



جس میں حدیث کی شرعی حقیقت حدیث کی دینی اہمیت وضر درت اس کی تدوین و سیمی حدیث کی دین اہمیت وضر درت اس کی تدوین و حفاظت اوراس کے معیارر قرقبول کے متعلق جملہ مباحث پرنہایت تحقیق تفصیلی روشنی ڈ الی گئی ہے بنیز ان شکوک وشبہات کا نہایت اطمینان بخش جواب دیا گیا ہے جن کی وجہ میں ایسے بین اوگر نے تکتے ہیں ا

حضرت علامه ئير ناظران گيلاني ه

المانة (نابران أجران كتب

التَّقَرِيمَ مَارِكِيْتُ أَرْدُو بَازَارُ، لأهوَد يَاكِستَان فون:٢٢ ١٢٢٩٨١, ١٢٢٩٨ ٢-٥٣٠

### المبارك عصرها ضركة تقاضون سے جم آ ہنگ

جملہ حقوق حقوظ ہیں سلسلہ مطبوعات - ۹۶۰ سن اشاعت ہے۔ محمر شاہر عادل نے حاجی حنیف پرنٹرز سے جھپواکر حاجی حنیف پرنٹرز سے جھپواکر المدیزان اُردو بازار کلا ہور سے شائع کی۔

### عرضِ ناشر

فہم قرآن کے لیے سب سے زیادہ اہم اور بنیادی ضرورت اس امری ہے کہ قرآن کریم

کے کی ارشاد کا مغہوم متعین کرنے کے لیے متعلم کی بنشاء تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ پچھزیادہ مشکل کا منہیں ہے۔ یہ بات شلیم کہ ذات خداوندی تک ہاری رسائی ناممکن ہے اور قرآن کریم کے کی لفظ جملے اور آیت کے مغہوم و منشاء کے بارے میں ہم معلوم نہیں کر سکتے کہ اے خدائے قد وی اس ہے آپ کی کیا مراد ہے یا اس کے جو مختلف مفاہیم سمجھے خبیں ان میں ہے کون سامغہوم آپ کی منشاء کے زیادہ قریب ہے، لیکن اللہ کریم کے جارہ بیں ان میں ہے کون سامغہوم آپ کی منشاء کے زیادہ قریب ہے، لیکن اللہ کریم کے بیام ہر تک تو ہمیں رسائی حاصل ہے کیونکہ اللہ کریم کے جس پیغام ہر نے ہمیں اللہ کی طرف پیغام ہر تک تو ہمیں رسائی حاصل ہے کیونکہ اللہ کریم کے جس پیغام ہر نے ہمیں اللہ کی طرف ہیں ہے قرآن کی مضاحت کی وضاحت بھی اپنے ارشادات ، اعمال اور اسوہ حسنہ کے ذریعے کردی ہے۔ اللہ یشتر مقابات کی وضاحت ہو کریم مشکل جائے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ "کا جملہ یولیے ہی ہم ان کی ہیا تھار ٹی شام کر لیے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندہ ہیں۔ جن کامشن ہی سے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بنیاء میں اللہ تعالیٰ کی منشاء سے آگاہ کہ کا پیغام ہم تک پہنچائی کی اور اس کی شرح ووضاحت کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی منشاء سے آگاہ کو کریں۔

ہم آج تک یہ بات نہیں سمجھ پائے کہ جناب نی کریم کو اللہ کا نمائندہ تنلیم کر لینے اور آن کریم کامٹن ہم تک پہنچانے میں مجازاتھارٹی کے طور پر قبول کر لینے کے بعدای قرآن کریم کی تعبیر و تشریح کے ضمن میں جناب رسول کریم کے ارشادات اوراسو و حسنہ کو دختی معیار ' تسلیم کرنے میں آخر کوئی رکاوٹ در آئی ہے؟ جبکہ قرآن کریم جن ذرائع سے امت تک پہنچاہے وہی ذرائع اس کی تشریح میں آپ کے ارشادات و فرمودات کو ہم تک نتقل کررہے ہیں۔ اگروہ ذرائع قرآن کریم کوامت تک نتقل کرنے میں قابل اعتاد ہیں تو حدیث وسنت کو ہیں۔ اگروہ ذرائع قرآن کریم کوامت تک نتقل کرنے میں قابل اعتاد ہیں تو حدیث وسنت کو

امت تک پیچانے میں کیوں قابل اعتاد نہیں ہیں،اور اگر وہ حدیث وسنت کی روایت میں خدانخواستہ قابل اعتاد نہیں ہیں تو قرآن کریم کی روایت میں کس طرح قابل اعتاد ہو سکتے ہیں؟ ہمار بعض کرم فرمااس کے جواب میں بیفرماتے ہیں کہ قرآن کریم چونکہ تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچاہے،اس لیے وہ شک وشبہ سے بالاتر ہے۔لیمن سوال بیہ کہ بیتواتر آخر کن لوگوں کا ہے اوروہ کون افراد ہیں جواس تواتر میں شامل ہیں۔ کیا بیتواتر احادیث وسنن کی روایت کرنے والوں سے الگ لوگوں کا ہے؟ اوراگر بیون کوگٹ ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن کے کے شمن میں تو وہ لوگ اعتبار اور اعتاد کی سند سے بہرہ ور ہوتے ہیں جبکہ حدیث وسنت کے محاسلے میں اس سند اعتاد ووثوت سے محروم تھہرتے ہیں، یہ گور کھ دھندہ اور یہ چیستان ہماری فہم سے بالاتر ہے۔

ای گور کا دھندے اور چیتان کا حل تلاش کرنے اور ای تھی کوسلجھانے کے لیے ''ہم المیز ان' کے پلیٹ فارم سے عالم اسلام کی ایک نا درہ روزگا رعلمی شخصیت مولا ناسید مناظر احسن گیلانی "کی شہرہ آ فاق تالیف' ندوین حدیث' شائع کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔ جنہوں نے اس موضوع سے متعلقہ بھی مباحث کو اپنے خاص اسلوب بیان میں ورطرتح ربی میں جنہوں نے اس موضوع سے متعلقہ بھی مباحث کو اپنے خاص اسلوب بیان میں ورطرتح ربی میں لکر خوب خوب داو تحقیق دی ہے۔ ہم نے اپنی جانب سے پوری کوشش کی ہے کہ اس کتاب کو اس کے شایان شان شائع کیا جائے۔ تا ہم اب میہ کتاب آ پ کی دسترس میں ہے۔ وعا ہے کہ سے ہماری پیشکش اس موضوع کی تفہیم کا موٹر ذریعہ ثابت ہوا اور آخرت میں ہے ہماری نجات کا سبب کشہر ہے۔ (آمین)

دعاؤں کا خواستگار محمد شاہد عادل

## عض نامتراول

انکار مدین کے نقتہ کی مضرت کا احساس بہت سے اہل علم و فکر کو ہوا۔ اورالتہ تعالیٰ
ان کی مساعی کوشکور فرائے کہ بہت سے علم رنے منکرین مدین کے بدیا کردہ شکوک و بہت سے علم رنے منکرین مدین کے بدیا کردہ شکوک و بہت سے علم سے مولل اور مشکوت جواب دیئے ۔ لیکن ایک بات کی کی بھر بھی رہی، وہ یہ کہ فقہ جس قلم سے بھیلا یا جارہا تھا وہ جدید طرز منگارش اور جدید زادیہ فکر کے مطابات جل رہا تھا اس سے اس کا بھر زیادہ تھا اور جواب جس قلم سے دیا گیا وہ جدید طرز انشاء اور جدید دینی بنادے سے ناائشنا تھا۔ نتیجہ یہ کہ جواب کی اصابات کے با دجودا ترانگیزی کم ہی دی ۔

علم علم جدید معلم نظر میں سے انسان کے با دجودا ترانگیزی کم ہی دی ۔

مجلس علمی جس کامطیخ نظر ہمیشہ سے اسلام کے داخل ادر خارجی فتنوں کی علمی مما فعت ما ا ہے، اس فکریں تھی کہ فتنہ انکار حدمیت کا رد کسی ایسی ہستی کے زبان وقلم سے ہو جوجر میر دفیکم

کاسکم ہو۔ ہماری مجلس کے مالک مولانا محدمیاں صاحب لائتی صدمبارک با دہیں کران کا ذیمن حضرت علامه سيدمنا ظراحس كيلاني رحمة التدعليه كي طرف منتقل بهوا جنبول في فالص على نقطة نظرت اس موضوع يرقدم الثمايا تها ادرأج سوكئ برس بيلے جارمحاضرات خاص تدوین مدرَث کے موضوع ہی پرجامع عثمانیہ کے توسیعی لکچرز کی صورت میں بیش فرملے متھے۔ حضرت كيلانى قدس متره بيؤنكه ايك جريدعالم اورساته بى مريدعلى دنياست بهى بدري باخر عقداس من ان كى على إفادات كاربك ادرار عام على رسيكيس زياده ممتازيد ان كى وسعت معلومات اور زرف لگاہی، ان کا طریق اِستِدلال اور سخرنگاری ایسے مخاطب کے دمن وَفَكرِيرا ثرًا نُوازَ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی اسی لئے ہم کو قوی امید ہے کہ حضرت گیلانی کی یہ كا دش فعنه انكار صريت كے قلع فتح كرتے ميں مؤثر ترين ثابت ہو گی۔ مجلس علمی کے بیش نظراتنا عت کتب کے ذریعہ نفع اندوزی کمجی بھی نہیں دہی ملکہ اس مجلس کا قیام محض دین اسلام کی علمی خدمت کی غوض پر ہوا ہے۔ ا دریہی غوض اس وقست تدوین حدیث کی بیش کش کا محرک بنی ہے ۔ الله تعالیٰ اس خدمت کو قبول و مقبول فرائے۔ هم كوانتهائي رنج دملال بي كرحضرت كيلاني دحمة التدعليه اس كتاب كومطبوع شكل ميس نه دِیکیدسکے اور ابھی طباعت کا مرحلہ طے تھی نہ ہوا تھا کہ حضرت مؤلّف ڈاہئ ملک بُقا بوسُّخَ، إِنَّا مِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ نُهِجِعُونَ . التُّدتعالَ ان كي مرقد كوانوازست مُعْموركريب ، اور ان کوجنت الفردوس میں مگرعطا فر مائے کہ وہ دین اسلام کے اس دُور میں ایک جلیل القائر سیاہی تھے اور اپنی ساری عمراس راہ پیں صرف فرما گئے۔ برگزنه میرد آ*ک ک*ولی زنده مشد برجشق تنبت ست برجربدهٔ عب لم دوام ما الكَتَاعُ عِلْسَ عَلَى

# كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ

یے نیزنگئی عالم بھی کس قدر حسرت ناک ہے کہ تدوین حدیث کو پر نیس کے تو المے کرتے بوئے جس قلم نے فاضل مؤلف کے اسم گرامی کے ساتھ مذظلم العالی کے کلمات کھے تھے آج ۱۵، جون لاف لئے کی اسی قلم سے ان حروف کو کاٹ کر دھمۃ اللہ علیہ کے لفظوں سے بدلنا پڑر ہاہے ۔ نظر اگر یا نا این کی حقیقت پر نہوتی تو کیا عجب کر حریت یاس تک پہنچ جاتی، اور دِل بیٹھ جاتا ۔

تصرت مولانا سیدمه ناخل مشن میلانی رحمة التّدعلیه نے تدوین صریت کے جار محاصرات اس حقیر کو بھیجتے ہوئے یہ ارقام فرمایا تھا :

سل یں دعینے کی مہلت بل جائے گی ، وقت زیادہ وَ وَرَبِینَ مَعَلَم بِرَنَا۔ . . . . ؟
پھر جب اِس ارشا دکی تعمیل اس پیجیداں نے کر دِی اور مُرَّتُرَبُّهِ فَہِرِست کی ایک اُقل فودمت کراؤا اُ یں پیش کرنے کی سعا دت بیائی تو فوا کا لاکھ لاکھ شکرے کہ ریسنی حقیہ ضاطراً حَسنَ مِن مِکْرَبِالْنی ادران شفقت بھرے الفاظ میں مثاباتی می :

ایک مفت سے زیادہ مدت گزری کر آپ کا دہ کا منام میرے بیش نظرے ہوشا یاآپ

ئے مولانا کیلاگی کی نوشۃ تغییرسورہ کہف جواب طبع ہومکی ہے ۔ سے ناظم مجلس علی کاچی جن کی تحریک اورخصوص توجہسے ملی وسنے حدیث کی کہ باملی علی کی طر سے شائع ہوسکی ! جَزَاہُ التّٰدُعَنْ جَمْتِ الْمُسْلِمِیْنَ اَحْسَنَ اَتْجَزَاءِ ،

کے سواکسی اردسے بن پڑنا آسان نہ تھا. . . . . متابعات کے بعد شواہد بس ایک لفظ قابل ترمیم نظراکیا ، آب ہو مدین کے طالب علم نہیں ہیں ،حیرت ہوتی ہے كراتني كامياب فبرست كيس بنالى جو بمارس عام مولويون كے لئے بھى آسان دىتمى، فَرِرًا كُمُ النَّهُ عَلَى خَيْرًا لِجِزَارِ . . . . ث (١٠١ مُست هفالية) تددین مدیث" کی زیزمنظرکتاب اس قدر شخیم هو *کریجی آبشته تنکی*یل ہی رہ گئی اس میں ایک اور محاضره کا اضافه بونامتها جو مصرت مؤلف قدس متره کی طویل علالت سے مبیب م ېوسكا پيناني نو د تحرير فرات بي : أشما دالرجال كے نن يرا نسوس كريز لكھ سكا ، ايك محاضر اس كے لئے ضرورى تھا معلومات فراہم شدہ ہیں لیکن ترتیب کون دے ، بندہ کے لئے تو ان چندسطردل کا لكهنامجي وشوارسي بر ٢٠ راگست مصوري بهريجي جتنا كيم مواديم فرماكئ وه اس قدر كافي ووافي ب كراكركسي في انكار صديث كي ال ہی نہ لی ہو تواس کے شکوک وشبہات کی یوری تشفی وتسلی ہوسکتی ہے۔ استاذ الاساتذه نتصبت مرسكة اورهين ہے كمراين مند مانگى مراد بلكراس سے بھى كھے ہوا ہی پلگئے ہوں گے گر جاتے ہوستے انہوں نے اپنی فکرونظر کا ہو مرایہ ہادے لئے چوا وه بھی انشارالتر زندہ جا دید اور ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنارہے گا ۔ مَ حَمَّةُ اللّٰهِ

عَلَيْ رَحْمَةً وَالِيعَةً -

مىحن دىف غ**الم محمد** دعمانير، كىاچى جون م<u>سمون</u>ير،

#### المرسي مضايين

منع أن ف ازميد العلاد ميدمليمان ندوى دممة التُرعليه وبيابيعه المصرت مؤلف م

| ۷٠ | مدیث حیرت انگیزے                            | -   | موصنوع بحث مى تشريح                  |
|----|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| ٤r | حصنرت اومزرو كم عافظ كى ماريني توشق         | ۲   | حدبث كي حقيقت                        |
| 40 | ابن را ہویہ کی قوت یا دواشت                 | r   | عام تاریخ اور فن مدمیث               |
| 41 | ابوزرعه کی قوت یارد اشت                     | ^   | مدیث کی مدسی تعربیت                  |
| 4٨ | تخفظ صريث كى ابميت پرحديثى استدلال          | 1-  | عام تاریخی و خیرس سے مدیث سکا میازات |
| ۷٩ | تاببين كاطرتي حفظ                           | 1^  | تدوین صریث سے قدرتی عوامل            |
| ۸. | قرآن كاطرة حديث كيمي حفظ كالهام             | 74  | صدیت کے ابتدائ مادیوں کی تعداد       |
| ۸۳ | تخفاظ مديث كى تيارى مي احتياليس             | ۲.  | كثرت تعداد كاراويول كى واقت يراز     |
| ۲۸ | ہمارے اگلوں کا حافظہم سے                    | r'r | صحابة كرام مديث سك زنده نشخ يق       |
|    | کہیں زیادہ قوی ست                           | r0  | عدبة كابهت براحصته متواتيه           |
| м  | قناده کا دعوی اوراس کی تشریح                | 64  | متابعات وشوابد                       |
| 97 | عدیث کا سارا دار و مدار قوست <sub> کا</sub> | ام  | حدیث کی کتابی تدوین                  |
|    | مافظہ ہی پر نہیں ہے                         | 40  | عهد صحابه کی مدرت                    |
| ٩٢ | اس دور میں دنیوی ترتی بھی علوم }            |     | محذنين شيحه حافظه بمن شكك            |
|    | دینی کی خدمت پر مبنی تھی                    |     | ميراس شكث كي بنابرا نكار             |
|    |                                             |     |                                      |

| تمنح  | عنوان                                                              | صفحہ | عنوان                                      |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|--|--|--|
|       | محذبين علم مديث كى مدمت كوشب                                       |      | آج محركات عل ال مجاه اورباه بيس            |  |  |  |
| 100   | بیداری سے افضل سمجھتے سکتھے                                        | 1-1  | اورخیرالقرون بن محض حب اللی اور            |  |  |  |
| 141   | امتياط كأحسال                                                      |      | حبّ رسول کے پاک جذبات تھے،                 |  |  |  |
| 144   | محتنین کے زہر دیقوی کی چندمثالیں                                   | 1.4  | قرن اولی میں علم سے معنی ہی حدیث کے تھے    |  |  |  |
|       | صد <i>مین کے کسل</i> میں خوری<br>مقدمات                            | 1-14 | اس صولِ علم سکے لئے مالی قربانیاں          |  |  |  |
| įZM   |                                                                    |      | تقریباسادے محدثین بے مزد فدمت              |  |  |  |
|       | عهر صحالبه ومصنفين صحاح کے                                         | ]    | مدسیت می مشول رہے                          |  |  |  |
| IAT   | درمیانی دورس حفاظتِ حدیث                                           |      | تدوین حدیث کا ماحول ور                     |  |  |  |
|       | الحي شكليس                                                         | 114  | مسئلة غلامي كي حقيقت ا                     |  |  |  |
| iar   | حفاظت ادر کتابت<br>رید                                             |      | مسلمان غلاموں کے لئے ترقی کی               |  |  |  |
| 191   | محض بت كوحفاظت كالمركاذر سيمجنا للواني                             |      | ساری رابیس کھلی تھیں ر                     |  |  |  |
| 7     | خبرآعاد کا درج                                                     | 11/  | عرب سياسي الجھنوں ميں پڑينگئے توموالي      |  |  |  |
|       | قرن دل میں حکومت کی طرف ا                                          |      | قرآن دمدست کی خدمت میں لگ گئے کا           |  |  |  |
| 1-9   | حفاظت اشاعب بين كاتما منوا                                         |      | ابن شباب برى ادر عبد الملك كاتاريخي مكالمه |  |  |  |
|       | کوئی مراتفاقی نهین ملکرینی بورگفتندی<br>مولایا اورشاه کشیری کا تول |      | عرب بھی موالی کی جلمی خدمات                |  |  |  |
| ۲۲۸   | مولا اا نورشاه کشمیری کا تول                                       |      | سے ستفید مونے پر مجبور ستھے                |  |  |  |
| 779   | كتابت فلت رواة حديث                                                | _    | موالی علمار کی دینی جرائت                  |  |  |  |
| 774   | منعلقه بعض عتراضات كابواب                                          | اما  | موالی کے اقسام                             |  |  |  |
| h. au | أغاذ اسلام بين خاص افراد تكت                                       | . ر  | موالى محدثين كاب نظير شوق                  |  |  |  |
| 471   | ردایوں کے محدود رہنے کا مکت                                        | 1100 | علمی اور ایست ار مالی                      |  |  |  |
|       |                                                                    |      |                                            |  |  |  |

رج

| صغر                      | عنوان                                                               | مسفحه | عزان                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
|                          | تددین صریت کی تاریخ می حضرت                                         |       | مالغت تحرر حدمیث کی مدایت خود      |
| ा अन्तर ।<br>-           | ابو بكراً كى ايك ادرا بم خدمست                                      | 724   | تريم مديث پر دلالت كرتي ہے         |
|                          | مدیث سے متعلق عہدِ صدیقی کا ایک                                     |       | مذكوره بالاارشاد نبوى كى حقيقت     |
| r 1                      | أبم وتيقدادر اس برمبوط بحسث                                         | 100   | كخابت صديث كى مدايات درلائل        |
| ۳۳۸                      | عهدِ ف روتی اور تدوین هریت                                          |       | عوی طور پرانکار صدیت سے            |
| rr.                      | حضرت عُمر کی روایات کی تورا د                                       | roa   | انکارِ صدیت کی نہوی میٹین گوئی     |
|                          | حضرت عمر کے کثرت روایات                                             | ۲۵۶   | مكم تحريه حديث اودعصمت بنوئ        |
| 444                      | سے منع فرانے کا مقصود،                                              |       | قرآن كركاني سبجيف كامغالطب         |
| ٣4.                      | البينات كيمتعلق اختلاف                                              | ryr   | حضرت علدالله بن مسعوداه ما يك      |
|                          | تدوين مديث كاخيال ليكن بير                                          |       | فاتون كاسبق آموز وانتسبه           |
| ۲۸۴                      | اربناسة معلحت تأل                                                   | ארץ   | جيّت مدست كم يبند قرآني ولائل      |
| ا٠٠١                     | عهدِعثانی اور تدوین حدیث                                            | 444   | تاريخ تدوين صريث                   |
| ۲۰۰۶                     | عهدمرتقنوی اور تدوین حدمیث                                          | 444   | أتخضرت كم دورين تدين مديث          |
| ••                       | صحابیت ادر صریت رسول                                                |       | الخضرت سے موایت کرنیوالوں کی تعداد |
| וץא                      | كيفلاف مبلاناياك قدام أ                                             | 724   | عبزه ديق أود تدوين مدرث            |
| اد. ان                   | عہدِعثمانی میں استحریک کے                                           |       | حضرت الونخران بالسومدتين فلم بذكين |
| بماسلها                  | ادر برسے فارب                                                       | 124   | ایت دخیرهٔ صرمیت کوملاکرسنت بوی    |
| ۴۲۹                      | عدم تفوی می اس وحتم کرنے کی توسش                                    |       | المصلحة بنميري كى تحب ديدى         |
| ٠. فـ و_                 | فتنهُ سبائی کے بعد جدیریت کی 🛘                                      |       | تحقیق مدیث سے کے اعول شہادت        |
| ۲ <u>۳</u> ۳<br>ت<br>۲۷۹ | فتنهٔ سبائی کے بعد صدیت کی <sub>آ</sub><br>روایت میں احتیاطی اصول آ | [ [   | کی بنیاد حضرت ابو مکر شنے دکھی،    |
|                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               |       |                                    |

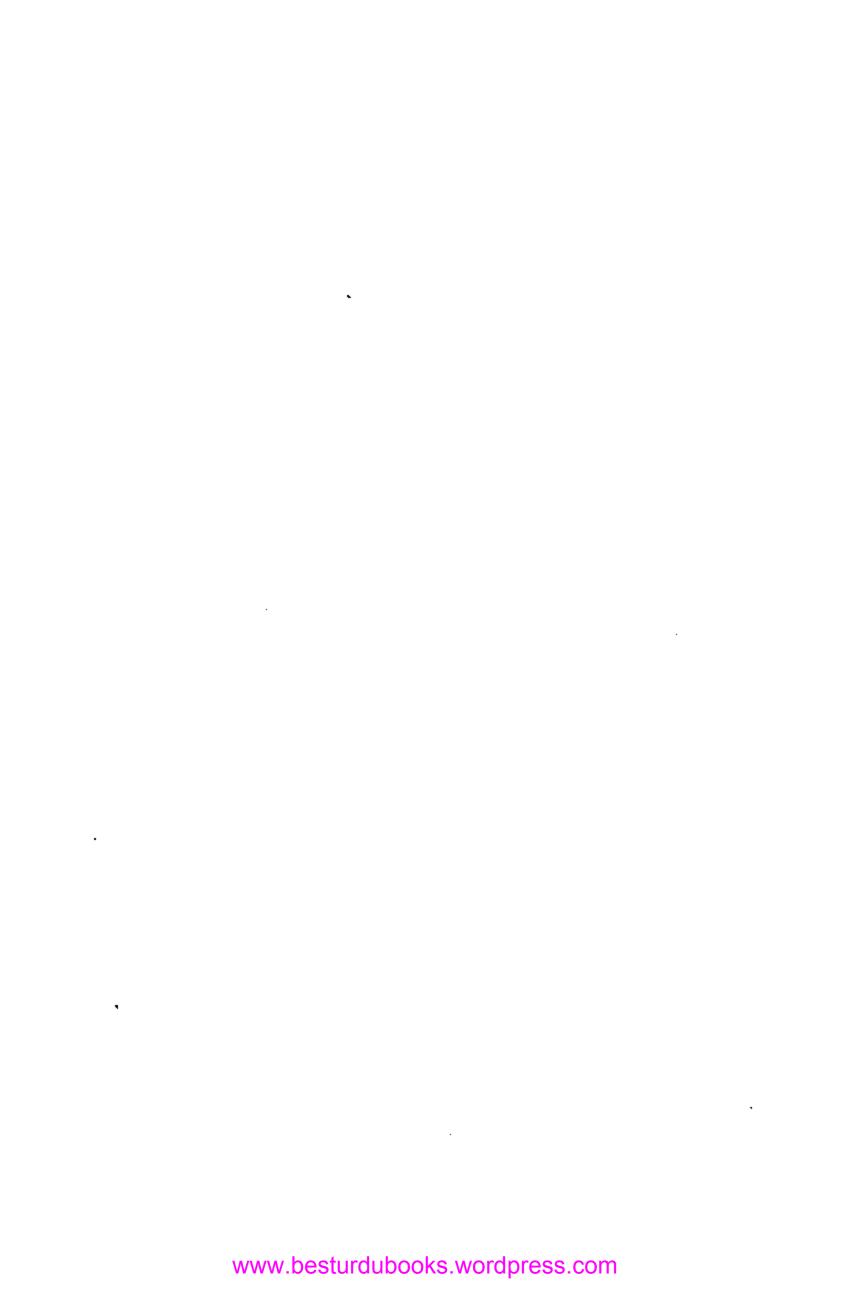

#### برانشم الرحشيش الرحسيسم



انهيد للعلماء وللاناسين ليمان ندحى علاهلكة علم القرآن اگراسلامی علوم میں دل کی حیثیت رکھتا ہے توعم صدیث ستردگ کی ۔ پہشہ دگ اسلامی علوم کے تمام اعضار وجوارہ تک نون ہینجا کرمرآن ان سے سے تازہ ڈندگی کاسامان پنجاپتا رستاهے،آیات کاشان نزول اهان کی تفسیر احتکام القرآن کی تشریح و تعیین، اجال کی فعیل عمی كتخصيص مبهم كتعيين اسبعلم عدميث كوديع معلوم هوتى هداسى طرح حاول قران محدمول للنر صلى الشرعليه وسلم كى ميرت اور ميات طيبه اور اخلاق وعادات مباركه اوراكب كما توال واعمال اوراب كيسنن مستحبات إورامكام وارشارات اسى لم حديث كے ذريد ہم تك بينے ہيں اسى طرح نوراسلام كى الديخ بصحابُ كرام منى التُدتعالى عنهم كے احوال اوران كے اعمال واقوال اوراجتها دات واستنباطات كانتزانه مبى اسى كنديوم مك بهنجاب،اس بنايراكريها جائة توجيحه كاسلام كعلى بكركافيح مرقع اسى علم كے بدلت سلان من ميشك الفرور وقائم سمادرانشارالله تعالى تاقيامت رسم كار مسلانون في غاز اسلام سے قرآن باك كے بعداس علم كولينے سيدندسے لگايا اورابني يوري مخنت، قابلیت اورافلاص وعقیدت کے ساتھ اس کی ایسی فدمت کی کر دنیا کی کوئی قوم اپنی قدیم روايات واسنا دى مفاظمت كى مثال نہيں سيت كرسكتى اورايسا ہونا ہى خرورى تھا كيونكاسا ) قيامت تك كى زندگى كى كرآيا ہے اس ملے س كے حيف اسمانى اور جيات بوى كارشة بھى قيامت كے وامن مصوابسته مع والترتعالي في اسى حقيقت كا اظهار قرأن باك كى اس أيت من فرايا ب ادتم كيسه الشرك ساتع كفركر سكت بوحالا نكرتم كوالشركية يتي وَكُمْ فِي تُكُفُّ وُنَ وَأَنْتُمُ رُبُّنَّكُ پڑھ کرمنائی مباتی میں اددتم میں اس کا دمول موج دسہے۔ عَلَيْكُمْ أَمَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ مَهُ وَلَهُ

اس آیت پاک سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے مسلانوں کی دائی ہدایت کے لئے دُوالی مسلانوں کی دائی ہدایت کے لئے دُوالی مسلانوں کی دائی ہدایت کے لئے دُوالی مسلانیں دوشن کردی ہیں جو قیامت مک بھینے والی ہمیں ہیں، ان ہوسے ایک توآیات اللہ بیر ہیں قرآن پاک اور دوسری جزرسول کا دجو دہمقیقی وجو دہمی اور جھاندی جبی ، ظاہر ہے کہ کو ئی انسان اس مُنیا میں ہمینٹ کے نیانجی قرآن پاک نے اس کو بھی ظاہر کر لیا ہے کہ میں ہمینٹ کے بیان کو بھی فاہر کر لیا ہے کہ کہ نیان اللہ تقویق قرن قبلیاتی اللہ تقویق قبلیاتی اللہ تقویق قبلیاتی الحکم کے اللہ تعلق میں ہمینٹ کی جا تھیں گئی ۔

اذک آ ہے جو ایک میں میں جو اس میں کو جھانا وی دوام وقیام نصیب ہے اس مے کا اللہ تعالیٰ لیکن اس موت کے بعد میں جا اس مے کا اللہ تعالیٰ لیکن اس موت کے بعد میں جماس میں کا اللہ تعالیٰ لیکن اس موت کے بعد میں جماس میں کی اللہ تعالیٰ ا

کین اس موت کے بعد میں حیات بوئ کو مجاڈا دی دوام وقیام نصیب ہے اس سے کالٹرتعالیٰ نے آپ کی ذندگی سے بعد میں جوئی کو دوام بخشا اور میں اس سے بزدگوں کا مقولہ ہے جس گھر بھی اہل بھر کو چلتے بھرتے اور بولئے چلے دکھائی دیتے ہیں، اس سے بزدگوں کا مقولہ ہے جس گھر میں ماں سے بزدگوں کا مقولہ ہے جس گھر اس موریٹ کا جموعہ ہے ذکا نہ کا فیائی بنی گئے کہ اس کھر ہیں بنی معلی الشرطلی و ملم اب بھی نکلم فرائے ہیں' اس مار بین معلی الشرطلی و ملم اب بھی نکلم فرائے ہیں' اس ول مبادک میں فلام فرالی ہے۔ ایک بات کو حضورا نور میلی الشرطلی کر میں آئی ہے اپنی تول مبادک میں فلام فرائی ہے۔ ایک مفروط اپنی کی آئی کی اور میں اس میں موق ہوئی کے اس موق ہوئی کہ اسلام کی میرے تصویرا دور کی اس میں موق ہوئی کہ اسلام کی میرے تصویرا دور ملم قیام میں میں میں موق ہوئی کہ اسلام کی میرے تصویرا دور کا ایک میں موقول میں میں موقول سے بیاس اور دور مرسکا انگادگریں وہ صراط مستقیم سے دور وہوں کی کہ اسلام کی میرے تصویرا دور کیا اور مول کو ایک کو ایس اور دور میں کا انگادگریں وہ صراط مستقیم سے دور دور کو ایک کو ایس اور دور میں کا انگادگریں وہ صراط مستقیم سے دور دور کو اور کو کا کہ فروں گے ۔

جن لوگوں کی نظر ملل دنحل او پھم کلام دعقا نڈا و تاریخ فرق پرہے وہ آسانی سے اس بات کو مان بس کے کاملام میں جتنے بڑتی فرتے پدیا ہوئے وہ وہی ہیں جنہوں نے کہآب کوسنت سے یا سنت کوکتاب سے اگے کراچا ہا جوارج نے کتاب کو مانا! و پسنت عسے انٹراف کیا اوران کے مقابل کے

قرآن پاک سے فہم کے شئے دعوبداداس زمانے میں اور بھی پدا ہو گئے ہیں جو قرآن پاک کوم خرورت ادر مركم ادرمرسئله كسلة كانى اودابى عقل اودفهم كواس كتفسيرا وتشريح كافى ترتيجتني اور أسطرح وه يدييا سبته بين كماحا ديث اورفقه كاسارا وفتر ممك جاسة اوران كى بكدان كے أجتها داست ا دراستنباطات ٔ قرآنِ باک کاحقیقی ا<sup>د</sup>لیشن اوراسلام کی میج تعلیات کامستند مخزن قرار یا جلست*ے بہی*ا مِیہلت، ان بدعتیوں اور گھرا ہول نے تومستشرتین پورسے سنیہ اِنہ اعتراصات کرجونن عدیث پرانہوں نے کے ہیںا پناکرمرسے سے اس فن کی بیخ کنی تروع کردی ،انہیں سے سن کریہ کہا جا آیا ہے کہ حدثیں تو تصورانوسلی النظیم والسلم کے مصابی سوبرس بعد فلمبند ہوئی ہیں ان کا کیا اعتبارا در کہی مدیث کے فن رمال کی و تاقت پراغراضات کئے جاتے ہیں اور کہمی عقلی تیٹیت سے ان برایرا دات بیش کئے جاتے ہیں اوران سب سے تیج سے طور برکوئی ناز کے اوقات کو الداکوئی ناز کے ادکان کو کوئی روزہ کی تعداد کو كون ج كے اركان كو كوئى قربانى كو ،كوئى مستِ قبله كو ،كوئى دخؤى ،بئت يا خزرت كو ،كوئى مسلانوں كے حوالي مانت كو بدلنا باہتے ہیں اور لوگوں کو ایک ہے اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں ۔ ان میں سے بیض آگے بڑھ کرعقا يم بهى كتربرينت كرناچاستة بي جينا پُح بعض توحيات برزخ كاانكار ، گنهگار دن ك ننفاعت الحنشْ کاآنکاد، محددمول المصلی الشمنلیونم پر عدم ایان سے عدم نجات کے مسلم بحقائد کا آنکاد کردہے ہیں اور عدم جیت مریث کواسین مستدع عقائد کے تبوت کے لئے ضروری ماست ہیں۔

الترتعالی نے اسلام کی حفاظت کا جو وعدہ فرایا ہے اس کی علی شہا دت اس سے لمتی ہے کہ صحابہ کے ہوئی فرسے بڑی فرتے برد ابر سے جہوں نے صحابہ کے ہوئی فرسے بڑی فرتے برد ابر سے جہوں نے اسلام سے بعائد برناک ڈوالنے کی کوشش کی اوراسلام سے مغود آئینہ کو کو درکر دینا چا با گرالتہ توالی نے ہر دوری اسیے لوگوں کو برد کی اجتہوں نے بتائیدا بلی ان گرد میزوں کی مادی آن دوری کو فاک میں طا دیا اوران کے بدعات کے گرد دیجاد کو مٹاکر اس ایکنہ کو جمیشہ دوشن دیکھا ۔

اس زلمنے پر ہجی ان برغیوں سے مقابلہ سے سے الٹرتعالیٰ نے اپنے تخصوص بندوں کو ہمت جوائت ، ہمیرت اودا ہلیت واستعداد بشتی جہوں نے ان کے ہرسے زکوا پے نہرسے روکا، ان کے ہرط کاکل لکلہ جواب دیا، ان کے ہراعتراض کو دورکیا اوران کے ہرشر کو دفع کیا.

اس زامے میں اس دمن کواداکر سنے کے بورستہ کے برطما اس کے ہزوں ہیں ہمارے دوست، بمنا فراسلام ہم ہم فت ہملطان اہلم مولا کم سیدمنا فراحسن صاحب گیلانی دمت الله المسلین بطول بقائہ کا کا بامی ہے تم کی دوانی اسلام کی خافظت میں تینے مانی کا کام دیتی ہے وہ ہر مال اورسال کے فتلف جصول میں اپنی تحقیقات علمیہ کے بلند نمونے بیش کرتے دہے ہیں اور ضوصًا اپنے توسیع خطبات اپنے تلا مذہ کے امتحانی متا الات کے بردے میں علم اوردین کی ایس فدت رہے ہیں ہوسادے سلانول کی تحسین انشکریے کی مستق ہیں ۔

درنظر محبوع بھی موصوف کی مسائی جیلہ کا نتیج ہے جس میں انبوں نے زاند کی دہنیت اور خوا کا ٹا اظر دکھ کرعلم حدیث کی تعربیت علم حدیث کی اہمیت، اس کی تاریخ احداس کے تحریری مرایہ کے آغاز وانجام اوراس کی تدوین پر محققان مباحث لکھے ہیں، الٹرتعالی ان کوج لمنے فیے روسے اور ملت کیلئے ان کے دجو دکو ہمیشہ نافع سے نافع تربنا آرسے۔

> این دعاازمن واز جله جهسان آیمن باد میجیدان

۱۰ دیس الثانی فلسال مجری

سيدسليمان ندوى

### فانحذالكتاب

الحمد الله وكفی والصلوق والسلام علی عباد كا الذین اصطفی .

سینكرون سفحات بین مدیرت كی تدوین كی بد مرگزشت آپ كے سامنے بیش بود بی بر پر شخت كے بعد پڑھنے والوں كے قلوب بین جوا تر مرتب ہوگا اصلی چیز تو و بی ہے . خو و غریم مینف تجربہ ہے ہے ہوئے ہوئی ہوئی ہوں بین عدر بی کو عرب بین کرسكتا ۔ اس كے كام كی نوعیت بس اسی قدر ہے كہ كا بول بین عہد برجت و فلافت واللہ كے متعلق مدیث كی تدوین كے سلسلہ بین جو بائیں منتشرا ورجم كی ہوئی مورتوں بی بائی جاتی ہوئی مورتوں بی تعلق كو دیں تعلق كے دیا ہوئی جاتے ہیں كردیا گیا ہے . مسلمانوں كو تو دسونجا چاہئے كو إن روایات كی دوشنی میں مدیث كے ساتھ ان كی دین نندگ كے تعلق كی نوعیت كیا ہوئی چاہئے . اس ذمانے میں ادھراد ہر كی چند پراگندہ معلومات كے ذیرا تر

حں یت کے انکار واقواد کا ایک نیا قصت کے انکار واقواد کا ایک نیا قصت چیزدیا گیلہ . مراتو خیال ہے کہ اس کتاب کیڑھ لینے کے بعد شائد لوگ اس نیتج کہ بنجیں گے کہ اتکار واقراد دونوں کے معیج مدود سے باہر نکل کر لوگ بایس کررہ ہیں ، ابتدائے اسلام سے اس وقت تک مدیث کا ایک فاص مقام مسلمانوں کی دینی زندگی میں رہا ہے ، یہ اس کا طبعی مقام ہے ، خصوصًا مدیثوں کا دہ ذخیرہ جس کی اصطلاحی تعیر" خبراماد "سے می نین کرام فراتے ہیں۔ بہرمال قرآن اور قرآنی مطالبات کے علی قوالب و تشکیلات کے بوا مسلمانوں کی دینی زندگی کی تعمیر بین اول سے آخ تک "مدیث " بھی شریک ہے ، یہ ایک ایسی نا قابل انکار صفیقت ہے ، جس کا انکار وہ بھی نہیں کرسکے ہو مسلمان نہیں ہیں ۔ اس واقعہ کا انکار ایک ایسے واقعہ کا انکار ہے جس کا ناکار وہ بھی نہیں کرسکے ہو مسلمان نہیں ہیں ۔ اس واقعہ کا انکار ایک ایسے واقعہ کا انکار ہے جس کا ناکم وہ تو دیجی ہو مسلمان نہیں ہیں مدیث اگراس واقعہ کے کھر بین ، تو وہ تو دیجی

مانتے ہیں کہ جھوٹ ہول دسہ ہیں ، ایک ایسا دعوٰی کردسہ ہیں جے نود ان کا دل ہی جھٹلارہا ہے ، لیکن انکارسے ان کا مطلب اگریہ ہے کہ قرآن اور قرآنی مطالبات کومسلانوں کی دینی زندگی میں جو اہمیت عاصل ہے وہی اہمیت کسی زمانہ میں خبرا عاد کو نہیں دی گئی ۔ جن پر حدیثوں کا عام ذخیرہ شتم ہے ، اگران کے انکار کا عاصل بہی ہے تو بھران کا یہ انکار ایک ایسا انکارہے جس کا آولو ہرزمانے میں مسلمان کرتے بھے آ دہے ہیں اور آج بھی وہ اسی کے قائل ہیں ۔

کاش الدین کے انکار واقرار کایہ قصہ اگر مصالحت کے اسی ابھای نقطہ پر سمٹ کڑستم ہوجائے تو مجمنا چاہئے کہ اس کتاب کے لکھنے کی غرض پوری ہوگئی۔ فقط وَالمَّذَلَامُ عَلَیٰ مَنِ اَتَّبَعَ الْهُمُنَى۔ وَإِنَّ اُدِیْ کُولِا الْاصْلَاحَ مَا الْمُتَطَعْمَةُ وَمَا تَوْفِیْقِی الْآبا اللهِ عَلیْهِ تَوَکِّلْاً وَالْمَهُ اَنْهُمُنَ ۔

الفقيرالامين الجانى

مُناظراحسنگيلاني

سابِق فادم مديث في الحب معة العسشانية حب درآباددكن

### موضوع بحث كى تشريح

آنحتم ولله وكفى وَالقَدَاؤة وَالسَّكَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الْكَيْنَ اصْطَفَىٰ عَلَىٰ عِبَادِهِ الْكَيْنَ اصْطَفىٰ علم مديث بربحث كرئد ليناجائي ابت سائت ان چندسوالات كوركد ليناجائي .

• مديث كي حقيقت كياب .

اس ملم کی تدوین کب ،کس طریقہ سے ،کس زمانے میں شروع ہوئی ، اوران طریقوں کا س ملم کے و توق واعمّاد پرکیا انز مرتب ہوا یا ہوسکتا ہے ۔

ابتدا رسے اس وقت تک اس فن کی متاز فدمتیں جن بزرگوں نے انجام دیں خود ان کی اعدان کے کارناموں کی تفصیل ۔

﴿ اس فن كےمتعلق كن جديدتكميلى كوششوں كى ضرودت باتى ہے ـ

ہ مدیث کے بعد فن حدیث کے دومرسے متعلقات بعنی فن اسماء الرجال احدام ولم میث کی حقیقت ان کی تاریخ ، موجودہ حیثیت ، ان میں آئندہ ترقیوں کے امکانات .

### صريب كى حقيقت

سب سے پہلے میں بہلے موال کو لیتا ہوں یعنی مدیث کی تقیقت کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عومًا و نیا میں دوطرح کی قومیں پائی جاتی ہیں ، بعض بلک شائد زیادہ ترقومی ایسی ہیں جنہوں نے ایخ مال کو اضی سے والبست دیکھنے کی کوش نہیں کی ۔ اگر چر واقعہ تو یہی ہے کہ کسی قوم کا کوئی مال ماضی سے الگ ہو کرتعمیر بذیر بنہیں ہوسکتا ۔ لیکن با وجود اس واقعہ کے جیسے جیسے وہ آئدہ کی طرف برحتی دہیں اپنے ماضی کو جملاتی ہی آئیں ۔ ان کے باس اپنے موجودہ مالات پر خور و فکر کرنے کے برحتی دیا ہے اس واقعہ کے جات پر خور و فکر کرنے کے

کے گزشتہ مالات و واقعات تجربات و مشاہرات کاکوئی مرایی سی کویا جس طرح بھٹل کی زندگی گزاری جاتی ہے ، یہ بھی گزارتے ہیں ، امخر رکھیوں اور بندوں کو کیا معلوم کر ان کے جدّاعلیٰ کون تھے کوناری جنگلوں اور دادیوں ، پہاڑوں سے چھلانگیں مارتے ہوئے ان کے آبا وا جداد موجودہ مقام کسی جنبے کی کن کن جنگوں اور دادیوں ، پہاڑوں سے چھلانگیں مارتے ہوئے ان کے آبا وا جداد موجودہ مقام کسی جنبے کی کن مالات سے ان کو دوجار ہونا پڑا .

لیکن ان کے مقابلے میں انسانوں کی کا ایک طبقہ ان قوموں کا بھی ہے ، جنہوں نے حتی الوس اس کی کوشش کی ہے کہ جہاں تک محکن ہو مال کی تعمیر میں ماضی کے تجربات اور وا تعات سے نفع المیلیا مجائے اوداس کے لئے ان کو ضرورت محرس ہوئی گرگزت ہوئے وا قعات کو کسی ذکسی طرح بی فوظ کرلیا مجلئے ، انسانی ت کے اس گروہ کی کوشش کا نام تاریخ ہے ۔ ابتدا ریس تاریخ کی حفاظت وبقا کا ٹوت قوری میں کم رہاہے ، لیکن اب تو یہ ایک ایسی ناگزیر ضرورت بن گئی ہے کہ اپنی توانا یُوں کا ایک بڑا صصہ ہر قوم اس برخری کرری ہے جس سے ہم اور آب سب وا قعن ہیں جنگل کی زندگی بر کرنے والے میں اب اپنے اجماد واسلاف کے کارنا مول کی جنہو گرمی ہوئی ہٹریوں اور پر انے مقبروں اور فراکھوں میں کررہے ہیں ، کہند قبروں کے کتبوں کے حوف میں کررہے ہیں ، کوشش کی جاری ہے ۔ ان ہی پر بیشت کی کوشش کی جاری ہے ۔ ان ہی پر بیشت کی کوشش کی جاری ہے ۔ ان ہی پر واقعی کہنے یا خیالی بلند و بالاعارتیں تعمر ہورہی ہیں ، گویا اس علم کی ناگزیر صرورت کو دُنیا کی اکثر وقوں نے اب سلیم کرلیا ہے ، اور کی جہندارتیا بی الطبیع ہتگی مزاج ، خشک د ماغ فلسفیوں کے عام دنیا قوموں نے اب سلیم کرلیا ہے ، اور کیج جندارتیا بی الطبیع ہتگی مزاج ، خشک د ماغ فلسفیوں کے عام دنیا کیا شدیدر جان بھی ان چیزوں کے ملئے کی طرف ہے۔

عام تاریخ اور فن حدیث

ونیاکی اِسی تاریخ کے ایک جلیم انشان، حیرت انگیز انقلابی حقد کانام سے یو بھے تو مدیث ہے۔
میرامطلب یہ ہے کہ جن انقلابات و توادث سے گزر کرنس انسانی موجودہ مالت کے بہنی ہے ، ان
میں ایک اید واقعیجس نے کہی فاص شعبہ حیات ہی میں نہیں بلکہ ندسی، سیاسی، معاشرتی، افلاتی
تام شعبوں ! رانسانیت کا درخ بلے دیا جس سے زمین کا کوئی فاص جعد نہیں بلکہ بلامبالغ مشرق

ومغرب دونوں متا تر ہوئے ، ہورہ ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اضی کے اس مرش حیرت انگیزواتھ کی اریخ یا تفصیلی بیان کا نام حدیث ہے ، اگر مع حام طور پر مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ سے حدیث کا تعلق قرار دیا جا آ ہے بیکن جہاں تک واقعات وحالات کا تعلق ہے ہیں صیث کوانسائیت کی تاریخ کا ایک حصد اور ایسا حصد قرار دیتا ہوں جس کی صرف یہی تصوصیت ہیں ہے کہ ایک ۔ یانظیر عدیم المثال عالمگیر انقلابی عہدسے اس کا تعلق ہے ، بلکریج بوجھے تو آج جس کسی کے پاس یا جس قوم وامت کے ہاتھ ہیں بھی اضی بلک حال کی تاریخ کا جو حصد ہے وہ وثوق واقع دہیں تاریخ کے اس محفوظ وصد میں عدیث کا مقابلہ ہیں کرسکتا .

بیساکریں عرض کرجیکا ہول کریں ان آزردہ فیطرت شکیوں پی بہیں ہوں جو تاریخ کو جھوٹ کا جنگل قراد دیکر ماضی کا انکار کرتے ہیں اور جو کچیے محسوس ہورہاہے یہ ہیں محسوس ہورہاہے ۔ اس سوفسطائی نظریہ پر زور دیکر مال کے وجود کو بھی شک کے دانتوں سے جباکر ختم کرنا چاہتے ہیں بلکر تاریخ کے مقررہ معیار پر ماضی کے جن واقعات کی ابتھی جموعی ہے اس کی قدر کرتا ہوں اور مجبتا ہول کہ آئن ہوں اور محبتا ہول کہ آئن ہوں اور محبتا ہول کہ آئن ہوں واقعات کی دوشنی سے نفیح اٹھانا چاہئے .

فَاقَصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَسَقُلُكُون وَكُول سِيَطِ تَصَيران كِاكرة اكده ويوني.

يكن اگريسي ہے جيساكدايك بڑے مشہور النبوت مؤدخ كا بيان ہے كہ كسى ذما في عالات جب قلمبن كئے جاتے ہيں تو يرطريقد اختيار كيا جا كہ ترقيم كى بازارى ا فاين قلمبندكر لى جاتى ہيں جن داويوں كا نام ونشان مكم حلوم نہيں ہوتا۔ ان افوا بوں سے وہ وا تعات انتخاب كر نے جاتے ہيں ہو قرائ وقياسات كے مطابق ہوتے ہيں بحو رائ ذرائ و ياسات كے مطابق ہوتے ہيں بحور رائے كے بعد العنى كما بن تنكل اختيادكر نے كے بعد ايمى كا بن المارى افتيادكر نے كے بعد ايمى كا بن المارى ان قتيادكر نے كے بعد العنى كا بن تنكر ان اللہ وقت ہمارے ايك دليب مان كى تاريخوں كا جو ذخيرہ ہے خواہ وہ روم ہويا يو نان بين ہويا ايران ان قديم اتوام كى تاريخون ذرائع سے مرتب ہوئى ہے اگران كے اساسى سرت سے مول كى جائے كى جائے كى توج كھياس فاضلى مورخ نے بيان كيا ہے بہت كھياس كى توثين كرنى پڑے من کی شكل ہى سے انسانوں كے پاس اس وقت كوئى ہيں كے بيان كيا ہے بہت كھياس كى توثين كرنى پڑے گئي شكل ہى سے انسانوں كے پاس اس وقت كوئى ہي

تاریخی یاد داشت مسکتی ہے جسے واقعہ کے عینی شاهد دل نے نود مرتب کیا ہو ، یا ان کے براہ راست بیانول كونودان بىسىس كركمابول بى درج كيابو اتفاقًا اگركوئى ايسى چيزىلىمى مبلسنة تواس كايته بعلانا قطعًا دتنوار ملكة تنائد نا مكن ہے كہ ضبط وا تقان ، ميرت وكيركم الحاظ ہے ان كاكيا درم بتھا معتر ہے عتبر ترین کسی مارینی ذخیرہ کے وثوق کے متعلق اگر کوئی بات بیش کی جاسکتی ہے توہیی ہے کہ جس زمانہ میں واقعہ گرداب مودخ و دبی اس زملنے میں موجود تھا۔ آنفاق سے کسی واقد کے متعلق اگرالیی شہادت میں تر آماتی ہے تو تاریخ کا پیرصد زریں شاہ کاروں میں شریک کردیا جاتا ہے لیکن خوداس معاصرت کا یہ مال بے کہ تدیم اضی کے تاریک زمانے کو توجانے دیجئے آج جب کہ جدیدصناعات وایجا دات نے دین کی طنابی کھینج کرایک ملک کودومرے ملکسے الدياب تعليم عام ہوجی ہے، کم از کم يورب كے مكتبول اوراسكولوں میں روستے زمین سے اطلسول كامطالع سرايك كوكرا دياجا آہے . ليكن ايك واقع نہيں ،آت دن ایسی ایسی جبالتول او یفلط فہمیوں کے شکا رغریب جاہل مشرقی ہی نہیں بلکہ فرزار و دانا فرنگ کے ارباب نبروعلم ہوتے رہتے ہیں کربعض دفعہ آدمی کوحیرت ہوجاتی ہے اور تاریخ جھوٹ کا جنگل ہے ، دِ ماغ سوچے لگتاہے کہ کیاس دعوی میں کچھ واقعہ کاعنصر بھی تشریک ہے ؟ بہت پرانے زمانے کی بات نہیں ہے كرهنطناء مِن كانگره دينجاب كامشهورزلزله مهندوستان بين آياتها . ايك نهيس بلكه متعد دانگريزي اخبارون یں اس زاز لےمتعلق مین خیرشا منع ہوئی تھی کے کا نگرہ ہو بہبئے کے قریب ایک جزیرہ ہے وہاں ایک بخت زلزله آبا ? ادبیه چارے اخبار والے توشہر خبرول کی جاعت ہے ، عام طور ریگب نوسی ہیں یہ بدنام ہے ، لیکن شہور ریفرنس بک بمیزل کی اینویل جومشہور کماب ہے اور مقیم کے حوالہ جات کے لئے ایک مستند كآب مجمی ماتی ہے اس میں اسی زلزلے كے متعلق يہ عبارت اس وقت تك موجو دہے." ایک سخت ذلزلے نے آیک وسیع ضلع میں جو المرام او تشخر کے درمیان واقع ہے عام تباہی اور سخت نقصان بربا کیا " نقصان کی تفعیل بتاتے ہوئے صرف ہی مورخ نے نہیں بلکہ دوسروں نے بھی بیار قام فرایا ہے کہ"اس سے کئی سوآ دمی بلاک ہوئے ہ مالانکر بنجاب گوزمنٹ کی رپورٹ کے مطابق اس زازنے ہیں بیس ہزادسے کم آدمی بلاک بہیں ہوستے تھے معاصر موزمین کی کآبوں بیں اگراس تسم کی طرفگیوں اور اواجبوں

كوتلاش كيا جلئ توايك اليمي فاصى كتاب تيار موسكتى ب.

سیا حول کی یا د داشتوں کوبھی تاریخی وقائع کے تبوت میں بہت اہمیت دی جاتی ہے اوراس سے بے پرواہوکردی جاتی ہے کہ خود اس سیاچ کا اپنے ذاتی رجانات ہمجھ بوجھ ، سپجائی ، راستبازی ، یس کیا مال تھا لکین ان سیاسوں کی بدولت واقعات کی مورت کبھی کہی کتنی مسنح ہوماتی ہے اس کا ایک سرسری اندازہ ہمادے میٹرعبہ دمینیات (نواب ناظریا رجبگ جسٹس میدر آباد مائی کورسٹف) کے ڈرائینگ روم کی ایک تھویرسے ہوسکتا ہے جوآنگلستان کے ایک معتبر خیارے الگ کرکے تخفوظ کی گئ ب. يرمند دستان كايك موقع كى تصوير بادراس كے نيجے يوب خطاحروف بي يكھا مواب كە بودھ ندہدے لوگ بنی ایک مشہور مذہبی ہم جو اوّیا کے نام سے موسوم ہے اداکردہے ہیں ۔ یس نے اس تصور کے نیجے جب اس فقرہ کو بڑھا تو بار بارجرت ہوتی تنی کر تزریکیا ہے تصویرے صاف معلیم ہورہاتھا کہ مزروستانی مسلمانوں کی ایک جاعت نماز بڑھ رہی ہے.ان کی شکل وصورت ،لباس ، فیسفیطع طریقه نشست، مرجیز مِندی مسلمانوں کی تھی کین معترسیا حسفے جس وقت یہ فولڈ لیا تھا اس کے سینیجے اس نے بہی عبادت درج کی تھی ۔ آخرجب میرٹنعہ مساحب یا برٹسٹرلین لائے توان سے یو پھینے پڑھلوم ہے كآب نے تصد اس تعویر كواس سے محفوظ كياہے تاكد يورويين سياحوں كى تاريخي شہادت كى ليك كوامى مہیا ہو۔ آپ نے فرایا کہ یہ دہلی میں نمازی کے موقع کی تصویہ ہے، ایک مغربی سیاح نامس می داریا بنایا، اوراة باكوفدا جلنے س طرح اس فے بودھ مزمب والول كى رسم قرار ديرا خباريں لينے اس مديداكت الفاف كا وعلان کیا۔

ان چندتشکی مثالوں کے بیش کرنے سے میری یہ غرض نہیں ہے کہ وہ جی ہیں دنیا کے موجودہ ای ذخیروں کو بالکلیفی میر متراورنا قابل لحاظ قرار دیناجا ہتا ہوں بلکہ مقصد صرف اس قدرہ کے این کمزولوں کے با دجو دھی آج جب ملمی دنیا ہیں فن تاریخ مرقع مے بحزام واعزاز کامستی ہے تو تعدیث بجو صرف مسلانوں ہی کی تاریخ نہیں ہے بلکہ میساکریں نے عرض کیا ، تمام دنیا کی انسانیت کے ایک عظیم اِنقلابی جمد ہ فریں دور کا ایک ایسام محل تاریخی مرقع ہے جیسے تھیک حقیقی اورا معلی شکل وصورت بلکہ مرتبط و فال کی حفاظت الکھول ہی بہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کی وہ سلمی کوششیں اور تدبیر یں صرف ہوئی ہیں، جوکسی واقعہ کی حفاظت وصیانت بیں مجلی واقعہ کی دماغ سوچ سکتا ہے بلکہ اس کی حفاظت وصیانت بیں مجن الیے قدرتی عوالی نے بھی کام کیا ہے ، (مبیدا کہ ابھی آب کو معلوم ہوگا) ہو و نیا کے کسی تاریخی واقعہ کو نہ ہسس وقت تک بیسرائے اور نہ آئندہ آسکتے ہیں کس احترام واعزاز کی مشخی ہونی جا ہے۔

حدیث کی محدرسی تغریف

لیکن قبل اس کے کہیں کچھ اور کہوں اس پر بھی متعنبہ کر دینا جاہتا ہوں ک*ے مدیث جس کے متعلق ت*ر<del>قبا</del> وانول كامِرف يه خيال ہے كہ وہ دمينياتی طرز كى كوئى چيز ہے اور دمينيات كے نفظ كے ساتھ ہى ان كا دِلغ فؤرا دورِ وحشت کے ان قدیم خرافات کی طرف منتقل ہوجا کہے جسے بقسمتی سے اس زمانہیں مذہب یا مذمهب كى ايكتفسم خيال كيا جاماً كريا ديبنيات كم معنى جندوتمى دسومات وعادات يا چندر شربوستالفا منترجنتر ، جادو ، تو ملکے وغیرہ کے ہیں جن میں صحوائی باشند سے کسی زمانے میں کیا اب تک بنتلا ہیں . مذہب كم متعلق جن كے دِلول ميں اس قسم كے خيالات ہيں، حديث جومسلانوں كے زہبى علوم كا ايك جزو ہے، اس کے متعلق میرے ان دعوول کوس کرمکن ہے کہ انہیں جیرت ہو، اوران کی حیرت توجیدال محل تعجب نہیں اس لئے گرجہل ان سکینوں کے لئے بڑا عذرہے لیکن جلنے والول کوہمی شائد شبہ ہوتا ہو گا کہ مرت یں جس فن کی یہ تعربین کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے اقوال وافعال اور واقعات جوان کے سلمنے بیش آئے لیکن ان میں کوئی تبدیلی ہمیں کی گئی (سیسے اصطلاقا تقریر کہتے ہیں) غرض بنیم برے اقوال وافعال وتقرير كانام مديث باوربضول في اسكواك برها كريغيرسلى التدعليه ولم كرمخالور بعضول نے صحابہ کے شاگر دول بنی تابعین کے اقوال وافعال کو بھی اس فن کے دیل میں تنریک کرلیا ہے۔ كهال حديث كى يەملىي اورندىبى تعبيراوركهال ميرايد دعوى كەحدىينى سلانون بى كىنىس، بىھ انسانیت کے اہم ترین انقلابی عہد کی تاریخ کامعتبرترین وخیرہ ہے ،ان دونوں میں کیانسبت ہے بشائد يغيال كيا جاما بوكه زمان كے مالات سے متاثر بوكريس في اپني تعبير بدلى بيكن يه واقع نبيس ب اس بي كوئى شبہيں كہ رہبزكے سمحانے كے اسى زبان بن گفتگو كى جاتى ہے جنے خاطب سمجہ سكتے ہول . مجھے اس الکارنہیں ہے کہیں نے اس فن کی تعربیت کھی الفاظ ضرور بدلے ہیں لیکن الفاظ کے بدلے ہیں لیکن الفاظ کے بدلے ہیں ہوئے ہیں انہیں تو آئدہ برایا جائے گالی بوجائے ہیں کہ حدث کا تعلق کی دوئے ہیں کہ حدث کا تعلق کی دائے اللہ علیہ وہ اس کا انکار کرسکتے ہیں کہ جن الفاظیں اس کا تعلق کی دائے آفاز سے اس کا انکار کرسکتے ہیں کہ جن الفاظیں اس فن کی میں نے تعیبر پیش کی ہے ، کیا یہ اصل واقد نہیں ہے ، اسلامی تحربیک نے اپنے زمائے آفاز سے اس وقت تک مشرق ومغرب کے باشندوں کی خربی سیاسی، معاشرتی ، افلاقی ، بہلوؤں کے انقلاب میں ہو گام کیا ہے اور کردہا ہے ان کو بیش نظر کھنے کے بعد مسلمان ہی کیا حدیث کیا اس کی خربی اس نے بیش کیا ہے ، بدمسلمان ہی کیا حدیث کیا اس کا ایک تعمیر کو انکار کرسکتا ہے جسے میں نے بیش کیا ہے ، ب

رکھاہے، اس بین امود اور ایام کے الفاظ قابل غور ہیں جن سے صاف معلوم ہوتاہے کے حدیث کی سے معاف معلوم ہوتاہے کے حدیث کی سے تعریف امام بخاری کے نز دیک ان تام امود کو حاوی ہے جن کاکسی نہ کسی جیٹیت سے انتخارت ملی اللہ علیہ وہم سے تعلق ہو۔ آگے ایام کے لفظ نے تو اس کی تعریف کو اور بھی وہیں کر دیا ہینی وہی بات ہوئی نے عرض کی تھی کہ فہن حدیث دراصل اس عہدا ور زمانہ کی تاریخ ہے جس میں محدیسول المتح ملی اللہ حلی اللہ والی بہرکھین والی بستی انسانیت کو قدرت کی جانب سے عطا ہوئی بہرکھین والم کی جسسی ہم گیروالم پراٹر انداز ہونے والی ستی انسانیت کو قدرت کی جانب سے عطا ہوئی بہرکھین اگراصطلاح جگروں سے الگ ہوکر بھل سے درخت کے بہجانے کے امول کو مذنظر دکھا جائے تو حدیث کے موجودہ ذنیرہ پر مرمر مری نظر فی النے کے بعد بھی ایک معمولی آدمی اس کا اندازہ کوسکتا ہے کہ حدیث کی صوبے حقیقت اوراس کی واقعی تحریف وہی ہوسکتی ہے جس کی طرف حضرت امام بخاری نے ابنی کیا ب

کے نام میں انشارہ فرایلہ اور میں نے جس کی تشریح کی ہے۔

فالبًا عدیث کی تقیقت یا تولیف کے نے مرای فقر بیان کافی ہوسکتا ہے ۔ بین ان دُوراز کا لفظی کر ہر تولیف کے قیو و و ترائط پر بجت کر کے بات کو بہنگر بنانے کی توسش کی جاتی ہے ۔ بین ان دُوراز کا لفظی کورکھ دھندوں بین آپ لوگوں کو الجھا کر وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا اس نے اس بحث کو اس فالغ پڑے تم کرکے اب میں دو مرسوال یتھا کہ تاریخ کے طف متوج ہوتا ہوں ہا سے سلمنے دو مراسوال یتھا کہ تاریخ کے اس حصر کی تدوین کس طرح اور کس زمان میں طل میں آئی ، اسی سوال کے جواب میں آپ کے سامنے وہ امتیازات اور تصوی سامنے ہی آجا ہیں گر جو تاریخ کے اس حصر کو دنیا کے دومرے تاریخی ذور سے متاز کرتے ہیں۔ انتیازات اور تصوی سامنے کی ذخیرول سے حدیث کے اس حصر کو دنیا کے دومرے تاریخی ذور اسے متاز کرتے ہیں۔

عام تاریوں سے تاریخ کے اس محصد کو جو بیلا اقیاز مامل ہے وہ اس امری بساطت ہے جس سے اس کا تعلق ہے ہیں بد کہنا جا ہتا ہول کہ ہارسے پاس اس وقت تاریخ کے جوعام ذخیرے ہیں عمومًا ان كأتعلق كسى قوم كى حكومت بمى غظيم لتثان جنگ ،الغرض اسى قسم كى نتىتراود براگنده گوناگوں جيزوں سے ہےجن کا احاط آسان نہیں ہے۔ بخلاف اس کے مدیث اس مان کے کا نام ہے جس کا تعلق براہ راست ملک غاص تغفى وجود الينى موركا كنات صلى التدعليه وسلم كى ذات اقدين سيسيد ايك قوم اليك ملك ، ايك . حکومت ،ایک جنگ کے تمام اطراف و بوانب کھنچے طورسے میں طربیان کرناایک طرف ہے،اور دوسر طرف ملک نہیں، ملک کی کوئی خاص قوم نہیں ،کسی قوم کا کوئی قبیلہ نہیں کسی قوم کا کوئی خانوا دہ نہیں ملک صرف ایک واحدببیط تخص کی زندگی کے واقعات کا بیان کرناہے بنو داندازہ کیمے کرا ما له و تدوین کے اعتبار سے دونوں کی آسانی ووشواری میں کوئی نسبت ہے بہبنی صورت میں کوتا ہیوں ،غلط فہمیوں بھلطیوں سکے عِتے قوی اندیشے ہیں یقنیا اسی نسبت سے دوسری مورت میں محت دوا قبیت کی اسی قدر عِقلاً توقع کی جاسکتی ہے. دوسراا تمياز يوبيها امتيازى بهت زياره ابمب وه محدرسول التدسلي التدهيروسلم اوران کے مورفول یعی صی برکرام کا باہم تعلق ہے . بلاشبراس وقت ہادے سلمنے مختلف اقوام ومالک براہین ادر مکومتوں کی تارمخیں ہیں لیکن جن مورزوں کے ذریعہ سے یہ تارمخیں ہم تک بہنچی ہیں ،کیاان میں کہی الج

كالبيغ مورخ ياموز فين سے و تعلق تعاجو حضوراكم ملى الله عليه وسلم كومحار كرام كے ساتد تعاب سب سے بہلی بات تو بہی ہے کمشکل ہی سے آج کوئی ایسا ماری جفتہ ہا دے پاس نکل سکتا ہے جس کے مورخین خودان واقعات کے عینی شا بدہوں، بلکھبیا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے عمومًا ان تاریخوں کی تدوين يول ېې ہونی ہے کہ ابتدار میں مبہم مجہول الحال افوا ہوں کی صورت میں واقعات إ دھراً دھسر بكھرے دہے بچران میںسے جب کبی کوشوق ہوا تو اس نے ان ہی افواہوں کو قلمبند کرنا شروع كيا ، پھرنوداس مورخ ہی نے یا س کے بعدوالول نے قرائن وقیاسات سے جہال تک میکن ہواجس تھے کو جا ہا باقى ركها، جيميا بإقلمز دكرديا. يه توتروع من بهوا. بعد كوجون جون ان قلمبند شده واقعات يرزماند كزراكيا اوراق میں زیادہ بوسیدگی پیدا ہوئی کیرول کی خوراک سے جے کرجو حصد باتی رہا بھیلی سلول کے سے وہی تاريخي وثنيقه بن كيا. آج اسي ذہنيت كانتيجىپ كەطبوعە كتابول سے زيادہ بھردستىلمى كتابول يرب اقلمي كتابول مين بمي سب سے زيادہ قيمتى وہ مسودات ہيں جو بوسيدہ ا دركرم خوردہ ہو چکے ہوں ، اورسنگی برنجی ؛ یا آہنی تختیوں کا کوئی ذخیرہ اگر کسی مورخ کوبل گیا تو دہی چیز جو ہارے ہی جیسے السانوں نے کہی زمانہ ين لكه كرزين من كاري تمي بلكهم تواية معاصري كوايك عربك جانته بمي بي ليكن ال كركيسة الول كاتوكيد ببنيس بوتا ، كركياكيي كه باي بمه وه معصوم فرشتول كے بيان كي چيشت اختيار كرايتے بن بيكن ہي كما تعريجان كابعي اعترات كرنا جامي كه ذكورة بالاكليه سي اربخ كيبض حصة مستني بعي بين خطو اسلامی دورین سلمان بادشاہوں کے حکم سے جب تاریخوں کی تدوین کا سلسلہ سترم ع ہوا اور اضابط شاہی

ساه بلکا گریس اقد داوی کاربیان مح به کم مزوستان کی بیش و موں کے علی مرکزوں میں قدیم بهند کے سات کی مواد واہم کرنے کا کی بیش و موں کے علی مرکزوں میں قدیم بهند کی مواد واہم کرنے کا کہ کہ کہ میں اور برنجی بیتروں یا تختیوں بر پرانی زبانوں اور پرانے خروف بیں اپنے معلمیہ دون کر دیا جا تاہے پھر کھے و توں کے معلم بدان ہی کو دفن کر دیا جا تاہے پھر کھے و توں کے بدان ہی کو دفن کر دیا جا تاہے پھر کھے و توں کے بدان ہی کو نکال کر ملمی ذخیرہ میں بدیداکشناف کی جثریت سے اُن کا اودائس سے جو تائج نکلتے ہیں اضافہ کر دیا جا آلے ۔
اگر یہ واقع می جو تو جم پر جا بلوں کا یہ کتنا بڑا ظلم ہے اوراس سے اندازہ لگایا جا سکت کہ ہم جی تو پھر کہ توں پاندہ اُن باد کہ میں اوران سے بوران کی افسان کر مجم ہوں تو پھر ہے ، تو ایک اب میں بلک ان کھنڈ دول سے جو چیزیں نکل دہی ہیں اوران سے بورن کی تکلے جا دہ ہیں وہ بھی ہی فرد ذکر بن جاتے ہیں۔

وسائل وذرائع کے ذریعہ سے مورنوں کو واقعات کے فراہم کرنے میں امداد دی گئی ایقیناان کیا ہیں کی نوعیت ودیم تایوں سے بالکل جدا گانہ اسی طرح مسلمان مورنوں کی بنائی ہوئی را ہول پراس زمانے يس خصوصًا مغربي قويس نسبتاً زياده حزم واحتياط سعكام ليدي بين ليكن كيمي بوكسي كالديخ بوءان کے موروں کوان واقعات سے یا صاحب واقعات سے قطعاً وہ تعلق نرتھاا ورنہ ہوسکتا ہے جومعار کام کو ذات قدسی صفات سے تھا بہی نہیں کدان بزرگول نے حضوار کے یا تھر پرایمان واس م کی بیست کی تھی، آپ کی نبوت پروہ ایان لائے تھے۔ آپ سے ان کو وہ تعلق تعابوایک امتی کو بیض بغیر سے بہنا ماسة بلكاس سيمى برهر مسياك واتعات سيرتونتاب وه ابينال باب بيرى بجول بلكايئ بانول سے بھی زیادہ حضورصلی التُرعلیہ وسلم اور آب کی زندگی کوعویز رکھتے تھے وہ سب کچر حضور برقربان کرنے كے لئے تياد يتھے گويا ايک قسم كے عشق ومرستى كے نشر ميں مخود تھے ۔ يعينًا يہ ايسا امتيا زہے جوكسى تاريخى واقد كوابين مورفين كے ساتھ حاصل بنيں "خردنياكى اليى كوننى تار تخ ب يس كے بيان كرنے والے مورفين اس تادت السا والهاد تعلق د کھتے ہول کہ بیان کرتے جاتے ہیں اور وقے جاتے ہیں ، کانبیتے جاتے ہیں ۔ عبدالتدبن مسعود كم متعلق ان كے دمكھنے والول كابيان سے كه انخضرت مسلى التُدعِليد وسلم كى طرف منسوب كرك بهت كم مديني بيان كرت تصايك الركبى نبان برحضور التدعلية ولم كانام إليا، ماوى كابيان بكراس كابعدادتَ وَارْتَعَ وَارْتَعَ وَارْتَعَ وَارْتَعَ وَارْتَعَ وَارْتَعَ وَمَا اللَّهُ وَالْتُحَادُونَ وَالْتَعَادُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ين تفرتفري بيدا بوجاتى كردن كى ركيس بيول جاتى تقيس التيحيين النوك سي بحرواتين دمتدرك عاكم ، ايك عبدالله بن مسعود في بي بهيس ملكران اصحاب كي إيك فهرست تياد بوسكتي سيع جن يما محضرت صلى الترعليد وسلم كے ذكرمبارك كے وقت ايك فاص ملى كيفيت بيدا بوجاتى تقى بحضرت ابودر الممكم بى كوئى مديث بيان كزناجاستة كمرمزس اوصانى حبى ابوالقاسى إوصانى حليلى صتى اللهعليه ويلم الفاظ ثكلتة اور جیخ ار ارکربیوش بوماتے تھے اس قسم کے واقعات حضرت ابوہررہ رضی اللہ تعالی عزے ذکریں بھی ملتے ہیں۔ اندازه كيا ماسكتك كرحس ناريخ كواس كے موزول میں محبوبیت كايد مقام عالى ماصل ہو قدرتی طور بر ان كے دل و د لمغ ، ان كے مانظے اس سكس مذكب متاثر ہوسكتے ہيں ۔

تیمری ضومیت اس تاریخ اواس کے داولوں کی یہ ہے کہ ملاوہ فرکورہ بالا تعلقات کے ان براہ داست موزوں یا پہنٹم دیدرا دیوں اور گواہوں نے اسخفرت میں الشرطلہ وسلم کے دست مبادک پر بیعت ہی اس بات پر کی تھی کہ تاریخ کے اس عجب وغریب واقعہ کے ہر ہرجزد ، ایک ایک خطو و قال کے زندہ نقوش اپنے اندر پدیا کریں گے ۔ انہوں نے جس قرآن کو فعال کی شرعیت اور قدرت کا قانون تیسین کرکے مانا تھا اس میں باربار مطالبہ کیا گیا تھا کہ تم میں سے ہرایک کی زندگی کا نصب العین صرف یہی ہونا پہلے کہ جو کچھ فردوں الشرصلی الشرطلیہ وسلم فرمات ہیں اسے سنو، سن کر ماؤدر کھوا و داس پرایمان لا والیقین کرو، محدوں الشرصلی الشرطلیہ وسلم جو کچھ کرتے ہیں ان کی ہر ہرا دا پر نگاہ دکھوا و دالھیک من وعن جس طرح ان کو جو کچھ کرتے ہوتے ہوتم بھی اس کام کو اس طرح انجام دینے کی توسش کرو۔ مثال تا کھوالڈ سول کے قوت میں ان کا میں انہوں نے دکھیے ہوتے دہوا و تیں سے درکہ والی میں دیا ہے اسے پر اسے درہوا و تیں سے درکہ واد جو انہوں سے دک واد

ہمنے کوئی دسول ہیں ہیجائیکن صرف اس لئے کہ اس کی پروی اورا لھاتھ کے مواسے مکم سے کی جلستے۔

وَمَا آدْسَلْنَا مِنْ ذَسُولِ اِلْالِيُطَاعَ بِاِدْنِ اللهِ .

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ يَجُبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُعِبِّبُكُمُ اللهُ لَهِ مَهِ وَالرَّمَ اللهُ وَمِلِي بِرِي رواللهُ بِحَيْسِ عَلِيهُ لَكُلُهُ لَقَدُ كَانَ لَكُونِيْ دَسُوْلِ اللهِ أَسُوَةً حَسَنَةً \* تَهِ السُدك الله كريول بِس ايِعا نموذ ہے .

سمع وطاعت ، اطاعت واتباع کے ان پُرجلال مطالبوں سے قرآن گونج رہاتھا اوران لوگول کے سامنے گونج رہاتھا ہو ہر چیز سے دست بردار ہو کرصرف اس کی آوازیس گم ہونے کا آخری اوقطی فیصلہ کر بیکے تھے ،ان کا یہ فیصلہ خلط تھایا ہی ہے ، فیصاس وقت اس سے بحث نہیں لیکن صفرات صحابہ کوام کے اس فیصلہ کا علم سلم اور غیر سلم ہر طبقہ کوہے ۔ بتایا جائے کہ دنیا کے کس تاریخی واقعہ سے اس کے موزفین اور وا ویوں کا یہ تعلق ہے عجیب بات ہے کہن بزرگوں سے سی زملنے میں انسانوں کے کس گوگریہ تعلق ہوا تھا تو ان کی تاریخ ہی آج تا پید ہے اور تاریخ کا بوسرائے آج ہما ہداری سے کسی ان کا بوسرائے آج ہما ہداری کے لئے اس کے موزفوں کو ان تعلقات کی ہوا بھی نہ تلی تھی ۔ کہاں بھیلوں کی مجلسوں کی گم بازاری کے لئے اس کے موزفوں کو ان تعلقات کی ہوا بھی نہ تلی تھی ۔ کہاں بھیلوں کی مجلسوں کی گم بازاری کے لئے

مورضین کے بیانات اور کہاں اِن سوخت سامانوں کی ماریخی شہاریس.

وَلْتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةً ثَيِّنَ عُوْنَ إِلَى الْمَعْدُونَ إِلَى الْمَعْدُونِ وَ الْمَعْدُونِ وَ الْمُعْدُونِ وَ مَا لَمُعْدُونِ وَ مَا لَمُعْدُونِ وَ مَا لَمُعْدُونِ وَ مَا لَمُعْدُونَ عَنِ الْمُعْدُونِ وَ مَا لَمُعْدُونَ عَنِ الْمُعْدُونِ وَ مَا لَمُعْدُونَ عَنِ الْمُعْدُونِ وَ مَا لَمُعْدُونَ عَنِ الْمُعْدُونَ عَنِ الْمُعْدُونِ وَ الْمُعْدُونِ وَ مَا لَمُعْدُونَ عَنِ الْمُعْدُونِ وَ الْمُعْدُونَ عَنِ الْمُعْدُونِ وَ الْمُعْدُونِ وَ الْمُعْدُونَ عَنِ الْمُعْدُونِ وَ الْمُعْدُونَ عَنِ الْمُعْدُونِ الْمُعْدُونِ وَ الْمُعْدُونِ وَ الْمُعْدُونَ عَنِي الْمُعْدُونِ وَ الْمُعْدُونِ وَ الْمُعْدُونِ وَ الْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْدُونِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنِي الْمُعْدُونِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنِي الْمُعْدُونَ عَنِي الْمُعْدُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالْمُعُدُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالْمُعُدُونَ عَلَالْمُعُدُونَ عَلَالْمُعُدُونَ عَلَالْمُعُدُونَ وَالْمُعُدُونَ عَلَى الْمُعْدُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُعْدُونَ عَلَالْمُعُلِيلُونِ اللَّهُ عَلَالْمُعُلِيلُولُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالْمُعُلِّيلُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالْمُعُلَّالِمُ اللَّهِ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالْمُعُلِيلُونَا الْعَلَّالَعُلَّالِمُ الْعَلَالِمُعُلِيلًا لَعَلَّالِهُ عَلَالْمُعُلَّالِهُ عَلَى الْعَلَّالِيلُونَا الْعَلَّالِهُ عَلَالْعُلُونَا لَالْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُلِلْمُ الْعُلِيلُونُ الْعُلِمُ

عَنِ ٱلْمُنْكَرِ.

چلہے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو ، جونسی کی اور بعلائ کی طرف کو گوں کو بلائے ، اچھی باتوں کا حکم دے اور مُری باتوں کا حکم دے اور مُری باتوں سے روکے .

برى باتون سے ان كوروكو .

ہی کی یہ تفیر تھی ہو فتلف بیرایوں میں صحابہ کرام کو فاطب کر کے انتخصرت صلی التّدعلیہ وہم ارشاد فوالا کرتے ، منی کا میدان ہے ، خیف کی میدہ ، ایک لاکھ سے اوپر آنخصرت ملی التّدعلیہ وسلم برایمان للنے والوں کا جمع ہے ، مب کو فاطب کرکے فرطیا جا آہے :

رُونَ الله عبدًا سَمِعَ مَقَالَتِ فَوعَاها تُنْدَ مَروتازه ركه الله الله سند كوجس في ميري بات بني مجر أَدَّ اها الى مَن لعربَيْه مَعْها - (معاج) السياد ركها اورس في مين سنله اس تك انهين بنياديا .

يهى منى كاميدان ب، حجة الوداع كے تاريخي خطبيس اعلان فرايا جا آب،

یستم یں دوجیزی چھوڑ تا ہوں جن کے بعدتم پیر گراہ ہیں ہوسکتے دایک تو ہالٹدکی کتاب اوردوسری میری صنت ،یددونوں باہم ایک دوسرے معاد ہوں کے مبتک کے موض دکوش پر میرے صلفے آبایں۔

تركت فيكرشينين لن مُضلّوا بعدها كُنَّابٌ الله وَسُنَّتَى ولِن يتفرقِ احتى يوداعلى الحوض. اصحاح )

جمع سے یہ دریافت قرمانے کے بعد کہ کیا ہی نے بہنچادیا، آسمان کی طرف انگلیاں اٹھاکر، اللَّهُمَّ هَلُ بَلَّغُتُ اللَّهُمَّ هَلُ بَلَغُتُ اللَّهُمَّ هَلُ بَلَّغُتُ كَ ارشَاد فرملن كے بعد آخِي رُحست ك اس خطب كواس مشهور متواتر فقره يرضم فرمايا جاتاب:

اَلاَ فَلَيْهَ بَلِغُ الشَّاهِ فَ الْغَايِثِ رصماح ، فياسِتُ كربوعا ضرب وه غارَب كوبهنجا آ جائه .

جس در دناک انزانگیز ماحول میں اس *فاتمه کا اعلان ہواہے ،* اندازہ کیا جاسکتاہے کہ جن جذبات و بيجانات مع فاطب مجمع بحرابهوا تهااس يركيا الزبهوا بوكا اسى الركاآب كويفين تها كرصابه كي جاعت كونطاب كرك بطور بلين كوئي آب فرمات :

· تَسْمَعُونَ، وَنَيْسَمَعُ مِنْكُمُ وَكُيْسَمُعُ مِنَ مَعَ مِعْمِيتِ مِن رَبِي مِن مَ صِبَى سَاجِكَ كَااور الَّذِي بْنَ يَسْمَعُونَ مِنْكُمْ (ابوداؤد،مسَلَكُ جن لوكول نے تم سے سنامے ،ان سے بھی لوكسنيں گے

مذ صرف عام مجامع میں میہ احلان کیا جاتا ہے الکہ ملک کے فتلف اطراف سے وَ قَا فَوْقَا وَفُود کے بوسلسنے دربارنبوت میں عاضر بمواکرتے تھے عمومگا ان کو ایسی مگر ٹھہرایا جا یا تھاجہاں ہے اس واقعہ کے معائنہ اورمشاہدہ کا ان کو کا فی موقع بل سکتا ہوجس کے وہ مورخ بنائے جاتے تھے، بھر رو کھیے سنا نااور د کھانا مقصود ہوتا وہ سنایا اور دکھایا جاتا تھا ،اخریس نصست کرتے ہوئے مکم دیا جاتا، جیساکہ باری ہیں ہے۔ ان باتوں کویا درکھوا درجو لوگ تمہارے بیچیے ہیں انہیں إِحْفَظُوْهُنَّ وَأَخْبِرُ وَهُنَّ مَنْ اس سے مطلع کرتے رہنا۔ وَّدَاءَكُمُ.

ما فظابن جراس فقره کی شرح میں لکھتے ہیں:

یان لوگوں کوہی شامل ہے جن کے پاس سے یہ لوگ کئے يَشُمُنُ مَنَ جَا أُو مِنْ عِنْدِهِمْ رَهٰذَا تحے اور یہ بات مکان کے فاظ سے ب اوران آئندن لول باعُيْبَادِ الْمَكَانِ وَيَشْمُلُ مَنْ يَحُدُثُ لَهُمُ مِينَ الْأَوُلَادِ وَغَيْرِهِمُ وَجِلْنِ نَا بِاعُیْبَادِ الزَّمَانِ - (فَحَّ البادی) ذلمنے کے صاب سے ہوگی ۔

كويمى شابل سے جو بعدكو بيدا موق والى بين اوريات

المعنى اسدال كيايس في بنواريا ، كيايس في بنواديا ، كيايس في بنواديا . تين دفدارشاد فرايا .

ادریہ بات توسبہی جانے ہیں کہ اسلام کے دائرہ میں ہوقبائی داخل ہوتے جاتے تھے، دریا رسالت سے ان کی تعلیم و تلقین کے لئے ذمہ داراصحاب کو بھیجا جا آتھا۔ حکم دیا جا آتھا کہ ہو کھی تم نے ہم سے سکھا ہے، وہ انہیں بھی جا کر سکھا و ۔ صرف استجابی احکام ہی نہیں بلکہ قرآن کی اس آیہ سے اِنَّ الْکَنِیْنَ یَکْمُنُمُونَ مَنَ اَنْزَلْنَ جولگ چیلتے ہیں اس چیز کو ہے ہم نے اناما ہے اور ہو کھی کھی میں الْبَیْنَاتِ وَ الْفُکْنَی مِنْ اَنْدَلْنَا جولگ چیلتے ہیں اس چیز کو ہے ہم نے اناما ہے اور اور کھی میں الْبَیْنَاتِ وَ الْفُکْنَی مِنْ اَنْدَلْکُ اِنْ اَنْدَالُونَ کے لئے اللہ اور اور ہو جو جو جو دہدایت کی باقوں پڑتی ہے اور اس کے ماریک انسانوں کے لئے کاب میں ہم نے لے بیان اُد آبات یَلْمُنْکُونُ کُنُ اللہ اللہ کے اُنْدُ کُونُ مُونُ اسلام کے در دار بھی است کرتے ہیں۔ کرنے دالے بھی است کرتے ہیں۔ کر بنیا در می ایس کی کو نشروا شاعت کے در دار بھی اسے کئے تھے اس کا چیپا آباگناہ خیال کی بنیا در می ایس کی کونشروا شاعت کے در دار بھی است کے تھے اس کا چیپا آباگناہ خیال

اسوااس کے جب وہ جانتے تھے کہ آنحضرت میں اللہ علیہ وکم کی طرف کسی امرکا انساب درامسل اللہ علیہ کو خدا کی طرف منسوب کرناہے اورا کیے جگر نہیں بایشارا تیوں میں قرآن میں مفتری علی اللہ دخ مدا پر جھوٹ باندھنے والے کوسب سے بڑا ظالم قراد دیاہے کیا قرآن برتازہ ایمان رکھنے والوں کیلئے اس کے بعداس کی کوئی گئجائٹ ہو کہتی تھی کہ وہ قصد االعیا ذیا للہ اپنے عبوب دسول برجھوٹ باندھیں بہی وجہ کہ بعض صحابہ توجس وقت مدیث بیان کرنے کے مقابل کھربیان کرنے کے مقابل کو بیان کرنے کے مقابل کی احساس بالہ اور تازہ ہوجائے ۔ امام احد بن منبل ابنی مسندیں داوی ہیں کی خصوصیت کے ساتھ ذیخرہ مدیث کے سب سے بڑے دادی ہوجائے ۔ امام احد بن منبل ابنی مسندیں داوی ہیں کی خصوصیت کے ساتھ ذیخرہ مدیث

اپنی مدیث جس وقت بیان کرنی شروع کرتے توکیتے: فرایا رسول الشصادق و مصدوق ابوالقاسم صلی الشدعلی و شم نے جس نے مجد پرقصد المجموث باندها پاہنے کراینا تھ کا انگ میں تیار کرہے۔

يَبْتَيِهُ بِحَيِهُ يَيْنِهِ بِأَنْ يَقُولَ قَالَ رَسُوْلُ الله الصَّادِقُ الْمَصُّدُ وَقُ اَبُوالْقَاسِمِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمُ مَنْ كَنِبَ عَلَى مُتَعِيَّزًا فَلْيَتَبَوَّا مُعَعَدُهُ مَنْ كَنِبَ عَلَى مُتَعَيِّزًا فَلْيَتَبَوَّا مُعَعَدَهُ مِنَ النَّادِ (اصابِق طَ)

اس كے بعد جو كھيد بيان كرنا جائتے تھے، بيان فرماتے .

اس کے ساتھ ہیں یہی یا درکھنا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وہ کہ جو کچھ صحابہ کو ساتھ ہیں ان کویا درکھنا یا سناتے تھے یا کرکے دکھاتے تھے اس کے متعلق صرف یہ مکم دے کرند وہ جاتے کہ تم ہی ان کویا درکھنا یا کرنا بنکہ اس کی باضابط نگرانی فرماتے تھے کہ اس حکم کی کس صد تک تعمیل کی جات تنزیت اوراساسی امور کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی نگرانی کا کیا حال تھا ، اس کا اندازہ آپ کو اس سے ہوسکتا ہے کہ ایک عمولی بات یعنی ایک صحابی کویہ بتاتے ہوئے کہ جب سونے لگوتو یہ دعا پڑھ کر سویا کرو ، آنحضرت ملی اللہ علیہ وہ نے بعد فروایا کہ اچھا ہیں نے کیا کہا اسے دہراؤ ، معابی نے اور اس نی ہے ہوئے کہ بد فروایا کہ اچھا ہیں نے کیا کہا اسے دہراؤ ، معابی نے تو فقرہ امّن نُت بکتابات اللّذی اُنْرَدُت وَ نَبِیتِ اَلَّانَی اُنْرَدُت وَ نَبِیتِ اَلَّانَی اُنْرَدُت کَ نَبِیتِ اَلَانی اَلَانی اُن اللّذی اللّذی اللّذی اُنْرَدُت کے لفظ کو دَسُولات کے لفظ سے بدل دیا جو تقریبًا ہم معنی اماری میں نِریبے تو نے بیجیا ) میں نَبِیتِ نَا کے لفظ کو دَسُولات کے لفظ سے بدل دیا جو تقریبًا ہم معنی اماری میں نی پریبے تو نے بیجیا ) میں نَبِیتِ نَا کے لفظ کو دَسُولات کے لفظ سے بدل دیا جو تقریبًا ہم معنی اماری میں نہ پریبے تو نے بیجیا ) میں نَبِیتِ نَا کے لفظ کو دَسُولات کے لفظ سے بدل دیا جو تقریبًا ہم معنی اماری میں نی پریبے تو نے بیجیا ) میں نَبِیتِ نَا کے لفظ کو دَسُولات کے لفظ سے بدل دیا جو تقریبًا ہم معنی اماری میں نی پریبے تو نے بیجیا ) میں نیمی کیا جائے کیا کہا کہ انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کی انتخاب کو انتخاب کو

الفاظ بي بعنى بجائے نبى كے رسول كالفظ امتعال كيا بيكن انحضرت صلى التّدهليه ويلم نے يونكہ اپنى زبانِ مبارك سے نبیتات كالفظا وا فرایا تقاحم بواكريس نے يہنيس كها، وي كموجويس نے بتايا : ظاہر سے كالونى طور برسونے کی دعا کی حیثیت ان ترعی حقائق کی نہیں ہے جنہیں فرض و واجب کے زیل میں تمارکیا جا آ ب نیکن با دجوداس کے ایک ایک لفظ پر انحفرت صلی التُدهلیہ و کم کی ایسی مخت مگرانی تھی ۔ بخاری میس المخضرت صلى التُدعليه ولم كى عام كُفتَكُو كم متعلق به دوا مى عا دت بيان كى جاتى ہے كه اَنَّهُ كَانَ إذَا تَنكَلَّمَ بِكَلِدَةٍ أَعَادَهَا تَلْتُ (حِبْحِضُومُ لِى التُدعليه ولم كوئى بات كية تواس كويمن وفعد دم رات عالبًا اس يريي زياده تردخل اسى مقصد كوتها فعل كيمتعلق متنهود حديث ب كدايك صاحب حضوم لى التُدعليه وسلم کے سامنے نماز بڑھ دیہے تھے ، نمازے تمام ارکان بعنی قیام ، دکوع وسجو دیس کوئی کی نہیں کی تھی ، صرف ذرا عجلت ا در عبد دبازی سے کام لے رہے تھے، گرنماز سے جب وہ فارغ ہوئے تو دہ بیس رہے تھے کہ آنحضرت صلى الله عليه ولم صَلِّ فَإِنَّاتَ كَمْ تُصَلِّ ( بَعِرْ الزيرِ هِ وَتم فَ مَا رَبْسِ بِرُهِ عَي ارتَا و فرارِ ب نے بھر نماز دسرائی میں اب بھی اس بین قارا درطمانیت نہیں پیدا ہوئی تھی جس سے صَدَّقُواْكُمَا دَاَيْمُو ۖ نِيْ اُصَلِّىٰ وَتَعْيك اسى طرح مُازِرِ موجس طرح مجھے رہیستے ہوئے دیکھتے ہو) کے حکم کی عمیل ہوتی الغرض تعمیری باد سمحانے کے بعدا نہوں نے اپنی نما ذہبیری کہ چاہئے اواکی بخاذ ہیں سکیننت واطمینان کی جیٹیت اکٹر فقہار امصاركے نزديك فرخل وواجب كى نہيں ہے مكن جن توگول كوانحضرت صلى التُدعليه ولم اپنى يورى ذندگى اس کے ہربیہلوظا ہروباطن اندر و با ہرکامورخ بنا ناچاہتے تھے ،ان پرائیب ان معاطات کے متعلق بھی ہیری نگرانی مکھتے تھے کیا دنیا میں کوئی الیسی تاریخ بھی موجود ہے جس نے اپنے موزمین کی اور دا دیوں کے بیان وادا کی خودنگرانی کی بو، اورایسی کوی نگرانی ؟

تدوین صریت کے قدرتی عوامل

تدوین مدرت کے سلسلے بی جن امور کی تعبیری نے غیرعمولی خاص قدرتی عواس سے کی سہالاد مام آدینی مرایہ سے تاریخ کے اس مصد کے لئے جن بنیادول پر ہیں انتیاذ کا مزی ہوں اس کے تلوس اور خصوصی اسباب تویہ تھے لیکن خصوصیتوں کا یہ قعتدان ہی برختم نہیں ہوجا آ جن بزرگوں کے ہاتھوں ملم کے اس حیرت انگیزایوان کی تعمیر ہوئی ، ابھی ان کی اور بھی چند باتیں قابل فحاظ ہیں ۔ میرامقصدیہ ہے کہ ان نمام ذمددادیول کے ساتھ جن کا ذکرآب من چکے ، قرآن اورآنحضرت صلی النّدعلیہ دلم کی مغیرانہ دعوت بوشاع انذ زبان بن بلكه في الحقيقت مولاناها لى مروم كى اس بليغ تعبير كى محم تصويرتقى سە

وہ کیلی کاکو کا تھا یاصوت ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلادی نی اک لگن سب کے دِل میں لگادی

ایک آوازیس سوتی بستی جگاری

اس نے معابر کوام کی ذہنی قوتوں اور علی توانا یُوں میں نئ زندگی کی روج بھر کران میں دیری لیجا کہ پیدا کھی تنى كريقول كاو فرسيمنس عيسانى اس كوما دركهين توابيها بوكر عماسى التُدعليه وسلم كربيغام في وه نشاب کے بیرووں میں بیدا کردیا تھا جس کوعیٹی کے ابتدائی بیرودک میں تلاش کرنا ہے بودیے اور میں تو کہتا ہو کرمیسان بی نہیں بلک دنیاکو باسے کریہ یا در کھے کہ اس نشری نظیرتر اس کے پہلے دیکھی گئی اور زاس کے بعد دکمی ماسکتی ہے ۔ عُرُدَہ بن مسعود تُنقنی نے جواس دقت تک مسلمان جبیں ہوسے تھے ملے مدمیر یہ کے موقع پر قراش کومحابر کرام کے اس نشر کی خبر کتے میچے الفاظیں دی متی :

آئ تَدْمُ وَاللَّهِ لَقَدٌ وَفَدَّتُ عَلَى الْمُكُولَدِ ﴿ وَكُوا فِداكَ تَم عِيم بادشا بول ك درباري ببي بارياي كالموقع مَادَأَيْتُ مَلِكًا قَطْ يُعَيِّطُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّهُ ﴿ بِوابِولَ فَمَ مَلاكَ مِن فَيكى إرشاه كونهيں ديكھاجس كى لوگ ٱصْعَابُ يَنَدُ مُحَدَّدُ ا وَاللّٰهِ إِنْ تَنْخِعُ نَحَامَةً ا تَى عَلْمَت كرتے ہوں بَنَى مُدَّكِ ساتى مُمَّك كرتے بي قسم مُدُا ك جب وه بنم تعريحت بن تونيس كراب وهكن ان كمساتعيول یں سے کسی آدی کے ہاتھ یں پھر وہ اپنے چروا وراسے بدان پرا ل ليتله ومن جبكى بات كالنبين حكم ديت بي س كمتميل ى طرف ده جبيث پڑتے ہي جب مخذ وضو كرتے بن تواس وقت أن کے دونوکے پانی ہاتیں ہیں ہے ویرتے ہیں جب مخد بست کرتے ہیں توان

اِلْآدَقَعَتُ فِي كَنِّ رَجُلٍ مِّنْهُمُ فَكَاكَ بِهَا وَجُهَا لَهُ وَجِلُلَ لَا وَاذَا اَ مَرَهُمُ الْبَنَّ لَا وُالْمُولَا وَاذِّا تَوَضَّأَكَا دُو اَيَقْتَكُونَ عَلَى وَهُو وِهِ وَإِذَا تَكُلُّمُ خَفَعُمُ وإِ أَصْوَا تُعَرِّعِنْكَ أَوْ وَمَا يُحْدِرُونَ الِّيْهِ النَّفَلَ بَعْنِطِيْمًا لَّهُ . (بخارى)

كى آوازى بست بوماتى بى، عمد كونكاه بمركزان كى عظمت كى ومست ده نبيى دىكدسكة.

یہ دوست کی نہیں بلکہ ایک دانا تمن کی شہادت ہے ،اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس جاعت کے انتہ کا پیمال ہو، جواحکام دا دامر تو بڑی جزیر س ہیں ، تھوک اور وضو کے غسالہ تک کو اپنے اندر بہیت کرتے تھے اور ایک دو مرے پر سبقت کرتے میں گویا باہم الجھ پڑتے تھے ، ایک ایک موئے مبارک کے متعلق یہ مال تھا کہ بخاری بیں ہے کہ حضرت عبیدہ تاجی جنہیں حضرت انس وضی التُدتعالیٰ عنہ فادی دسول التُدصلی التُدعلیہ والم کے ذریعہ سے حضو صلی التُدعلیہ والم کا ایک موئے مبارک ہا تھ آگی تھا ، فرماتے ، التُدصلی التُدعلیہ والم کے ذریعہ سے حضو صلی التُدعلیہ والم کا ایک موئے مبارک ہا تھ آگی تھا ، فرماتے ، التَّن مَکُونَ عِنْدِی تَی شِنْدَ اَ مَا فِنْهَا اَحْبَ میرے باس کسی بال کا ہونا ، اس سے ذیادہ فیوب ہے کہ دنیا میں ہو دہسب کے میرے یہاں ہو .

التَّن مُنْ اللّٰهُ نِیْا وَ مَا فِنْهَا ۔ اور جو کچہ دنیا ہی ہے دہسب کے میرے یہاں ہو .

جن لوگول کا تعلق آنحضرت صلی الته علیه وسلم کے ساتھ اس میم کا ہو، انہوں نے آنحضرت میں اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس کے ساتھ اس میمی وہ محافظ اور مبلغ قرار دیئے گئے تھے ، سوجا چاہئے کہ ان ہی کوکوں نے اس زندگی کی نگہ داشت ہیں کس اہتمام کس انہاک اور توجہ سے کام لیا ہوگا ایک کہ ان ہوگا دیک موسے مبادک بھی جن کے نزدیک وزیا وما فیہا سے زیادہ مجبوب تھا ، ان ہی کے نزدیک انحفرت مسلی التہ علیہ وسلم کے اتوال وافعال کی انحور کرنا چاہئے کہ کیا قیمت تھی ۔

اب ایک طرف حفرات صحابہ کوام کے ان جذباتی طوفانوں کو اپنے سامنے رکھتے اوراسی کے ساتھ اس پر بھی غور یہ کے کہ جس بہدیں اس تادیخ کی حفاظت واشاعت کی ذمر داری قدرت کی جانب سے انہیں بر دہوئی تھی اس زمانہ میں ان کے پاس کسی قسم کا کوئی دماغی مشخلة قرآن مجید کے سوام ہو دنہ تھا، عرب جابلیت کی تاریخ ہم سب کے سلمنے ہے کون نہیں جانتا کہ اس چرت انٹیز مذبق اچانک و ماغی بیدادی کے ذمانہ سے پہلے وہ اوران کا طک تقریبا ان حام علمی اور ذبانی مشغلوں سے مفلس تھا بن کا چوجا عموم احداد تا تو تائل نہیں جیسا کہ مام طور پرخیال کیا جاتا ہو جو النہ ہم ہے کہ مورث کا اس کا تو قائل نہیں جیسا کہ مام طور پرخیال کیا جاتا ہے کہ عرب کے ایام جابلیت کا پر مطلب ہے کہ ان کی حالت ہند و ستانی بھیلوں اور گونڈول کی تھی منصر ف جو کہ تو بائل کے میں حالات سے جو واقعت ہیں وہ ایک سیکنڈ کے لئے تیسلیم کرنے کے لئے تیا رہم سے کہ عرب کے لئے تاریخ میں اس کا تو قائل نہیں ہوسکتے بلکہ جیسا کہ عقور پر ایس کے سامنے اس کی تفصیل آئے گی ۔ قابلیست گایہ ترجم کہ وہ لکھنا پر طعنا نہیں ہوسکتے بلکہ جیسا کو عقور پر ایس کے سامنے اس کی تفصیل آئے گی ۔ قابلیست گایہ ترجم کہ وہ لکھنا پر طعنا نہیں ہوسکتے بلکہ جیسا کو عقور پر ایس کے سامنے اس کی تفصیل آئے گی ۔ قابلیست گایہ ترجم کہ وہ لکھنا پر طعنا نہیں ہوسکتے بلکہ جیسا کو عقور پر ایس کے سامنے اس کی تفصیل آئے گی ۔ قابلیست گایہ ترجم کہ وہ لکھنا پر طعنا

نہیں مانتے تھے بونی زبان اور قرآن مجید کے عام محاور ول کے خلاف ہے جو عربوں کی جہالت کا یہ مطلب بجتاب، وه دراصل واقعات سے جاہل ہے . بلکر داقعہ یہ ہے کہ تھے پڑھنے کے سلسلے ہیں عرب كابحى تقريبًا وبي حال تتباج عومًا اس زمانه من أكركا مل متدن ممالك بين تونيم متدن مالك كانتفائعيني جس طرح قديم زمانے بين تقريبًا مرطك اور قوم بين لكھنے پڑھنے والوں كا ايك فاص بييندور طبقه وتا تھا ا درعام ببلک کواس سے چندال تعلق نہیں تھا ، نداس کی آتنی اہمیت بھی کسی ملک ہیں با دریوں کسی میں موہدوں ،کسی میں برممنوں ،الغرض اسی قسم کے لوگول کے ساتھ بیا کام مخصوص تھا ،اگر بالکلیہ نهیں تو قریب قریب عرب کا بھی بہی مال تھا. ایندہ یہ بتایا جائے گا کہ عرب میں بھی ایک خاصی تعدا دخوا ندول اورنوبيندول كي تقى منصرف مرد بلكه ايام جابليت بين بمي بعض عورتين يا بي جاتي تھیں۔ نٹرفاری نہیں بلکے غلاموں میں بھی ایسے افراد موجود تھے بیں اپنے اس دعوے کی تھوڑی بہتنے میں سے بھی کروں گالیکن بایں ہمدیم جمیع ہے کرمعولی نوشت وٹواند جو چیند سکنے چینے لوگوں مک محدود تھی ، اس سے آگے عربوں کی ذہنی اور دماغی قو تول کے لئے اس زمان میں کوئی فاص اہم خوراک موجود رہتی ،اور بخوری بهت الركييتى يبى تووه بهت ادنى درج كى تقى ان كاسب سے برا مشغله شعرو شاعرى كا تھا ، يا باہم ايك ف دومرے پرتفاخریا توبین کے لئے۔ وہ انساب کے علم سے دلجیبی رکھتے تھے اور بھی ابتدائی نوعیت کی کچیفنی تیرک معدودے چندا فراد کے ہاس تھیں کی اسلام نے شریفانہ کردار کا جومعیاد مقرد کیا تھا اس میں کانے بجانے ، رقص ومرود ، مئے نوشی ، مفاخرت یا مشاہرت وغیرو کی کوئی گنجائش نہیں کھی تھی ،ان کی خمری وفخری فخش د مبالغه والی متاعری کی بھی اس نے کوئی موصله افزائی نہیں کی تھی .ایک طرف عربوں کی ذہنی وعلی بھوک کی . وہ شدرت اور دوسری طرف یونہی گن کے ملک کا دماغی شغلوں سے خالی ہونا، چند بی کھی اونیٰ درم کی غذائیں ہو ان کے پاس موجود تھیں ان کا بھی ساھنے سے ہے ملا، اورسب کو ہٹاکرائس شدید د ماغی تشنگی کے وقت یں ان کے سلمنے صرف قرآن اورمبلغ قرآن صلی الٹرعلیہ سلم کی زندگی کاعلم وفن کے رنگ میں بیش ہونا اور اس کی میبتی پرسوسائٹ بیں افراد کے مدارج کا قدرتًا مقرر بوجاتا ،غورکرنے کی بات ہے کہ ایسے ماتول بی مرجيزے توث كرمرتن ان مى دوييزول ين اگروه دوب كئے تھے تواب مى اندازه كيمے كه اس كے سوااور

كيابوسكا تفاءايس مالت بس يقينًا يبي بوسكتا تفاا وريبي بوكردا.

بلكراس كرساته بم جب اس واقع كويسى طاليتے بي كه فاقدكش غريب اورمفلس عرب جوابينے ملك كحفاص حالات كے لحاظ سے ایام جاہلیت میں معاشی تیٹیت سے انتہائی سخت کوشیوں كاشكار بنا بواتھا تعیش ورفاہیت کی زندگی کا تو ذکر کیاہے، ضروری معاشی رسد کی تکمیل میں ہی ان کواسمان وزبین کے قلابے مِلانے پڑتے تھے،ساری عمر عرب کے میٹیل رنگستانی ادر سنگستانی صحراؤں میں بیا یہ مصرت اس لئے دور تے بھرتے تھے کہ دو وقت کی خشک روٹی خواہ کسٹنکل میں ہول جائے اور وہ ہمی مشکل ممير آتی تھی ہیکن اسلام نے ایک طرف ال کے باطنی قوٰی اور ذہنی کھلب میں پرطیفان برماکیا، دومری طرف بندره بنيس سال كى مدت پس جيمانى اورمعاشى مطالبول كے لئے رسد كا ايك السليے تھا ہ سمندان کے اس غیرا با دلیل التعداد ملک پس مھا چیس مارنے لگاکہ ہے یہ ہے کہ اس کی نظیر بھی عرب اسمانوں نے نداس سے پہلے دیکیمی تھی اور زاترج تک بھیروہ تماشا دیکھی نااسے نصیب ہوا ،ان خزائن اور دفائن ،غزائم در نفل کے سوابو قرنہا قرن سے کمٹری کے خزانے ہیں جمع ہوسے تھے یا وہ دولت بوزین فرعون دمھرہے یا اوض شام سے آئی تھی، ستون فی سین دیعنی سائھ گزرولوا ) والا جو برنگار بہاد نامی ایرانی فالیج جس کے تمام تقش وتكارجن كاتعلى فخلف مناظراود مؤيمول سعتها المول جوابرات كي ذريدس كالمعطك تقيه، كري كا وه مرضع باج جوابيت قيمتى اوروزني يتحرول كى وجهب بجائ سرير دكھنے كے سونے كى دنجيرست لتكاديا جاماتها اوركج كلاه ايران اسى مي اينا مردا فل كرديّا تغا ، كمجورول كے تنه پر مديرني جوسجد كمثري تنی اس میں یکے بعد دیگرے یہ سب کچے مبرطرف سے چلا آرہا تھا خوراکی رسد کا یہ حال تھا کہ عام رمادہ کے تحطين حضرت عرض فيمصرك والعروبن عاص كوغله ك الصب لكها توانبول فيجواب دياكدا ونؤل كى ايسى قطارغلەسے لادكر ياير تخت ملاً فت يىن مجيجاً ہول جس كاپېلاا ونٹ مدينريں ہوگا ا دراسخري ا دنٹ کی دم میرے ہاتھیں ہوگی ریسب **تو وقتی دولت تھی اصل جیپ**ندد کیھنے کی یہ ہے کہ دس ببندرہ سال کے عصمیں حجاد ہمن ایمامہ ، بحرین اعواق ، شام اور مسرکے لاکھوں مربع میل کے جوعلا تھے تھے مئے ہیں جن میں بجز حجا نیکے تقریبًا اکٹر حص**ر صرف ٹرو**ت و دولت کابے بناہ رحیثیمہ تھا،مصر سے پہلا خط

عمروبن العاص كالمصنرت عمرضى الترتعالى عنك نام آيا تقاكه أيكساليي زبين برزعدا في قبضه دلاياسي جو اچانک موتی کی طرح سفیدا ورمیرعنرکی ماندسیاه ادماسی کے بعد بمیرے کی ماندیرسر بروجاتی ہے ، ان سادے علاقی کا ایک بڑا حقداصحاب دسول الٹھ ملی الٹرعلیہ ولم کی جاگیروں ٹیقسیم کردیا گیا تھا کون اندازه كرسكتاب كران اموال غنيمت كي حصول كرساته مستحابي كركم بين سالان كتنى دواستان مِاكْيروں سے آتی تھی، تاریخوں میں اس کی تفصیل موجود ہے ، ذہبی نے تکھا ہے کرعہد فاروقی تک بہنیتے بہنیتے دینے کے بازار کی یہ مالت برگئی تھی کرعمد نبوت میں جس گدمے کی قیمت بندرہ درم تھی اب وہ بندرہ سومیں ملائقا بخاری کی مشہور روایت ہے کہ حضرت زمرومنی النّدتعالیٰ عندفے غاب کی زمین جو مدینے سکے باسب كل ايك لاكومتر بزاد دريم بن مول لي تقى ليكن ان كم بليط مصرت عبد النَّدوشي النَّدع نسف السي جب فردخت فرايا تواس كي تيمت سوله الكه ملي تمي بعضرت زبريض التُدتعالي عنه جوابني دا دوديش كي وجهد مرنے کے وقت ایک بید نجیو ڈسکے ایکن مکانات اور زمین کیشکل بی جوان کی جاندا دسی ا كى قىيت بىيساكە بخارى بىر بىر بىچايىس كرواردولاكىدىگانى گئى تىمى جىضرت عبدائرتىن بن عون نے انتقال کے وقت ترکہ چیوٹرااس کاحساب توہبت طویل ہے لیکن فراخی و فراغبالی کا اسسے اندازہ ہوسکتاہے کراپنے ٹکٹ مال سے امہوں نے وصیت کی تھی کہ ہربددی صحابی کو (تن کی تعدا واس وقت تقریباً ایک سوكة قريب ره كئي تقى عار جارسودينا ودين جائي معابدا ورمعاب كى اولاد بو وىعرب تقصين كيال بزاركا ديرعد دك لي كوئى لفظ بى دينا، لاكعول اودكرورون كى تعدا ديس ايك ليك وقست ديس صرف نيرات كرتى تعى يالين طف جلن والهاحباب واعزه كودس فوالتى تعى. عام مّاريخى كمّابول ميس بكثرت ان كى داد وديم ش كے واقعات كاذكريم بخون طوالت ان كي فصيل ترك كى جاتى ہے۔ ببرمال تجعے مدریث کے ابتدائی رواۃ یااس تاریخ کے ابتدائی موزمین کی دولت اورآمدنی کی تفصیل مقصود نبیس بلک صرف یه دکھانا ہے کہ گزشتہ بالامالات کے ساتھ جب ان کی معاشی فراغبالی کھی بیش نظر مکماجلئے اور پیچر سوچا جائے کہ علم کی بیاس کی جواگ ان کے دل میں لگائی گئی تھی اس کی سکین کے لمنة ان كے پاس كتنے وسيع مواقع قدرت نے مہيا كرديئے تھے . ہوسكما نتما اور تھودے دنوں بعد مومجى گيا

که مال و دولت کی اس فرادانی نے ان ہی صحابیوں کی دوسری ا ورتلیبری ببشت میں ان امیرار مشال کو پیداکردیا جواس کے لازمی نتائج ہیں کیکن ہم جن لوگول سے بحث کررہے ہیں ان میں ایک ایساد مانی ا در اخلاتی انقلاب بریدا ہو جبکا تھا کہ وہ اتن آسانی کے ساتھ کرداد کے اس بلندا سلامی معیار کونہیں جبور ا سكتے يقے جوا تخفرت صلى النُّرعليہ وسلم كي مجت نے ان يں پريداكرديا تھا اوراس كى شہادت ان كى ۔ ذندگی سے ملتی ہے بجائے دنگ دلیوں کے ان کے مصارف وہی تھی جواسلام نے ان کے لئے مقر کئے تقع مرایک نیکی کرنے میں ایک دوسرے رسبقت کرتا تھا. دی عبدالرمن بن عوف جن کا ذکرابھی گزدا، مشهود بات سے کواپنے ذاتی روپے سے خرید خرید کوانہوں نے تقریباً تیسس بزاد غلاموں کو آزاد کیا تھا، اورازير قبيل سب كايهي مال تها. صرف يهي نهيس بلكان بي اكتر خصوصًا جن كازياده ميلان تعليم قرآن اور تدوین حدمیث کی طرنب تھا ان کی تام جائدا دوں اور مالی ذرائع کی تکرانی بھی قبر مانوں اور قیموں کے میردیمی، دی دصول کرستے تھے اور دہی اس کاحساب کتاب رکھتے تھے۔ان بزرگوں کو اپنے کام کے سواا دركسى بات سے كوئى سروكار نديحا حضرت ابن عباس جو ترجان القرآن حبرالامتر دغيره عالمان الق سے ملقب ہیں اور تدوین مدیث میں ان کا بڑا حصہ ہے ، ان کے ایک بھائی عبیدالتٰدی طبیعت کا میلان توجود دسخا كى طرف تفاكها ماتاب كدمعمولى معرلى باتوں برمزاد دل دوبي لوگوں كودي ديتے تھے ايكتين نے ان سے آکرکہا کرتم پرمیرای ہے ، بولے کیا جاس نے کہا کرتم چا ، ذم زم پر پانی پی دہے تھے ،چہرہ پڑھوپ يرري تقى، يسف ابنى جادرس سايدكرد ما تها! بول ال تيراحسان مادب قيم ردادوف كو آواد دى ، يوجياتيرى تحويل مين اس د تستكتنى رقم ہے ؟ دس بزار دريم نقرى اور دوسوطلائى دينار ہي اس نے جواب دیا چضرت عبیدالندنے مکم دیاسب استخص کو دسے دو ۱۰ دریدان کا عام مال تھا بسکن دی دلت جتے عبیدالتّٰدا طی بیزسے رہے کے تھے ان کے بڑے ہمائی حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنظم کی نشر واشاعت پرصرف فرماتے تھے ۔ بخاری میں ان کے مشہورشا گرد ابوجرہ سے مردی ہے کہ صرف اس لئے تاکہ ے قاضی بویوسعن نے کتاب الخراج میں روایت درج کی ہے کہ فارس کے غنائم جن میں الجواہر، اللونو، والذہب الففد کی کیٹر مقداد تھی بحضرت عرض کے سامنے جب ان کا ڈسمبرلگایا گیا تو رونے لگے اور فرمایا کہ جس قوم کو پر چیزیں ملیں بالآخران يس تغض وعد آدست كاپيدا بونا ضرورب .

ابن عباس کی آوازدو مرول تک وہ پہنچا یا گریں ہضرت نے اپنی آمدنی کا ایک محسابوجرہ کیلئے مخصوص فرادیا تھا۔ اور بیعال تواس وقت کا ہے جب مسندورس پرطوہ فرما ہو میکے تھے ہیکن یہی ابن عباس ا با وجوداس ٹروت و دولت کے اینے طلب عدرث کے داؤل کو یا دکرکے فرماتے:

كُنْتُ لَاٰقِ الرَّجُلَ فِي الْحَيِدِينِ يَبُلُغُنِى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمُ فَا عَرْدُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا اللهُ عَنْ اللهُ الل

مدیث کی طلب میں جن کے ایسے آدی کے پاس جا آبی کے متعلق مجھے خبرطتی کا انہوں نے انخفرت میں اللہ ملیدولم سے کھی منا ہے اور پا اکر وہ دو پہرس آدام کرد ہے ہیں تو اپنی جا دیکہ تھے۔ بنا کران کے ودوازے پر ٹر جا آباء ہوائیں دھول اگڑا اُڈا کر میرے چہرے پر ڈالیس اور یں اسی حال میں پڑا دہ اگا اُڈا کر میرے چہرے پر ڈالیس اور یں اسی حال میں پڑا دہ اگا اُڈا کو وہ معا حب با برکل آتے ، با حرکل کر دجب مجھے دیکھتے آتو کہتے کہ وہول اللہ میں اللہ علیہ معلوم ہوا ہے کہ صفور کی اللہ میں جس کے تشریف معلوم ہوا ہے کہ صفور کی اللہ میں جس کی معاجزادے آپ کیسے تشریف کے معاجزادے آپ کیسے تشریف کو اللہ کہ ہیں جی کہتا کہ تھے معلوم ہوا ہے کہت ہو ۔ بیس نے جا ہا کہ اس حدیث کو بہت کے بیس نور حاضر ہو جا کا بیں کہتا کہ تہا ہے ہی کوئیجے کیئے ہو ۔ بیس نور حاضر ہو جا کا بیں کہتا کہ تہا ہے ہی کوئیجے کیئے ہو ۔ بیس نور حاضر ہو جا کا بیں کہتا کہ تہا ہے ہاں حساضر ہو جا کا بیں کہتا کہ تہا ہے ہاں حساضر ہو جا کا بیں کہتا کہ تہا ہے ہاں حساضر ہو جا کا بیں کہتا کہ تہا ہے ہاں حساضر ہو جا کا بیں کہتا کہ تہا ہے ہاں حساضر ہو جا کا بیں کہتا کہ تہا ہے ہاں حساضر ہو جا کا بیں کہتا کہ تہا ہے ہاں حسائر ہو جا کا بیں کہتا کہ تہا ہے ہاں حسائر ہے ہی تو دھا ضربی و جا کا بیں کہتا کہ تہا ہے ہاں حسائر ہیں کہتا کہ تہا ہے ہیں حسائر ہیں کہتا کہ تہا ہے ہاں حسائر ہو جا کا بیں کہتا کہ تہا ہے ہاں حسائر ہو جا کا بیں کہتا کہ تہا ہے ہاں حسائر ہو جا کا بی کہتا کہ تہا ہے ہاں حسائر ہو جا کا بی کہتا کہ تہا ہے ہاں حسائر ہو جا کا بی کہتا کہ تہا ہے ہاں حسائر ہو جا کا بی کہتا کہ تھا کہ تو کہتا ہے جا کہتا ہے کہتا ہے جا کہتا ہے جا کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے جا کہتا ہے کہتا ہ

(دادی) برسف کامستی س بول -

معابرگرام اوران کے تلامذہ تابعین ، ترح تابعین نیزد درسے ائراور بزدگوں نے اس فن کی تدفین یں کیا کیا مشقتیں برداشت کی ہیں ان کا تفصیلی ذکرا گئے آرہا ہے۔ اس مثال کے بیش کرنے کی غرض ک وقت صرف یہ تھی کہ دولت وامارت نے ان کوا میرانہ پونچپوں ہیں الجما نہیں دیا تھا بلکا ان ہیں کتے ایسے تھے جن کی آمدنی کا اکثر معساسی علم کی فدمت ہیں صرف ہوتا تھا . مردوں ہی ہیں نہیں بلکڑورتوں ہی بھی یہ بعضوں کا خیال مینی ہے کہ ابوجرہ پونکہ فاتی جائے تھے اس اعتصفرت ابن جاس کی باتوں کا ترجم عربی دجانے ولوں کو سنادیا کرتے تھے عمل ہے کہ دونوں کام کرتے ہوں .

اسملى ولولك كيفيت يديتى كرمعمولي معمولي عوتين محض اسساتكان كابجي فن مديث كاعالم بوملت بزاد باروبي خرى كروللى تقيس اس موقع پريجه وصحاب كا قصديا دايا كه فروخ نامى ايك معمولي آدى تقے ، أذا دشده غلامول كي طبقه سيمان كاتعلق تھا۔غالبًا فوج بيں ملازم تھے، ليكن اس وقت مدرينه كى دولت كايه مال تحاكه ادنی ادنی غلام سپاری بمی تيس تيس ماليس مزاد ديا د ملائی سكرس انداز كرسكما تھا۔ تقریبًا بیئر کی اکٹر کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ اینا سارا اندو ختہ بیوی کومپر دکرکے وہ کسی نوکری پر طویل مدست کے ہے با ہر چلے گئے ۔ بندرہ بیں سال کے بعدوا پسی ہوئی جس وقت مارہے تھے ان کی ہوی ما وتمين بيجيه المكابريدا بوانام رميد مكاكيا اس نيك دل فاتون كمعلى ذوق كامال سنن كما مهول في شف شوم ك سادس اندوخت كوبي كي تعليم وترمبت پرختم كرديا اوداس زمانه كي تعليم كياتمي ويهي قرأن ومديث كى خدمت . فرفيخ جب گعروايش ہوئے تولاكا ہوان ہوكر بذصرت عالم بلكم بر نبوى كے ملقباً ديس كے ايك متازترين علم كى حيثيت ماصل كرجيكا تها، امام مالك، امام اوراى، سفيان تورى ميسيد كوك جنہیں بعد کوامت میں امامت کامنصب عطابوا، وہ ان کے شاگردوں میں شرکی تھے. فروخ باعرے بھی جار پانچ ہزاد دوبریکاکرلائے تھے۔ دوتین وان کے بعد بوی سے اپنے گزشتہ بس انداز کا صاب دریافت کیلبولیں کرسب کویں نے گاڑ رکھاہے، کچھ دم نے ہوتوانہیں تکانوں بلیکن ذواکل تم مسح کی ثلا کے بعد مجدِنبوی کے ملعبہ اسنے درس میں گشت تولگانا۔ دومرے دن انہوں نے ہی کیا، ایک ملقہ ہیں بہنچے توفداکی قدرت نظر آئی کمان کے والے کو جاروں طرف سے شاگردول کا علقہ کھیرے ہوئے ہے بنوشی کے ماںسے پچولے دسمائے گھوچہنچے اور ہوی سے حال بیان کیا ۔ بیوی نے کہا کہوں و پرلینا چاہتے ہویا ایسا مگا الوكا؟ پس نے تہادے رویے اس كی تعلیم برخرے كردیتے . فروض نے اپنى بيوى كے فعل كي تمين كى ۔ علم مديث كي قفيل وتدوين واشائعت ولتريس عهدصحابرا وراس كے بعد لوگول في كمتني حرث المخيز مالی قربانیاں کی ہیں اس کے لئے ایک مستقل مقالہ کی صرورت ہے ہیں اس دقت مرف وماغوں کوا دہر متوج كرنا عابتا بول كدمني وتركواسباب كعهد محابرى معاشى فراغبالى كومبى دنياكى تاريخ كه اسعيب حصد کی حفاظت می قیر معولی وسل اور ریج بھی ہے کہ جو کام سہ وویارزیک وازبادهٔ کهن ووست فراغته و کتاب و گوشه سیمنے

کے ماحول میں انجام پاسکتا ہے جیہ خور د با مداد فرزندم کے سوال کے متھوڑوں سے جِورد نوں میں بجز خاص استثنائی صورتوں کے عموما ا بسے براگندہ روز وں سے براگندہ دماغی ہی کی توقع کی جاسکتی ہے۔

خصوصًا جو واقع خاص اس علم کرسا تھ مین آیا ہے اس کے لئے تو یہ ہونا زیادہ عزوری تھا کیؤ کر چند گئے گنائے آدمیوں سے اس کا تعلق نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو استشائی قانون کا تمکن تھا کہ ظہم ہوتا لیکن آپ کو آئیدہ معلوم ہوگا کہ تاریخ کے اس بسیط اور مختفہ حصر کے بیان کرنے والوں کی تعداد لاکھوں سے متجاوز ہے میرا مقصد یہ ہے کہ اب تک حدیث کے ابتدائی را ویوں بینی معا بہ کرام کے کیفی حالات وضوصیات سے میں بجث کر را تھا لیکن اس تاریخ کے مورخوں کا جومقداری امتیاز ہے میں اس تاریخ کے مورخوں کا جومقداری امتیاز ہے میرے خیال میں تدوین کے قدر آلی عوال 'میں غور وفکر کے لئے ان کو بھی کچھ کم اہمیت عامل نہیں ہے میرے خیال میں تدوین کے قدر آلی عوال 'میں غور وفکر سے جس کی نظیر فن تاریخ ہی مین ہیں دو سرے علوم میں بھی میں میں میں سکتی ہے واکٹر اشپز گر کا یم شہم ورفق ہے کہ ''کوئی قوم نہ دنیا میں ایسی گزری موجود ہے جس نے مسلمانوں کی عرح آمنی اگر اگر جبال کا سا عظیم اسٹان فن ایجا دکیا ہوجس کی بدولت آج یا پیخ لاکھ شخصوں کا حال معلوم ہوں کتا ہے ''

اساء الرجال اوراس كی صرورت كی تفصیل تو آگے آئے گی بین اس وقت آپ كی توجہ اس الریخ كے اساس مورتوں كی تعدا وا وران كی مختلف توعیتوں كی طرف متوم كرنا چا ہتا ہوں .

صربیث کے ابتدائی راویوں کی تعداد

كسى حصد يرتظر والنے كدا بتدار ميں ان وا قعات كے بيان كرنے والوں ياان كورليكار وكرنے والوں كى تعداد كيائتى ، قطع نظراس سے جيساكريس نے تشروع بيں كہا تھاكہ وا قعات كے مينی شاهدوں كاان ماريخوں یں بائے خود ایک بیجیدہ ترین سوال ہے۔ بالفرض اگر خوش قسمتی سے تاریخ کاکوئی حقید ایسا ال بھی جائے جسے ہم خودجیتم دیدگواموں کا بیان قرار دے سکتے ہوں اوراسی کے ساتھ بیمبی مان لیا جائے کڑیں ان کی دماغی اورا فلاقی منزلت کابھی کسی نہکسی ذریعہ سے علم حاصِل ہوگیا ہو اگرچہ جانتے والے جانتے ہیں کہ یہ کو ٹی آسان مرحلہ نہیں ہے تاہم مان لیمے کہ اس میں کا میابی ہوبھی جائے بیر بھی جہانتک میرے معلو<sup>ا</sup>ت ہیں اور میزاندازہ ہے ،ان تاریخوں کے ابتدائی را دیوں کی تعدا دُبشکل ایک دوسے متجاوز ہوسکتی ہے۔ آ بخر ہمادی تاریخوں کی آج جو کچھ بھی بنیا دہے وہ کوئی پرانے زمانے کی کسی پرلنے مصنف کی کوئی یاد نگار ' مِرانی قبرول کاکوئی کتبر، برانے سکول کے پیلیت، پرانے کھنڈرول کی کوئی سنگی یارنجی بختی ، یاازین قبیل کوئی اور میزے بقینی سے نقینی ترحیر کست خص کی ذاتی خو دنوشت مواغ عمری ہوسکتی ہے۔ اس متمال کے سواکہ اس قسم کی بیوگرافیاں کیا موجودہ زماز کے بینونسٹی بیانات نہیں ہوسکتیں اور مان لیا جائے كران بين گفتى كے ساتھ تام گفتنيول كے اندراج كا بھى التزدم كيا كيا ہويا يوں كہے كەصاحب خرو دیوان ہونے کی حیثیت کے ساتھ محلہ والوں کے معلومات بھی اس میں بیان کئے گئے ہوں ، لیکن ان سب سے بھی اگر قطع نظر کرلیا جائے توجب بھی اس بقینی ترین تاریخی سرایہ وخود تو<sup>ست</sup> سوانح عمری کی حیثیت ایک شخصی بیان ہی کی ہوسکتی ہے اخلاقی اطمینان کے باوجو دایک شخصی د ماغ پرنسیان و ذہول ، بھول چوک کی دا می حتن کھی ہوئی من طاہرہے لیکن اب آسکے ناریخ کے اس ناور کا روزگار صدرنظر دالے جس کا نام حدیث بے جرجتم دید کوابوں اور مینی شاہروں کے بیانات سے یہ وانتمات حاصل کے گئے ہیں ان کی تعداد کیا بھی ۽ ابھی اس مسلمار روایت کی بعد کی کرایوں سے بحث نہیں بککہ آپ کے سامنے اس کا سرف بہلا حلقہ مینی ان لوگوں کا سپوال سے جوخود اس وافقعہ سك يد اكبرم وم مح مشورشعرسه اكبرى حقيقت كوتم كجيد يوجو فيلے والول سے ، السعرتوا بيماكيت بن ديوان تواكا ديكماب كي طرف تميح ب

یں شریکسب انہوں نے اس کو دیکھا اور اس نظرے دیکھا جس سے ہرمولی واقع نہیں دیکھا جاتا ، بلکہ استی جس نظرے اپنے بغیر کو ایا ایک مریدا پنے بیر کو ، یاصاف لفظوں بیں کہنے محد دیول الٹر حلی اللہ علیہ وسلم کے عجد دیول الٹر حلی اللہ علیہ وسلم کے عجد یہ وعریب صحابوں نے محد دسول الٹر حلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ دیکھنے کہ بھی وہ ذمتہ دار سے اس میں کہ ان کی تعداد کیا تھی ہ علی بن ابی ذرعہ جونی ر جال کے بڑے و مشہورا مُریں ہیں ، ان سے رہی سوال ہوجا گیا ، جواب ہیں انہوں نے فرایا :

آنحفرت ملی التُدمد و تلم کی وفات ہوئی ، اس وقت ان لوگوں کی تعداد جنہوں نے حضود کو دیکھا اور آب سے سنا تھا ایک سے لاکھ سے زیادہ تھی ان میں مردیمی تھے اور تورتیں ہی سب حضود سے من کراور دیکھ کردوایت کرتے تھے۔

تُوُنِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ اللهُ وَسَمِعَ مِنْهُ زِيَادَةٌ عَلْ مِا ثَهِ الْفِ انْمَانِ مِّنُ دَجُلٍ قَامُ لَأَةٍ كُلُّهُ مُ قَلْدُونَى عَنْهُ سِمَاعًا قَدُونِيةً راما بطدامت،

یریادرکھناچاہے کرابن ابی ذرعہ نے یہ صابول کی تعداد نہیں بتائی ہے بلکہ ابن فاص اصحاب کی تعداد ہے جنہوں نے حضور صلی التٰدعلہ و دکھنا اور دیکھنے کے بعد آپ کے متعلق کوئی نوکوئی بات روایت کی ہے ۔ مدیث تادیخ کے جس حصہ کی تعمیر ہے اس کے ابتدائی دواۃ کی یہ تعداد کیا کوئی عمولی بات ہے جمومگا اس کوس لیا جا آب اور لوگ گروجاتے ہیں لیکن مقابلہ سے بات بھر بن آتی ہے ۔ ایک طرف آپ کے سامنے تادیخ کا وہ ذخیرہ ہے جس کے ابتدائی داویوں کا حال اگر معلوم بھی ہوسکتا ہے توان کی تعداد دوتین سے آسگی بشکل متجاوز ہوسکتی ہے اور بیچادی ایک تادیخ کیا بڑے بڑے نہیں مستندات جن کے بھروہ پر برائ کی کروڑ وانسان ایا نی زندگی بسرکردہ ہیں زیادہ تران کا بھی ہی مستندات جن کے بھروہ پر برائ کی کروڑ وانسان ایا نی زندگی بسرکردہ ہیں زیادہ تران کا بھی ہی مستندات جن کے بھروہ پر برائ کی دوئی ایک سنج کاڑی بان کا بیان اور کہاں بیا کہ الکھ ساور چر پہنے ہوئی ہوئی کو تواں کی شہادیں ۔ بھریہ بھی تو دیکھنا چاہئے کہ حام تاریخی واقعات جیسا کہ بہت کہ کہا ہوں ، پراگندہ اور منتشر کر توں کا جموعہ ہوں ، بولگندہ اور منتشر کر توں کا جموعہ ہواں بیک کران کا باور کی کے توں کی میں اور سنج اس کاری بان کا ایک توں کے سیشندہ لیا کہا کہ کہا کہ کہا کہ می کہا کہ کہا کہا کہ دیکھنا کو گوا ایک تب ہوئی کر توں کے سیشندہ لیے کہا کہا کہا کہ تاریخ کو کو کو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کی دور کی کہ توں کو کیا کو گو گوا ایک تنہ کی کہا کی کو کہا کو گو گوا ایک تنہ کو کہا کی کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کو کو کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کا کہا کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کہا کو کہا کہ کو کہا کا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کو کہ کو کہ کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کہ کہا کہا کہ کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کہا کہ کہ کو کہ کہا کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ ک

صرف ایک دوہیں۔ ادھراکی شخصی فات تھر زسول الٹرمیلی الٹرملیہ وسلم کی ہے اوران کی بچی اور ہوبہو مبیے کہ وہ تھے تصویرا آبا یہ نے کئے اردگرد لا کھول زندہ آتھوں سے کیمرے قدرت کی جانب سے کھڑے کئے گئے ہیں۔

مِينسبت فاكث دابعالَم بإكث

لادیوں کی تعدادی مقلا ایک روایت پر کیا کیا اثرات مرتب برسکتے ہیں، بادنیٰ تال بم است بھوسکتے ہیں۔ کثرت تعداد کا روایتوں کی وثاقت براٹر

سب سے پہلی بات تو یہی ہے ، ایک یا دوآدی سے ظام رہے کہ اتنے واقعات کا اعاطہ بقیدناً نامکن ہے ، چومتنا ہدہ کرتے والول کی کٹرت کی صورت بیں مکن ہے ، بچراسی کے ساتھ جب ہم اس کو بھی ملا لیتے ہیں کدان راولیوں میں صرف مرقبی نہیں بلکر عورتوں کی بھی ایک بڑی جاعت نزریک ہے تو احاطه كا دائرہ وسیعسے وسیع ترہوجا آہے۔ اگرا تحضرت مسلی التّدعلیہ وسلم کی زندگی کے موزمین صرف مزم بوتے تواس كامطلب يہ ہوتاكہ ہم تك حضور ملى الله عليه وسلم كى ميرت ليب كے محض وہى واقعات يہنيے ہیں جن کا تعلق گھر کے باہر کی زندگی سے ہے لین بجائے بلوت کے خلوت یا گھریلوزندگی کے مالات پر یقیناً پردہ پڑا دلہماا ودالیے بہت سے مسائل جن کا نتسومی تعلق صرف عود توں سے ہے ان کے متعلی ک<sup>کی</sup> واضح بدايت نامه بهادسے پاس نه موتا . ليكن كون نہيں جا نتاكه محددسول التُدمسلى التُدعليه وسلم كى زندگى كاہر پهلوملوت کا بو یا فلوت کا کسی کو دازیس نہیں رکھاگیا ۔ دا دیوں کی کٹرت ا دران کی فختلف نوعییوں می کا نتیجہ ہے کہ دوست ہی نہیں آج وشمن بھی اس کے اعتراف پرمجبور ہیں کہ یہاں بورے دن کی تینی ب بوم رجیز در بادی ب اور سرایک تک و در بنیج سکتی ب بیر باسور تداسمته کی شها دت ب جس کا المهار اس نے انخضرت مسلی التٰدعلیہ وسلم کی سیرت (مشٹ) میں کیاہے اوراسی کے ساتھ بی نکستہ مجی اگر پنوظ رکھا جلے کہ باہریں ہویا اندریں ، قدرت نے ایسے اسباب فراہم کردیئے تھے کومح اے عرب کے ایک دورا فمآدہ نکستانی قصبہ میں تقریبًا دنیا کے بڑے بڑے قابل ذکر منامیب مینی بت پرستی ، یہو دست ، عیساتیہ ، جوميست كے ماننے والوں كومسلمان كركے بتى تعالى نے انخفرت مىلى الله عليه وسلم ك مجست مبارك بيس

ما سوااس کے صحابی داویو کئی ہوتھ داوابن ابی تُدھ کے والے سے یس نے اور پُرتقل کی ہے کا ہرہ کہ معرت مبادک یہ ان سب کا اجھا تا ایک وقت ہیں نہیں ہوا تھا اور ندیکن تھا کہ ہر لود یا ہر گرگر تخضرت ملی الشدید وسلم کے ساتھ ساتھ یہ سادا لجمع دہتا ، اگر پر جوالو دائا کے موقع پر تقریباً ایک الکھ سے اور پر صحابیوں کا جمعے جمع ہوگیا تھا ، لیکن یہ ایک وفعہ کا واقع ہے ور دعو گا دیز مورہ یں جو تعداد محابی کی محابیوں کا جمعے جمع ہوگیا تھا ، لیکن یہ ایک وفعہ کا واقع ہے ور دعو گا دیز مورہ یں جو تعداد محابی کی میں ہوئی میں ہزاد ، دس ہزاد ، بیائی ہزاد ، تین ہزاد ، چا دہر ہز مورہ یا اس سے نیچے کی تعداد فوجی مہموں یں جفو سلی الشد طبہ وسلم کے ساتھ مہاجر ین کا ایک ساتھ مہاجر ین کا ایک ساتھ مہاجر ین کا ایک ناص گروہ آب کے ساتھ مہاجر ین کا ایک خواس ناص گروہ آب کے ساتھ تھا لیکن جس وقت غزوہ تہوک کا واقعہ بیش آیا ہے ، کعب بن مالک جواس سغریں دفاقت سے عروم دہے تھا دراس کا ایک ولیپ واتعر بخادی میں ان ہی کی زبانی منقول سغریں دفاقت سے عروم دہے تھا دراس کا ایک ولیپ واتعر بخادی میں ان ہی کی زبانی منقول سغریں دفاقت سے عروم دہے تھا دراس کا ایک ولیپ واتعر بخادی میں ان ہی کی زبانی منقول سغریں دفاقت سے عروم دہرے تھے ادراس کا ایک ولیپ واتعر بخادی میں ان ہی کی زبانی منقول سے ، اس میں مدینہ کے اصحاب کا ذکر فرملتے ہوئے آپ نے برجلہ فرمایا تھا :

وَالنَّاسُ كَيْرُ لِأَيْحُيْمِ سِيْهِ وِيْوَانَ لَكَ الكَرْت سَى الكَرْت سَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

بہر مال دریند منورہ میں بالا نز اچھی فاصی جاعت باہر کے مہاجرین کی بھی جمع ہوگئی لیکن فاہر ب کران سب کو ہروقت اپنے فتلف مشافل کی ومب سے مبس مبارک میں حاضری میسر نہیں آتی تھی ،
کسی وقت کوئی رہتا تھا ،کسی وقت کوئی ،اب اگر اویوں کی تعداد دو چار پڑتم ہوجاتی تو وہ ذخیرہ جمع
ہوسکتا تھا جو آج جمع ہوا ہے جد واقعہ ہے کہ گردو پہنیس میں ان ہزادوں مردول اور عور تول سے
رہنے ، آنے جانے کا نتیج یہ ہوا کہ ہرا کی کوحضو صلی النہ علیہ وسلم کی زیر کی کے کسی نہ کسی واقعہ یا کسی
قول کے محفوظ کرنے کا موقعہ بلا ، اور اپنی مذکورہ بالا ذمر داریوں کی بنیا در پرجض لوگول نے تو یہ عام
قاعدہ مقرد کرایا تھا کہ اپنی حاصری کے دنوں میں اس عجیب وغریب شخصی تادیخ کے متعلق جن اقعات
کا علم حاصل ہو تا تھا ، دو مرب دن اپنے غائب دفیق کومن وعن سنا دیا کرتے تھے ۔ بخاری میں حضرت

عمروضی التّرعهٔ سے مروی ہے:

یں اور میرا ایک انصاری پڑوسی جسسم دونوں امیہ بن ذید اول کی استیوں بی سے اول کی استیوں بی سے اور کی استیوں بی سے ہے۔ ہم دونوں آنخصرت صلی الشد علیہ وسلم کی فدمت میں باری سے ماضر ہوتے تھے۔ ایک دن وہ ماضر ہوتے ، ایک دن دن می ماضر ہوتا اس دن کے دن یں ماضر ہوتا اس دن کے مافات اور خبر ہی وجی دغیرہ کی ان کوسنا آیا اور جب وہ ماضر ہوتے تو دہ ہمی میں کرتے۔ ہوتے تو دہ ہمی میں کرتے۔

كُنْتُ أَنَا وَجَادِنِي مِنَ الْاَنْعَمَادِ فَي بَغِتَ اُمَيَّةَ بُنِ ذَبْ وَهِى مِنْ عَوَالِى الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَمَّنَا وَبُ الْمُزُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ دَسَمَّ يَهُولُ وَمُمَّا وَآنُولُ يَوْمَنَا فَإِذَا اَنَوْلُتُ حِمْثُتُهُ وَعَنْ يَوْمُنَا وَآنُولُ يَوْمَنَا مِنْ الُوَحِي وَغَيْمِةٍ وَلِذَا سَزَلَ فَعَلَ مِثْلُ ذَٰلِكَ .

ابتدارً اسلام میں محدود معاشی ذرائع ہونے کا یہ لازی نیتج تھا۔ مہاجرین بیجادوں کواپنے اپنے اہل دعیال کی پرورش کے لئے عمومًا ہو بار یاصنعتی کار دبار میں مشغول ہونا پڑتا تھا جس گاؤل کا حضرت عمرونی اللہ تعالیٰ عذنے ذکر کیا ، یہاں آپ کی نگرانی میں کیرا سے بلنے کی کارگاہیں تھیں کئے تامی گاؤں میں حضرت ابو بجرونی اللہ تعالیٰ عذکا کا دخانہ تھا۔ انصاد عمومًا اپنے باغوں اور کمیتوں پرکام

كرتة تقے بيكن بايس ہمدابك جاعت ان لوگول كى بھى تنى جواپنے درگھرسے جدا ہو كرنومسلمول كيلئے ويخضرت بملى التدعليه وللمهن مسجد نبوى مين صُفّه فاحى جو مددمه قائم فرايا تما أنس مين واخل بوجات تھے ،ان کے قیام وطعام کانظام خود آنحضرت صلی الله علیہ وسلم یا مدینے محتوش باش لوگ کیا کہتے تقے ماس لئے معاشی افکارسے الگ ہوکران کا زیادہ کام یہی تھاکہ قرآن بیکھیں اور آنخفرت صلّی التٰدعليه وسلم كے اقوال وسنن يا دكريں اسى جماعت كے سرگروہ حضرت ابومبريرہ فيى التٰ تِعالیٰ عنه ہیں ہو ذخیرہ صریت کے سب سے بڑے رادی ہیں ۔ لوگوں کوان کی کٹرت روایت پر کھی تعجب ہوتا توخودی فرماتے:

ٳؘٮؙۜڴؙؿڗۜؿ۬ۼؙؠؙۏؾؘٲڽۜٲؠٵۿؠۜٷٙڲٙڲؙؿؙڰؙڲؗٳؽؾؘ تم لوگ خیال کرتے ہوکہ ابوہریرہ رسول التّدصلی التّدعلیہ کم ے زیادہ مدیش بیان کیا کرتاہے ، مرتسم ہے فداکی کویل ک عَنْ تَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَكُلُّم وَالله الْمَوْعِدِ إِنْ كُنْتُ الْمَرَأُ مِسْكِيْنًا أَصْحَبُ غريب سكين آدمى تعامدسول التدملي التدعليه وسلم كے پاس مرف پیٹ پریڑا دہتا تھا، دمانخالیک مہاجرین بازادول کے رَسُولَ اللَّهِ لِلْمُ الْمُنْكِنَاكُمُ عَلَىٰ لا يَبْطَيْ وَكَاتِ كارو بارمين مشغول رست اورانصارابين اموال دباغ اوكهيت ٱلْهُهَاجُرُهُ كُنَّتَ عِنْهُمُ الصَّفَى بِٱلْأَسْوَاتِ وَكُنَا ين الجھ دہتے ۔ الْأَنْصَالُيَّ فِلْهُمُ الْعِيَامُ عَلَىٰ أَمُولِوْمُ (بَارى)

> تَدِهُ مُتُ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمْ يِغَيْبَرَانَا يُؤْمَنُنِ قَنُ ذِدُتُ عَلَى النَّلْمِيْنَ فَاقَهُتُ مَعَهُ حَتَّى مَاتَ وَٱدُوُوْمَعَهُ بِيُوْتِ نِسَايْهِ وَٱخْدِهِ مُهُ وَاَغْزُوْمَعَهُ رَآجُو وَآخُوجٍ.

> > (ابن سند)

ایک دورسے موقع برریبان کرتے بیے کہ اس سلسلے میں وہ کیا کرتے تھے، نو دفعیل فراتے ہیں: يس آنخضرت صلى التُدعنيه وسلم كى خدمت بيس تيبر كے مقام پر ما ضربوا ، اس وقت میری عرتیس سال سے اور بو کی تى، ئىھرى نے حضور سلى الله عليه وسلم كے پاس قيام كرايا ، يبال ككرآب كى د فات ہوگئى. مِن آنخصرت عملى التُرعِلَيْكُمُ کے ساتھ لگارہا، آپ اپنی بویوں کے مکانوں پرجاتے تو پی آپ کے ساتھ بہلا، مرد تت آپ کی خدمے کرتا جے میں ا درجہاد ك سفرون إن أب كے ساتھ عِلماً.

طالبالعلی کے ان دنوں میں ابوم پرہ دمنی النّدنعا لیٰ عذ پرکیا کیا گزری ، بعد کومزے لے لے کر بیان کرتے کبی کہتے جیساکہ امام بخاری داوی ہیں :

وَاللهِ الَّذِى لَا إِلهُ اللَّهُ هُوَ إِنْ كُنْتُ وَ اللَّهُ وَالْ كُنْتُ وَ اللَّهُ الْحُوَامُ كُنْتُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

سی خدای قسم حبسس کے سواکوئی الانہیں ہے کہ موک کی وجہسے ہیں مجگر تھام کر زمین پرٹمیک لگالیتا اور لینے پسیٹ پر تیمر اندمتنا۔

کمپی فرملتے :

رَآيُنَيْ أَمَّرَعُ بَيْنَ مِنْبَرِدَسُولِ اللهِ مَهِ كَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ وَيُحَجِّرَةٍ عَارِسُتَ ا مَدِيَّالُ مَجْنُونُ وَمَا إِنْ جُنُونُ إِنْ هِى إِلَّا الْجُوعِ - (محاج)

آنخفرت منی الدولم و کے منراور حضرت مائٹر مدیقے دخی اللہ تعالیٰ حنہا کے جڑھ کے درمیان میں میکراکر کر پڑتا ، خیال کیا جاتا کہ میں پانچل ہول مالانکے فیے جؤن سے کیا تعلق ، وہ توصرت بعوک کا اثر تھا۔

م گریسب کچیگزرد با تھا، دومرے ساتھیول کو ریمبی د کھیردہے تھے کر کاروباد کرکے آدام اٹھا ہے ہیں، گرتیس تبیس سال کا یہ دوسی تمنی نوجوان

موبی نون مرسے گزری کیول ندجائے ہمستان یادسے اللہ جائیں کیا کہ کربیٹر گیا تھا ، اوراس وقت تک بیٹھا رہا جب تک کرحتی قرنی مسول اللہ صلی اللہ علیہ قرنی اوراس وقت تک بیٹھا رہا جب تک کرحتی قرنی مسول اللہ صلی اللہ علیہ قرنی اوراس میں معاری جاعت یں اوراس میں اوراس میں معاری جاعت یں مساحب انعلین والسواک والوسا دہ تھا ، حضرت ابوموسی انتعری کہتے ہیں کرم جب بمن سے تست تو ابن مسور فی کے تیں کرم جب بمن سے تست و ابن مسور فی کے تیں کرم جب بمن سے تربی کرم جب بمن سے تربی کرم جب بمن سے تربی کرم جب بمن سے کہ ابن مسور فی کے تیں کرم جب بمن سے کہ ابن مسور فی کے تاب کے مسمحت رہے کہ :

دہ دسول التّدمىلى التّدمليہ وسلم كے گھر كے كوئى آدمى ہيں جس كى وم ان كى اور ان كى مال كى آمد در ذت تقى جو آنخفرت مىلى انتدمليہ وسلم كے پاس آتى دمتى تقى .

ٱنَّهُ أَرَجُلَ مِنْ آهُلِ بَيْتِ دَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِمَا أَنْرَى مِنْ دُمُولِه وَدُخُولِ اُمِّهِ عَلَى النَّبِي صَلَى اللهُ تَعَلَيْكُمِومَ لَه ان كو دربار دسالت سے مِعكم اللهوا تعاكر الناسود! تم يرده كواشاكرمير، جوه ين آسكة بو

على ترفع الججاب وتسمع سوادى.

اددّنبائ كىگفتگوشن سكتے ہو ۔

اسى لمرح حضرت انس دضى التُدتعاليٰ عن بي ، جو لؤسال كمسلسل انخضرت صلى التُدعِليدُ فم كى خانگى فدمت بيس رسب . اوران كے سوائبى حضوركے موالى مثلاً رافع ، بلال رضى الله تعالى بنم ہیں ہوبہت کم فبلس دسالت کی عاضری سے خروم رہتے تھے۔ یہ تومردوں میں ، اور عور توں میں ہی مال ابہات الموسمنین کا تھا ،جن میں کوئی زکوئی خلوت کی زندگی ہیں انخضرت مسلی الشرعنیہ وسلم کے ساتقددمتى تميس ان مي باتول كايه نيتجه بوا كرمحابه بي جن لوكول كواسخضرت صلى التدعلية ولم يحتملن جن امور کاعلم براهِ داست عاصل زبو آنتها ان کو وه اینے دومرے بھائیول اِورسا تنیول کے ذاہ سے معلوم کرلیا کرتے تھے داری بی بڑے اور جھوٹے کی بحث نہیں تھی۔ نو د حضرت ابو ہر رہن کابیان .

> كَانُوْا يَعْرُ بُوْنَ كُزُوْمِيْ فَيَسْأَلُوْ فِي عَنُ حَدِينَيْهِ مِنْهُمْ عُمَرُ دَعَيَّانُ وَعَـلِى وَكِلْعَهُ وَالزُّبُوبُ.

آنخفرت صلى الشعليدوسلم كسك ساتقدميرى والسنطى كامال وكول كويونكمعلوم تتعالس الخصنور صلى التدهليد والمك مديني جدسے پوج اكرتے ، ان كے بوجينے والول يس عسسترم بمى بن اورعمال مبى على مجى طايم مجى دريم مجى-

مدیث کی کمابوں میں اس کا ایک ذخیرہ موجود ہے،جس میں خلفائے ماشدین اور دوسرے جليل التذرامحاب نب بابم ايك دومرست انخفرت صلى التّدعليه وسلم كى حدميث بوجيى سب مرول یں اگر بیتے نہیں جلتا تواجہات المرمنین کے پاس وی بیجا ماآنا کہ اگران کوکوئی علم ہو تو بیان کریں لیک دن معنرت انس دخی الله تعالی عدجن کا ابھی ذکرگزرا، مالانکہ نوسال تکسیجت نبوی ہیں ان کوہمہ وتتی رفاقت کاموقد الاہے ایکن ایک مدیث بیان کردہے تھے کملقے کے لوگوں میں سے کسی نے یوجیا ، كياآب في مريث كريول الذملي الذولي والمست اَنْتَ سَيْعَتُهُ مِنْ دُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

مضرت انس رضى التُدتعاليٰ عندف جواب مِن فرايا:

مَاكُلُ مَا نُحَيْنُ تُكُدِّيهِ سَمِعْنَا لَا مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى إِللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِكِنْ

كَانَ يُحَرِّنُ تُحَرِّنُ اللَّهُ مُنَا .

دمستدرك ماكم)

ہم تم سے آنخفرت مسلی الٹ علیہ سِلم کی ہو باتیں بیان کرتے ہیں ،سب بحودصفودصلی الٹدولیہ وسلم ہیسے ہم نے نہیں۔ ہے بلکہ ہم یں بعضول نے بعض سے بھی سنا ہے رایعی ایک محابی نے دو مرے محابی سے ستاہے) .

اوريهي مقابهت بگاهم نغ حضرات صحابه كى كترت تعداد كا . مرايك اپنى كى دومرے كے ملم سے پورى کرتا تھا. اینے علم کی تکیل کے شوق ہی کا نتیجہ یہ تھا کہ تابعین یا اصاغر محابہ ہی کے زمانے میں نہیں ملکہ خود بابم ایکسصیلی نے دو سرسے محابی سے اپنے علمی نقص کی تھمیں کے لئے کمبی کمبی لمیے لیے سفرکئے ہیں اورقران نے اسوہ حسن کی کامل اتباع اور بیروی کاان سے جومطالبہ کیا تھا اس کالازمی نتیج ہی ہونا بمبى مِلِيّة ، تتما . حضرت جابر بن عبدالله رمنى النّد تعالىٰ عنه جن كا كمر مدمينه بي ميں تتما اور ماص طور پر ەدىيت كەمىتېورىمرايە داردل بىل ان كاشمارىپ، جىيساكەكىگے بيان بوگا. نود بيان كرتے بىل :

أتخضرت صلى التُدعليد وسلم كمع فابيول يس سي ايك ا كح واسطمت مجعة محضورملى الندعليه وسلم كى ايك حدميث مهینی میں نے اسی وقت ایک اونٹ خرید ا ادر اس پر ابنا كا واكس كمايك ماه تك جِلنار اليهانتك كرشام ببنياادر عیداللدین ایس انصادی (جن سے مدمیت میہنی تقی ۱۰) کے گھرپینی اوراندرآ دی سیجاکہ دروازہ پرجا برکھڑا ہواہے ا ومی نے والیں آگر توجیا کہ کیا جاہر بن عبدالند ہیں ہیں نے كما بال اعبدالتدين أنيس بالبرنكل يراسد، وونول ايك دومرے کھے ہے لیٹ گئے بھریں نے پوچھا کہ بچے آپ کے ذریعیے ایک مدیث بہنی ہے ہوآ مخصرت ملی لند مرا

بَكَغَنِيْ حَدِيثُ عَنْ تَهُجِلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَعَتُ بَعِبُوًا فَشَدَدُتُ عَلَيْهِ دَحْلِيْ ثُمَّ سِرُيتُ إِلَيْهِ ثُمُّوا حَتَّى قَيِهُ مُثُ الشَّامَ فَنَاذَا عَبْدَا اللَّهُ مِثْنَ ٱنْيُسِ الْاَنْفِهَادِيَّ فَاتَيْتُ مَنْزِلَهُ وَٱرْسَلُتُ إلَيْهِ أَنَّ جَابِمُ اعَلَى الْبَابِ فَهَجَعَ إِلَىَّ الْمُعْكُ نَقَالَ جَابِرُ بُنُ عَبُواللَّهِ فَقُلُتُ نَعَمُ غُمَ جَ إِلَّا فَاعُتَنَعُتُهُ وَاعْتَنَقَنِى ثَالَ ثُلُتُ حَينَيْثُ بُلَغَيْنُ عَنُكَ ٱلَّكَ سَمِعُتَهُ مِثْ رَّيُولِ اللَّوصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَظَالِمِ

لَمْ اَسْمَعُهُ آنَا مِنْهُ قَالَ شَمِعُتُ دَيُوْلَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ الحديث (ما مع بيان العلم ابن عبدالبرمثك)

سے مظالم کے متعلق آپ نے سنے اور یں ہمیں من کا ہوں ،عبدالتُد بن انیس نے جواب میں فرایا کریں نے دسول النّدم میں انتدعلیہ دِسم سے سنا آپ فرالم تھے (میر عبدالتُدنے پوری مدیث سنائی ،

اس سے بھی زیادہ کچیپ واقد مشہور صحابی حضرت ابوا یوب الفساری رضی التہ تعالیٰ عند فولن قسط طین نے کا بھی حدیث ابنول نے آنخفرت صلی التہ دلا ، جلم سے براہ داست نوب تھی لیکن ایسا معلوم ہونا ہے کہ اس میں کچہ شک پیدا ہوا ، آپ کے ساتھ اس مدیث کے سننے کے وقت عقبہ بن عامر رضی التہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی دربار رسالت میں موجود تھے لیکن وہ مصری تیام پذیر ہوگئے تھے مین کر بیرت ہوگئی کے مرب ایک مدیث میں معربی شک مثانے کے لئے حضرت ابوا یوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدین مورف ایک مدیث میں مدین مثان کے لئے حضرت ابوا یوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدین منورہ سے مصردوان ہوتے ہیں ، اور حسرت عقبہ بن عام کے پاس عاضر ہو کر فرطتے ہیں :

حقی شنا ماسیہ عقد کے میں تو اللہ اللہ تھا کی معلی مسلانوں کی عیب پوشی کے متعلق سالے ب اللہ عکر میں گؤرٹی کے متعلق سالے ب اللہ عکر تھی گئیری کی تعلق سالے ب اس مدیث کو بیان کروجے تم فرا کھی متعلق سالے ب اللہ عکر تھی تھی گئیری کے تعقید گئیری کے تعقید کی تعقید کے اس موادر تم ہارے سواکوئی الدے تھی تعقید کے تعقید کی تعقید کے تعقید کے تعقید کے تعقید کے تعقید کے تعقید کے تعقید کی تعقید کی تعقید کے تعقید کے تعقید کی تعقید کے تعید کے تعقید کے تعقید کے تعقید کے تعقید کے تعقید کے تعقی

حضرت عقبہ بن عامروضی النّدَنعالی عنه ان کے سلنے اس حدیث کود مراتے ہیں، حدیث بینتی، مَنْ سَتَدَ مُسْلِمَّا نِعْنَ یَهُ مَنْتُرَةً اللّهُ یَوْمَ الْعِیامَةِ ، وه سنتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتاہے ، وه اس سے بجی عجیب ترہے کہ

باقى بىس رائے.

ا قسطنطینی بن آپ کے دفن کا واقعہ بڑا عرت انگیزے کہا با آپ کرمسانا قسطنطین کا محاصرہ کے بڑے سے جمام میں صفرت اوریقین ہوگیا کہ آبخری وقت ہے وصیت فرائی کرمیری و فات کے بعد خالی عذبی تھے ۔ اقفاق سے بھار ہونے اوریقین ہوگیا کہ آبخری وقت ہے وصیت فرائی کرمیری و فات کے بعد خالاہ کو لیکرمسلمان حملا کریں اور شمن کی زمین میں جہانتک کمس کے ہوں کھستے چلے جائیں آخری فقط جہانتک میں اسانی ہو ، اسی میں فیے دفن کر دینا ، جنازہ میکرمسلمان سے حملا کی میری فیاری کے بہاری کے بہاری کے بہاری کرنے کے بہاری کے بہاری کرنے کے بہاری میں فیے دفن کر دینا ، جنازہ میکرمسلمان سے حملا کی میری فائے نے جب صدیون بعد مطلع نے اوری تو اب میں آخری اوری کردیا گیا ، عمد فائے نے جب صدیون بعد مطلع نے اوری کو تو تو اب میں آپ نے بی قبری فقت کی اوری ایک ایوب تیاد ہون ،

كَاتَى اَبُوْ اَيُوْبَ دَاحِلَتَهُ فَرَكِيْهَا وَانْعَرَتَ إِلَى الْمَدِينَيْةِ وَمَاحَلُ دِحُلَهُ.

(۱۹۹- ما سی)

حضرت اوايوب دمنى النّدتعاليٰ عدْ مدميث سينتي بي اپن سواری کی طرف بیلنے اسوار ہوسے اور مدمینے کی طرف روانہ ہوگئے ،آپ نے (مصریس) اپنا کاوہ بھی رکھولا.

حضرت ابوسعیار خدری رضی التٰد تعالیٰ عذجن کے نام مای سے مدین کا ابتا ای طالب علم می وا ہے ،ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان اباسعید دحل فی س ف مینی مدیث کے ایک حرف۔ کی ھیجے کے لئے ابوسعید فدری رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضا بطہ کوچے کیا ۔ دارمی میں ایک اورصحابی کے متعلق آنخفرت صلى الله خلير والم كم محابول يست ايك محابي نمناله بن عبدالتُدكي إسمع يشنج فناله اس وقت إيي ونشى كا عاره تياد كررب تقيم ، البول في وش مديد كما . محابی فے جواب میں فرایا کہیں تہاری ملاقات کونہیں آیا ہوں بلکہ بم نے اور تم نے دمول النّدصلی النّدعلیہ وسلم سے ایک مدیث سن تمی بین به امیدلیکرآیا بول کرده تمبس

آنَ مَ جُلًّا مِنْ ٱصْعَابِ النَّبِيِّ مَسْكُلُّ كُلِّيَّةً إِ رَحَلَ إِلَى فُضَالَةً بُنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَيمِ حُرَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ وَهُوَيَهُدُّ لِنَاتِهِ لَّهُ فَعَسَالَ مَرْحَبًا مَّال أَمَا إِنِّي لَمُ ايَّكَ زَايُوا كَلِينُ سَمِعْتُ أَنَا وَأَنْتَ حَيِنَ يُتَّامِّنُ تَيْمُولِ اللهِ صَّلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَيَهُمْ مَهَوُّتُ أَنْ يَّكُونَ عِنْدَ مِنْهُ عِلْمُ إِ (طری)

ية وبرس برسي صحابيول كا حال تعا. باتى اليسي كم سن اصحاب جود مول التُدهلي التُدعليه والممكى صحبت مبادکسے اتنافائدہ نراکھا سکے تھے یاان کے معاصریا تلاندہ جنسیں تابعین کہتے ہیں ،اس با یں توان کے کارناموں کا کوئی مٹھکانا ہی نہیں ہے۔ میں نے ذکر کیا تنا کہ عیداللہ بن عیاس رضی الذی نا با وجود قرابتِ دسول التُدصلي التُدعليه ولم كي عظمت كے محابہ كے دروازوں يرتلاش مديث بيں گرد كملتے بھرتے تھے بھنرت ابن عباس نے صحابہ کی کنرنتِ تعداد کے اس فائدے کو قمسوس کرلیا تھا کہ ان کے ذرجہ ے اپنی تاریخ کے تمام خط و خال کی تھیل میں بوری مدد مل سکتی ہے ، اس سلسلے میں اینے ایام مللہ کے تقفتے باِن کرتے ہوئے فرماتے کہ میں نے اپنے ایک دفیق سے کہا کہ هَكُمَّ فَكُنَدُأَلُ ٱصْحَابَ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ چاہ بھائی ! ہم لوگ دسول الشم میں الشدعنیہ دسلم کے صحابیوں

يادېوگى .

سے میل کر در افت کریں کیڑی ایمی ان کی بڑی تعداد موجودہ۔

عَكِيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُمُ الْيَوْمَ كَيْثِيْرُ.

لیکن ان کے رفیق بخت کے چپوٹے تھے ، بولے : یَا اَبْنَ تَعَیّا بِسِ اَسَّرَی النَّاسَ یَخْمَا جُوْنَ

إَلَيْكَ وَفِي النَّاسِ مِنْ اَصْعَابِ النَّبِيّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (دارى)

ابن نباس كيام ييم يه بوكد لوگ تمهار عبى فخان مول كم ، مالانكدابى تولوك من رسول الله ملى انتد عليه وسلم كربهت مالانكدابى تولوكون بين رسول الله مسلم التدعليه وسلم كربهت معابى موجود بن .

لیکن اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ یوں ہی چھوٹے بڑوں کے گزرنے کے بعد بڑے بینے ہیں ، بعد کو لینے جلمی مروایہ کی بدولت جب ابن عباسُ مرجے انام بن گئے تو وہ بیچارے بیچیاتے تھے اور کہتے تھے ، کان الله فا الله فائی ان تھے اور کہتے تھے ، کان الله فائی ان تھے گئے تھے اور کہتے تھے ، کان الله فائی ان تھے کہ موق وغیرہ ، الله فائی الله بین الله بین میں سعید بن المسیب امروق وغیرہ ، جن کے مالات آگے آرہے ہیں ، ان کے بیانوں ہیں اس قسم کے واقعات بکترت ملتے ہیں بحضرت سعید بن المسیب سے امام مالک دادی ہیں :

م میب مسامه ما مات ارس این الکتیا می وقت می مدیث کی تلاش میں کئ کئ دن اور کئ کئ راتین مسلسلا اِنْ الکُنْتُ لَا مِینُ کُواللَّکِ اِلْیَ دَالْاَتِیَامَ فِی میں مدیث کی تلاش میں کئ کئ دن اور کئ کئ راتین مسلسلا

طَلَبِ الْحَيِّنِ ثِثِ. (مِامِع)

مِلنّار بامون.

حضرت مروق کے متعلق بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سکھل فی حرف (بعنی صرف ایک لفظ کی تھیں کے لئے کوچ کیا) ان تابیول کی نزاکت زوق کا ندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ بسااد قات کوئی مدیث ان کولیسے آدمی سے بہنچی جو ترف معبت سے فیض یاب منہوتے ، حالانکہ اس مدیث کا علم ان کوم اس ہو جبکا ہوتا ، کیا تہ وہ زندہ ہیں تو نواہ وہ ہو جبکا ہوتا ، کی مقام پر ہوتے ، ان تک بہنچ کر کوشش کرتے کہ برا و است بھی اس روایت کو صحابی سے نورون لیں . دارمی نے ابوالعالیہ سے یہ روایت درج کی ہے :

كُنَّا نَمْمُ الْرَوَايَةَ بِالْبَصِّرَةِ عَنْ اَحْعَابِ مَرُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ كَمَّ الْمُهُ اَلْهُ مَكُولِهِ وَكَلَّمُ اللَّهُ اَلْهُ مَنْ الله حَدَّى ذَكِ بُنَا إِلَى الْمَدِهُ يُنَةٍ فَسَمِعْنَا هَا

ہم لوگ بعرویں ایک دوایت آنمفرت مسی النّدعلیہ وسلم کے محابیوں کے موالہ سے سننے تھے گرہم مرف اسی پر قناعت ہیں کر لیتے تھے مبتک سوار ہوکر دریز پہنچ کرخودان محابیو كى زبانى بمى اس روايت كورة سن ليقة .

مِنْ أَفْوَا هِمِهُمْ . (دارى)

یکسی فاص شخص کا مال نہیں ہے بلکہ عام تابین کے طرزعل کا بیان ہے۔ طلب مدیت کے لئے دھلت کا ایسا عام بذاق پھیل گیا تھا کہ بلورا مورعا مرکے بعض بعض ابعین کی زبان پر لیلیفہ باری ہو گیا بعنی شاگردول سے سریت بیان کرتے اور آخریں انہیں ناطب کرکے بلور طبیب فراتے و ماری ہو گیا بعثی شاگردول سے سریت بیان کرتے اور آخریں انہیں ناطب کرے بلودلی یقا خُدن هَا بِعَدْ مِنْ الْجَدُلُ مَنْ الْجَدُلُ مَنْ الْجَدُلُ مَنْ الْجَدُلُ مَنْ الْجَدُلُ مَنْ الْجَدُلُ مَنْ اللّهِ مِن مُلْ مِن کے ان اللّه مِن کے ان اللّه مِن کے ان اللّه کی اس سے می کم چن کے ان کہ مین کے سفر کرتے تھے۔ من کا میں سے می کم چن کے ان کو کہ دین کے سفر کرتے تھے۔

یہ صفرت شبی کا قول ہے جو کو فدیں اپنے طلبہ سے مزا فاکھی کہی کہا گرتے تھے ، ذکورہ بالاعوامل و موٹرات سے پوچھنے تو بجائے خودان یں ہرایک مدین بینی تاریخ کے اس عجیب وغریب سرایہ کی طفقا کی کافی فعانت ہے ، لیکن جہال یہ سادے اسباب اکتھے ہوگئے ہول ؟ اوراب اس کے ساتھ آپ ہی عام آرینی دعوے کو بھی ابنے سامنے رکھ ہیئے کہ :

عرب کا عام طریقهٔ تعاکه زبانی یاد یکھنے کی کچران کی فطری عادت سی تعی ۱۰س بات پس ان کوخاص خصوصیت مامسل

(ماض)

عَلَى الْحِفُظِ خَصُوصٍ يُنَ بِدُلِكَ .

مَنُ عَبُ الْعَرَبِ ٱنْفُتُم كَانُوا مَطْلُوعِينَ

عرب كابدّ وكنابول كے طوماركو ديكه كر غراق الله آما تھا - بدو وُل كايہ عام جِلنا ہوا فقرہ تھا "حَنْ فُ فِيْ مَّا اُمُوْدِكَ خَدْ مِنْ عَنْ مَنْ عَنْ مُنْ فِي كُنْدِكَ وَل مِن ايك مرت كا محفوظ رہنا ، كنا بول كى وس باتوں سے بہترہ، عرب كامشہور شاعر كہتا ہے سے

ىتى-

مَاالْعِلْمُ إِلَّا مَاحَوَى الصَّنْسَا ښیں ہے کلم کین صرف ہی جوسیزی فِنْظُہو،

علم ده بنیں ہے جو کتابوں میں دیج ہے دور اکہتا ہے سه اِسْتَوْدَعَ الْعِلْمَ تَوْسًا فَضَيْعَهُ

لَيْنَ بِعِلْمِ مَاحَوَى الْقَمَطُرَا

وَبِينَ مُنْتَوْدَعُ الْعِلْمِ فَهِ الْعِلْمِينَ مُنْ مُنْتَوْدَعُ الْعِلْمِ فَهِ الْعِلْمِينَ

ج<u>ى ف</u>ظم كوكافذ كے ميردكيا اس فے اسے ضائع كيا علم كے بذرين مدفن كا عند ذہيں ۔

تميرے کا شعرب سے

كَانَ آحَدُ هُمْ يَعْفَظُ ٱشْعَادَ بَعْضٍ فِي

سَمُعَةِ دَاحِكَ قِ

عِلَىٰ مَعِى حَيْثُ مَايِمَنَّهُ اَحْجِلُهُ بَعُطِيٰ وِعَاءً لَهُ لَابَعْنُ صَنَّلُاقَ قِ مِراهُم مِرِسِما تَعْبِ جَهِال مِلْمَا ہُول اٹھائے لئے مِامَا ہُول امراباطن اس کم کا محافظ ہے ذکر شکم مندُق ۔ اِن کُنْتُ فِی الْبَیْتِ کَانَ الْعِلْمَ فِیْقِی کَانَ الْعِلْمَ فِیْقِیْ کَانَ الْعِلْمُ فِی الْتُنْقِیْ کَانَ الْعِلْمُ فِی الْتُنْقِیْ

اگر گھریں رہما ہوں توظم میرے ساتھ رہا ہے ، جب بازادیں ہوتا ہوں تومیزظم ہی بازادیں بوتا ہے۔

کم اذکم ان اشعاد سے اس قوم کے فاص دجمان کا پرتہ چلاا ہے ۔ لکھنے اور کما بت کے متعلق شابہ ہی کسی ذبان میں اس تسم کے اشعاد لل سکتے ہیں بسوسائی کے اس فاص غلاق کا پنتیجہ تھا کہ قدرتی طور پران کو اپنے مافظہ پر بمبروسر کرنا پڑا تھا۔ قاعدہ ہے کہ انسان اپنی جس قوت کو زیادہ استعال کرتا ہے ،

ہران کو اپنے مافظہ پر بمبروسر کرنا پڑا تھا۔ قاعدہ ہے کہ انسان اپنی جس قوت کو زیادہ استعال کرتا ہے ،

ہران کو اپنے مافظہ پر بمبروسر تی بھی اقوام کی مختلف چیزوں کے ساتھ فاص مناسبت کی ہی وجہ۔ اس سے برسلم ہے ، اِن الگھریت قد شخص بلا فی فیل و ت میں صوصیت سکتے تھے ہاں اس کئے مسلم ہے ، اِن الگھریت قد شخص میں گابی قوموں کیلئے مقیقت یہے کہ ان کا باور کرنا ورشوار ہے مافظ کی قوت میں عبدالبر کی سے ہیں :

ان پر بعض لوگ مرف ایک دفعهن کرلوگوں کے مشعار یاد کرلیا کرتے تھے۔

داخل بنیں ہوئی ہے، جسے میں معول گیا ہول.

شبی بمی بی کہتے تھے:

یں نے کبی سیابی سے سفیدی پرکھیے نہیں کھاا در زکشخفو

مَاكَتَبُتُ سُوْدَاءَ فِي بَيْضَاءَ وَمَااسُتَعَدُّتُ

کی گفتگو میں نے کہی بھولنے کے باعث دہرائ ۔

حَدِينُ النِّهُ مَيَانِ - (ابن سعد)

غيرن يرتوحجت نهيس ہوسكتی ليكن علماء اسلام كاخيال ہے كەعلادہ اس كے كەعرب كا حافظہ قارتی طور پرغیرمعملی تھا، یہمی تجھا جا آہے کہ قرآن مجید کے تعلق جس نے انالہ لحافظون کا علان کیاتھا، اسی نے قرآن كى على شكل معنى رسول التُدِصلى التُدعليه وسلم كى زندگى كى حفاظلت جن كے سپردكى تقى ال كے عافظيل كونيبى ائيدول كے ذريعه سے بى كيدغير معولى طور توى تركر ديا تھا. اورية تو بخارى بس بے كرحضرت ابر ہرو رضى التُدتعانى عيمن ودبادٍ دسالت بير لِنسيان كى جب شكايت كى توا تخضرت مى التُدمليه ولم كى خاص تومداور دعلك ذربعه سان كاما فظدالسا بوكيا كرميروه كوئى جيزمبول نبس سكت تقر حضرت ابوهريه رضی الله تعالی عندسے یہ روایت کا مصحاح کی کتابوں میں مڑی ہے، تقریبًا شہرت کے انتہائی درمربیبنی ہوئی ؟

صحابہ کرام مدیث کے زندہ سننے تھے ،

بهرمال معابه كا ذوق ا تبائظ بين حتى الوسع فكمنه حبّ يتك اينے كويمي آنخفرت صلى التُدعليه وسلم سے قریب ترکرنے کی کوشش اوراسی رنگ میں دومرول کورنگنے کاان میں بے پناہ جذبہ ،ان تمام خصومیا كے ساتر حن كايس نے ذكر كيا، اس كے بعد من دعوى كرول كرجن وا قعات اور مالات اورجن اقوال والمفؤ لمات كاظهو لأمخفرت سعبوا تقاب حابكرام اين اين علم كى مدتك الخفرت ك زندة تنى نب بوسفت اوراس طرح كاريخ كى وه كتاب بين حضوركي زندگى عبد معابري بجائ ايك ننح كم براوس نسخول كى صورت ميں موجو دمومكي تقى توكيا ميرے اس دعوسے كوكوئى غلط ثابت كرسكتاہے بہيں تيدوين مدیث کی بہلی مسورت توخو د سحابہ کرام کی زن گی تھی اور یہتی حفاظتِ مدیث یا اس تاریخ کے محفوظ <u>کرنے</u> ادر برنے کی پہلی صورت میراید دعوٰی بنیں ہے کہ برمحابی اپنی زندگی میں بالکلیہ انخصرت ملی التدعلیدولم کے ہور ہونقل تھے۔ اگر چے فلفائے راشدین ہی ہنیں بلکہ درجہیں ان سے بھی جو فرو تراصحاب ہیں ہم مختابور مِن يه الفاظ ان كم متعلق بات بي عبدالرحلن بن زيدست ترفذي مِن مردى ب كريس في حضرت عذا في معلى دسول الشمعلى الشرعليه ولم سع يوجها:

> حَيِّ ثَنَابِاً ثُهُبِ النَّاسِ مِنْ تَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ يَّا ذَذَلًا نَلُعَالُهُ فَنَا نُعُنُ عَنْهُ وَنَسَمَعُ مِنْهُ .

عجمے بتایے کہ تخصرت ملی اللہ علیہ دسلم سے طرف دروش عال دمال میں جو آدمی ست زیادہ قریب ہو وہ کون ہے؟ ساکہ میں ان سے طول ،ان سے علم عاصل کردں، عدیثیں نول.

ایک معاصرد و مرسے معاصر کے متعلق بیشہا دت اواکرائے بعنی عذیفے دضی النّدع نوماتے ہیں : اَقُرِبُ النّاسِ هَ نُ یَا قَدَ لَاّ دَسِمُتُ اِبِدَسُولِ آنحضرت می النّدیلی ولم سے طرد وروَش بیال ڈھال وض اللّٰهِ مَ لَی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَمْ اَبُنُ مَسْعُودِ ہِ . واندازیں سب سے زیاد ، قریب ترین آدمی ابن سنوُدہی۔

مرف اُن می با و ب من بنیس من کاتعلی تراییت و قانون سے بلابعض سحابہ تو آنحفرت ملی اللہ علیہ ولم کی زندگی کی بوبہوتھ ویر آباد نے کے لئے بہال مک کرتے تھے کہ ابن عمرومی اللہ تعالیٰ عذکے

متعلق عام طورسے مشہورہے:

جن جن مقامات پرمضور ملی الشرعلیہ وسلم نے دراستوں ہیں گئیں پڑھی تعیس ابن عمران مقامات کو آلماش کرستے تھے اور فرازی پڑھیتے تھے۔ راہ بیں جہاں کہیں صنوبی الشیعلیہ نے اپنی آئی گئیں۔ ورخ پھیرا تھا۔ ابن عرض می تھے ڈائس مقام پریہی کام کرتے تھے۔ كَانَ يِسَبِعُ اتَّادَةُ فِي كُلِّ مَسِّعِهِ مِسَلَى فِيْهِ دُكَانَ يَعُتَرِضُ بِرَاحِلَتِهِ فِي كُلِيَّةٍ وَإِلَى مَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَرَضَ نَاقَتَهُ . دامه به

یہاں تک بران کیا گیا ہے کہ عنومے موقع پر حضوصی اللہ علیہ وہم اگر استخابے لئے اونے سے ہیں اتر کے بیٹے ہتے ہیں اتر کر اتر کے بیٹے تھے تو باوجود عدم صرورت کے استنجا کرنے والوں کی شکل بناکرا بن عمر اون سے اتر کر وہاں بیٹھا کرتے۔ اسی ملسلہ میں ان کی برعام عادت بیان کی جاتی ہے۔

المنحضرت ملى التدمليد وسلم كيحس قول وفعل سعيد فائب

يَمْ أَلُ مَنُ حَضَرَاذَا غَابَ عَنْ قَوْلِهِ

اہ فِن تقیدرجال میں انسانی نطرت کی س کمزوری کا قیال کیا گیاہے جس کی تعیر المعاصرة اصل المنافرة "رائم عصری بابی نفرت کی بنیادہے کے مشہور فقرہ سے گائی ہے ماس سے معاصر کی معاصر کے متعلق تعربیت بیم مجمی جاتی ہے . دہتے توجولیک س دقت ما ضربوتے ان سے **بوجے ل**یتے ۔

وَفِيعُلِهِ. (اصابه)

الم مالك سان ك شاكر دميني في ايك دن بوجياكه:

كياً بَسِفْ بِرُدُول سے يرسنا ہے كران كا خيال تعاجستى ابن عُرِّكِ قول كواختياركيا ، إس نے المخنسرت مسلى الشرطية كا

ٱسَمِعُتَ الْمَشَائِعَ يَكُولُونَ، مَنْ كَنَّ لَكُمُ يَكُولُونَ، مَنْ كَنَّ لَكُمُ يَكُولُونَ، مَنْ كَنَّ لَكُ بِعَوْلِ ابْنِ عُمَرَ لَمُهْ يَكَ عَ الْإِسْ يَعْمَلُ لَهُمْ يَكَ عَ الْإِسْ يَعْمَلُهُ

ك اتباط كتيكيل ين كوئى چيز بنيس بيورى ، بيل بال

قَالَ نَعَمُرِ ﴿ اصَابِ ﴾

يه متقصا ياميرت طير كى كامل تصوكيتي يا بوببونقل آمادنا انصب العين توسب مي كاتحاكن شخص کے لئے اس کا میس آنا آسان نہیں ہے ۔ ناہم اس کے ساتھ جتنے بھی صحابی تھے ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ محد دمول التہ ملی التّدملیہ وہم کی زندگی کے قالب میں ڈھلا ہوا تھا ،اوراسی بنیا دیر میں مرسحابی كودراصل مديث كاا يكسننح ياموجوده اصطلاح بي اجازت ديجيئه توادليش قرار دتيا بول. يداور باست ے که ان میں بعض افرائیش بهبت زیاده کامل اور حاوی تقے اور بعض میں وہ کاملیت نہیں بائی جاتی تھی اور اگرمحابه كى جوتعداداوىربىان كى كى ئى مىم سى توايان داسلام اورجىش على كى ان يى جوسىدز درمال كتىس، ال كوسائين كميت بوسے يركمنا يقينًا مبالغ زبوكاكر عبد نوت يربى بمارى وه مادي جس كانام مديث ہے، اس كے كابل و ناقص زندہ نسخوں اورا ڈیشنول كی تعدا دلا كسول مكتب بنے وكئ تنمی م كیا دنیا میں كو فی تاریخ یا كسى تاريخ كإكون معدايساموج دب حسك ين سشاهدانى تعدادىي خوداس واقعد كمجسم أيين بن كر دنیلے سامنے پیش ہوئے ہوں ؟ اور کیا آئندہ ان ننوں کی تعداد مین کوئی کمی ہوئی ؟ کا المیت سے اعتبا سے متنی می کی ہوئی ہوایکن کمیت اور مقداد کے لحاظ سے بیٹونس جانتاہے کہ ان تیرہ ساڑھے تیرہ صدیوں میں ہرسال اس کی تعداد میں اُضعا فامضاعفۃ اضافرہی ہوتار ہاور ہورہاہے سرمسلمان خواہ وہ دنیا کے کئی حصد میں آبا دہو ، آج اس کی زندگی ہیں جتنے میم عذبی اودا فلاقی عزاصر فرکیے ہیں ، کیا یہ اس تا کیخ کے کسی حصر کاعکس نہیں ہے ؟ آج بھی کوئی مسلمان ہندوستان کے کسی کوروہ ورہبات میں جونمازیں يرمتاب، تسم كماكركهرسكتلب اوريقيناً وه إنى استسم مي سجلب كروه إسى طرح ياتعد المشالك ، جس طرح انخضرت ملى التُدمليه وللم المُعاسقة، و بي كهتاسه جوحنود كيتفق، وبي يُرمثاب، بو

حضور پرمتے تھے، اسی طرح وہ جمکتا ہے جس طرح حضور جیکتے تھے، اسی طرح زمین پر مرد کھتا ہے جس طرح حضور چیکتے تھے، اسی طرح وہ نمین پر مرد کھتا ہے جس طرح حضور دیکھتے تھے اسی پرسلمانوں کے دومرے فرم ہی اور دینی اعمال وعقائد کو قیاس کرلیے کہ بہتیں تو کم اذکم اس تاریخ کی کوئی ایک اوسی بات کارشہا دت ہی ہی، اس تاریخ کا یہ جزر تو مرا کی مسلمان کے انداب تک مخون کی ہے۔

مديث كابهت براحصه موارس

ادراسى بنیاد پرکل کے متعلق تو نہیں میکن تاریخ کے اس نظیم الثان ذینے رسے ایک بڑے صد کو

میں متوا ترخیال کرتا ہول بینی بغیر کسی انقطاع کے نساؤ بعد نہا بالکھوں ادرالکھوں کے بعد کروڈ اگر دائد اور انشارات کے دوریع سے خوردہ و دوریک بہنچا ہے اورانشا رائد ترالی موجودہ و دوریک بہنچا ہے اورانشا رائد ترالی فی است سے بہنچا رہے گا ان کی مقدار کیا ہوگی باس کے لئے صرف آنا کہا جا اسکہ کہ امت اسلام یہ کے تمام فرقے جن مسائل پرسخت ہیں، تقریباً سب کا یہی حال ہے ۔عقائد وا یمانیا سے سوا طہارت، غلس، وفو ،عبادات، نماز ، دوزہ رجے ، ذکوۃ ، معاملات ،عقوبات ،سیلسیات، مباحات وفدودات فیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وخوددات سے اس آنفاتی سائل کا اگر انتخاب کیا جائے جوعمد نبوت سے اس وقت کے برطک اور مرفر قدے مسلم نول میں طبقة بدیطبقة خلفاعن سلف تو ایک ساتھ اس جیتی سے سلم ہم کریمی اندان کا تفاری ایر ماکم اور طرزع می تعالی کی تعداد م زادول سے متباوز کریمی اور ان کا تفاری کی تعداد م زادول سے متباوز میں ہوگی اور ان کا تفاری کو زاد کا در موری اور ان کا تفاری کی نور ان کی تعداد م زادول سے متباوز میں ہوگی اور ان کا تفار کرنا فریا دور دیتواریمی ہنیں ہے۔

گویا قران کے بعدہم جس چیز کونغیر کی تذبذب و وفلا فلے انخطرت صلی الشرطیہ ولم کی ذاہیت مہارک کے ساتھ منسوب کرسکتے ہیں، وہ صفور ملی الشرطیہ ولم کے افعال واقوال وتقریرات کا یہی جصہ ہے جو ہم کہ تعامل وقوارت کے ذریعے پہنچاہے، لیکن اس مسلویں صرف اسی پر قفاعت نہیں کی گئ ہے بطر اسی کے ساتھ ان معلومات کے ہر ہر جو کومسلسل دوایت کے ذریعے نفی معریث میں مفوظ کرنے کی کوشش کی گئ ہے، اوریوں باہم ایک کی دو سرے سے توثیق ہوتی ہے ۔ اب دوایتوں کے ذریعے یہ چیزی جس طرح مردی ہیں ان کو ادر مسلمانوں نے تعامل کے ذریعہ سے ان چیزوں کوجس طرح ایک فیل سے دوئری

نسل کم ختقل کیاہے، دونوں کو سامنے دکھتے ، ہرایک کی تصدیق دو سرے ہوگی، البتہ آنخضرت ملی اللہ علیہ دلم کی زندگی کا وہ حصر جس کی منتقلی اس آنفاتی تعامل کے ذریعہ سے علی میں نہیں آئی ہے ، اس کے لئے سب سے پہلے تو ہا ہے ہاں وہی روایت کا ذریعہ ہے ۔ دوایت کے اس سلسلہ کی گئرہ کرلیوں پر تو آ کے بحث آئے گی جم موجا ہیں جس ج واحتیا طے ساتھ ان چیزول کی بی اصلی حالت پر تفوظ اور ہر کھنے کی گوشش کی گئی ہے، اس کی داستان آپ سن چکے خود آنخضرت ملی اللہ علیہ وہم کا ہم بر لفظ اور ہر فیل کی گوشش کی گئی ہے، اس کی داستان آپ سن چکے خود آنخضرت ملی اللہ علیہ وہم کا ہم بر لفظ اور ہر فیل کی نگرانی، صحائہ کرام کا ایک ایک ایک احفظ کے تنگ مطافہ کے کیا سینکٹروں میں کاسفر طے کرنا، اس کا ذرک بی آپ سن چکے ہیں ، لیکن بات اس پر نیم نہیں ہوگئی بلکہ عیسا کہ ہیں پہلے عوض کر سے کا ہم وہ وہ مرے کے علم رہی وہ دو مرے کے علم رہی یہ دوم سے سے اس معاطریں ہو تیے گئے کی اسلسلہ جادی رکھتے تھے ، ہم ایک اپنے علم کو دوم سے کے علم رہی تی تھے ، مرایک اپنے علم کو دوم سے کے علم رہی گئی تاتھا۔ ان کے اس طرزعل ہی سے روایت کی قوت برج سی چلی جاتی تھی ،

متابعات اور شوا هد

اسی کے سا تقد صحاب سے معایت کرنے والے حتی الوس اس کی توسش کرتے تھے کہ ایک ہی وات جن جن محابیوں سے سننا مکن ہواس میں کی ذکی جائے۔ اصطلاح مدیث میں روایت کے اِس طریق علی کانام متابعت تھا اور جوروایتیں اس طریقہ سے ماصل کی جاتی تھیں مینی ایک ہی واقعہ کوتھ دیت وتو تی کے کے شاگر دابیف استاذ کے دفیقوں اور ہم حصر سے بھی جوروایت کرتا ہے ان کانام اصطلاعًا متابعات وشواہد ہے۔ جیسے جیسے زمانہ گرتاگیا ہو ٹیمن میں تواجع و تشواہد کے جمع کرنے کا شوق زیادہ شدت متابعات وشواہد ہے۔ جیسے جیسے زمانہ گرتاگیا ہو ٹیمن میں تواجع و تشواہد کے جمع کرنے کا شوق زیادہ شدت پذیر ہوتا رہا۔ آپ کو یوس کر حیرت ہوگی کہ صرف ایک مشہور حدیث اِنتہ اللّاعۃ مال پالینی آب سانت تو طریقوں سے مروی ہے بعنی مدیث ایک ہے لیک اس کی سندیں سات سوہیں اور یہ مدوجی ایک فاص نقطہ نظر سے جو درنداس مدیث کے طرق دراصل اس سے بھی زیادہ ہیں۔ دوایتوں ہیں قوت پیدا کرنے کا یہ ہم ترن طریقہ تھا ، تحدین نے اس پر بہت ذیادہ زور دیلے جس کا فیشتہ انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ آئیگا۔ مدیث کی مشہور کتا ہے مجمع مسلم میں امام سلم کا نقطہ نظر ذیادہ تراسی علی پر مرکو ذریا ہے۔ نیمریہ توبعد کو ہوایکن عہد صحابہ میں مجمول تک مکن ہوا ہے اس طریقے کے برتے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا آئے بینتی ہے ہو اس کا آئے بینتی ہے کہ

غیر تواتر مدینوں کامبی جو ذخیرہ ہما دے پاس ہے نیاؤتان میں ایک ایک مدیث کے دادی اعظم الم دس دس صحابی بین مشهور محدث امام ترینی نے اپنی کتاب میں جہال اور بہت سی مفید باتیں اضافی ہیں،اس کائبی التزام کیاہے کہ مودیث کوبیان کرکے آخریں بتاتے ہیں کرکن کِن صما ہوں سے یہ مدیث مروی ہے ۔ اور یہ تو واقعہ کے مینی شاہدول یا ہمعصروں کی تعدا دہے ۔ بدرکومی ابسے شاگردول اوران کے شاگردوں کے شاگردوں کی تعداد میں جواضافہ ہوتا چلا گیاان کا توشاد کرنامشکل ہے . لیکن ہاہے پا*س بح*والتٰدایسی ایک بہنیں متعدد کمآبیں موجود ہیں جن میں ہر مدیرے تام اسناد ایک جگرجے کرائے گئے ہیں ۔ ترج دنیا میں کون ہے جو گزرے ہوئے واقعات میں سے کسی ایک واقعہ کے متعلق بھی وَتُوق <sup>و</sup> اعمّا دکے ان ابنی ذرائع کوپیش کرسکتاہے ، باسورتھ اِمتعہ معدمیث کی اس تاریخی و ثاقت کو د کمیرکر یہ لکھنے پرفجبور ہواسے کہ کوئی تھیں بہاں (میرت بنوی) کے متعلق نہ ٹودکو د موکہ دے سکتاہے اور مزد وسر کودے سکتاہے کہ بیمال دن کی بوری روشنی ہے ؟ (لائف آف عمراز باسوز<u>ت</u>مام تعرمث!) کی ایک یوری ہیں ہوئی ایک اہم نقطہ بحث کا ایمی باقی ہے ،قبل اس کے کہ ہیں ادمر توقیر کروں ایک مام فلطفهى كاازاله كرتة موسة علول عمومًا لوكول كايدخيال سي كرحد ميث كى ابتدائى نوعيت كسيملم ك نہیں ہمت فرق طور پرمت فرق می بیوں نے آنح ضربت سے کچھ مُسنا یا کچھ کرتے ہوئے دیکھا تھا ، پیریا تو بضرودت انعول نے کمبی اس کا ظہار کردیا یا بعض توہمال تک خیال کرتے ہیں کہ جیسے گھر کے رہائے بھے بوشصابی ریٹائرڈ زندگی میں نوبوانول کے درمیان بیٹرکراہنے جدرجوان کے قصے دِل بہالنے اور گرمی بزم کیلئے بیان کرتے ہیں . یوں ہی العیاذ بالشد مدیث کی ابتدا ہوئی بعد کوئیر بتدریج کوگوں نے اس کوایک علم بنالیا. المنحنرت ملى التدعليه ولم كساسوة حسنه اورسيرت طيبه كوجوتعلق قرآن ا ورخود حضور ملى التّدعليدي کے اقوال کی بنیار برمسلانوں کی افلاقی و مذہبی زندگی سے مقدا، آپ اس کا مال س بیکے کیا اس کے بغد کرنی ايك سكن وكمي كم يسكاب كرفدانخواستركى زمان يس يمى آب كواقوال واعل خصوصًا عمد محابين است غيرابم بوسكت تق ميساكه ستنيطاني وموسركا تقنارب بخودرمول التملى التدعليدكم فداكى طرف سياس كم ذمر دارته كرقران كي ميلي شكل اوراس كے تشري مطالب كونو داپن نندگى كے

نونوں سے مسلمانوں کو بتائیں اور مسلمان بھی اس کے ذمر وار قوار دیئے گئے ہیں کدان کو آپی زندگی کا جزیزائیں اور دو مرول کو بھی اسی اور پر بطانے کی توسش کریں۔ الیی صورت میں دیوانوں کے ہواات کے کا دہام میں اور کون جتلا ہوسکت ہے ، ماسوا اس کے نور عہد نبوت میں جیسا کہ جیکا ہوں ، قرآن اور تن کے اور ہام میں اور کون جتلا ہوسکت ہے ، ماسوا اس کے نور عہد نبوت میں جیس میں طلبر کی تعداد و میرت کے سیکھنے سکھانے کے لئے ایک باضا بطانعیلم گاہ صفحہ کے نام سے قائم تھی جس میں طلبر کی تعداد ایک ایک وقت میں اسی اسی تک ہوتی تھی۔ اس مدرسر میں تعلیم دینے کا کام ابو هریره ، ابن مسود ، زید بن تابت ، ابی بن کوب وضی التر تعالی عہم وغیر ہم عہد صحاربی میں انجام ویقتھ ، مسلمان ہو ہو کر بام سے لوگ آتے تھے اور حسب منرورت اس مدرسر میں قیام کرکے اپنے گھر والے تھے ۔ نور قرآن میں اس کا محکم جسی دیا گیا تھا میں اگر ارشا دے :

فَكُولَا نَغُمَ مِنْ كُلْ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ ظَائِقَةً لِيَتَغَقَّهُ وَإِن الرِّي ثِنِ وَلِيُنْ فِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوْ إِلِي لِيَهِمُ لَعَلَهُمُ يَعُنَّ رُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوْ آ إِلَيْهِمُ لَعَلَهُمُ يَعُنَّ رُونِ

اِذَا دَجَعُوٓ الِيَهِمُ لَعَلَّهُمُ يَعُنَّ مُوْنَ دِوَبِ ہِوسُکَاہِ کُلُوگ اس کے بعد بادسانُ افتساد کریں۔
اس مدرسہیں انہیں کِن کُن باتول کی باضا بطر تعلیم دی جاتی تھی ہوریؤں ہیں اس کا تفصیلی ذکر موجودہ ، فردہ بن ملیک ہوئین سے مدیر خمنورہ آسٹے تھے اور بعد کو حضور مسلی النّد ملیہ وسلم کی طرف ہے میں کے قبائل مراد زبید، مذیح کے گور زبنا کر بھیج گئے ، ان کے ذکر میں بیان کیا جاتا ہے :

بعرايساكيول زبركه برآبادى يسسه ايك گروه لكل آئ

تاکہ دین کی مجموعاصل کرے اور والیں جاکرایے لوگوں کور را

جَاءَ مِنَ الْيَمَنِ وَتَعَلَّمَ الْعُمْنَ وَقَرَائِينَ عَلَيْنَ عَلَيْمِ مَن عَلَمَ الدَّوْلَانِ الدَاسلام كُ فرانَعَ وَوَانِين كَنْ عِلْمُ الْمُعْلَمُ وَوَانِين كَنْ عِلْمُ الْمُعْلَمُ وَشَوَائِعَةُ وَ وَابْنِنَ وَقَوْانِينَ كَنْ عِلْمُ اللّهِ مَنْ الدَّمْ لَا مُ كَانِّ مَا مُلْ كَى . الْإِمْ لَلْمِ وَشَوَائِعَةُ وَ وَابْنِ سُعِدٍ مِنْ عَلَمْ مَا مَلْ كَى .

ادریتوان لوگول کی تعلیم کاطریقه تما جونود مدید پیلی آتے تھے بیکن جونہیں آسکتے تھے،ان کیلئے آستاز بُوت سے باضا بطام علیین بیسیے جاتے تھے،اسی سلسلے بین بیریمونداور دیسے کے معلمول کامتنہوں و تجم ہے جن بی ان بچارے معلمول کو دھوکہ دے کرشہید کر دیا گیا تھا۔ان کے سواح فرت معاذ بن جبل بخشرت علی کرم اللہ وجہد نجل اوراغ اض کے تعلیمی غرض سے بھی بین بیجے گئے تھے بحضرت معاذ کو جومکم دیا گیا تھا آل کا ذکر میلے آچکا ہے ،حضرت ابوا بام د باہل دضی اللہ عند فراتے ہیں :

مجے رسول النُّرصلی النُّدهلیہ وسلم نے اپنی قِوم کی طرف اِس كت بمير جاكدان كوالله تبارك وتعالى كى طرف بلاؤل اصال يراسلامي قوانين بيش كرون.

بَعَثَنِيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَكُمْ إِلَى وَيِ ٱدْعُوْهُمُ إِلَىٰ اللَّهِ لَهَا رَكَ وَيَعَالَىٰ وَاعْرَضَ كَلِّيمُ شَرَانِيَ الْإِسُلَامِ. (مستدرك)

الغرض قرآن كحساتم سائمة شرائع اسلام بعنى قرآن كحاحكام كتعميلى شكل جوصحابه كوحضوملي فثد عليه والم تودكرك براياكرتے تھے، عهد نوت ہى يں ان دونوں كى حيثيت مستقل علم كى بويكى تھى۔ مديث كا 8 ذخيرة ص متعليم تعلم بالخصرت ملى التُدعليه والم في مختلف بيرايول مين ابھارا ہے . آج كل كى ليدار تقرر <u>د</u> میں تواس کے تحت داغ اورامیر کی شاعری اور تشکیبیر اور کالی داس کے ڈراموں تک کی تعلیم ما**مس کرنے کو** وافل كرديا بالكب بكين سيج يهب كه زياده تران سے مراد قرآن اورسنت مى كى تعليم تھى، ئير حضوصلى التُعليم كم کے بعدصبیاکہ ونا چاہئے تھا، نہ صرف مدیز منورہ بلکہ ان تمام مرکزی شہروں میں جہاں جہاں اِسلام کی مکثرت بهنج کی تھی اور حضرات معابهٔ کرام کی مختلف جاعتیں وہاں جاکر تولمن پذیر بہوگئی تعیس جن میں نو دمدیمن<sup>د</sup> منورہ ، کم منظمہ يمن بيلم *، بحرين ، دُشَق ، كوفه ، بصره المصركو* فاص المميت ماصل ہے ، مليل القدداصحاب رسول التُرصلي لتُدعليّيم نے ان شہروں کے جوامع میں قرآن کے ساتھ رساتھ روایت حدیث کے باضابط علقے قائم کردیئے تھے ، مدید مؤدہ يس مردول بين حضرت الوم ريره رضى الله تعالى عنه اودعورتول بين حضرت عائنة صديقيه رضى الله تعالى عنها كى فدمات اس ملسله میں سب سے زمایہ و نمایا ل تقیس ، اس طرح دستن میں حضرت ابو دردا<sup>زم</sup> ، کوفر میں عبدالتندین مستحو بعره پی عمران بن حمین ازیں ہرمرکزی شہریں ان افراض سے تعلیم طلقے جاری ہوچکے تھے ۔ حضرت ہوہروہ كاذوق روايت تواس مذكب بنجام والتما كرجه ك دن بمي يونكه سجدين عام مسلانون كالراجم عجمع بوجا آلتها، اس فيم كوغنيت حيال كرك تقريرًا مرجع مين قبل إسك كدام خطبه كيك منبريرك ،آب كايه عام قاعدہ تھا میساکہ ماکم کی مستدرک میں روایت ہے کہ

كَانَ ٱلْوَهِمَ يَهَ يَعُومُ يَوْمُ الْجُنْعَةِ إِلَىٰ جَالِنبِ الْمُنْبَرَ جمعك دن حضرت الوهريره دنبي التارتعالى عز منبرك ليك تُمْ يَعَيْضُ عَلَىٰ مُ أَنَةِ الْمِنْ يَرِيُقُولَ قَالَ أَوُ الْنَاكِمُ كَارِ عَلَى مِرْسِهِ مِن كَارُو مِن وَالِيا ابوالقاسم ملى التُدمِلية وسلم في ، خرايا محد سلى التُدمِلية ولم في

مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَتُلْمُ قَالَ مُعَنَّفَ مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِمالِهِ

وَسَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَاللَّهِ وَسَكَّرَ فَإِلَاسُولَ النَّدْعِلِي وَلَم فَ وَإِلَا العَاوَق المصلاق صلى التُرعليه والمهنية بمرجب ابنيس محسوس بوتاكه مقصور کے دروازسے ام مکل رہاہے، بیٹھ عاتے۔

وَكُمْ فَاذَا سَمِعَ بَابَ الْمُقَصُّورَةِ عِرْهُ مُ الْإِمَامِ جَلَى ابن سعد کی ایک تا بعی سے روایت ہے کہ

دہ (شام کے مشہورشہر) حمص میں داخل ہوئے ،کیا دیکھتے ہی رَجُلُ جَمِيْلُ وِضَاحَ النَّنَايَا وَفِي الْقَوْمِ لَا لَكَ وَلِيكَ وَلِعُودِتُ آدَى جَن كَ وَانت الك الكَّت الكُّلَّ الدُّي کے بیر میں بیٹے ہوئے ہیں ، عمع میں ایسے آدمی ہی ہیں ہواں حسين آدى سے عمریں بڑے ہیںا دماس پڑھنے ہوئے ہی ک باين س رب بي ين كويهام كون بوء بولين مازب بل بو

دَخَلَ مَنْعِ مَحِمُص فَاذَابِ كَلْقَةٍ فِيهِمْ مَنْ هُوَاسَنْ مِنْهُ وَهُمْ يَقْبِلُونَ عَكْثِهِ يَسْتَمَعُونَ كَلَامَهُ فَسَالَتُهُ مَنْ أَنْتَ فَقَالَ أَنَامُعَادُبنَ جَبَلٍ . (اين سعد)

قَالَ الصَّادِقُ الْمَصْلُ وَتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ

بصره کا ذکرکرتے ہوئے ایک دوسرے ماحب کا بیان ہے:

یں بھرہ پہنچاا در مجدیں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بشصة مى جنك مادد دادسى كم بال بديد يقيم مجد كرمتون پیی دا کا کرایک ملقین بیشے ہوئے میٹیں بیان کردہے ہیں۔

أَنَيْتُ الْبَهُمُ يَعَ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاإِذَاأَنَا بِشَيْحُ ٱبُيَصِ الزَّانِي وَالْجِيْمَةِ مُسْتَنِدًا إِلَى اسْطُوَانَةٍ فِي حَلْقَةٍ يَحُدَّ تَهُمُ. (ابن سعد) ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ

مسجدنوي بس مضرت جابرين عبدالتدومي التدتعالي عنه كا النَّبَوِيِّ يُوْخِذُ كُنَّهُ الْعِلْمُ واصابِ مِلوامسًا ﴾ ليك ملق درس تعابس من لوك ان علم عاصل كرق تق

كَانَ لِجَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ حَلْقَةُ فِي الْمَسْجِدِ

اوريسب كےسب رسول الشولى التدعلية ولم كے جليل القدر اكابرامحاب يس بي راسك بعد بھرکون کہسکتاہے کہ'' نن مدیث "کی حیثیت عہد نبوت یا عہدِصحایہ میں باضالطہ علم کی بنیس بلکا فواہی قصول کی سی تھی ۔

ــُـه خلفا رپرجب اچانک مطے ہونے لگے تو مسجد یں ایک کمرہ فاص بنادیا ج**لاتنا ہیں بن فلیفرسنتیں** دغیرہ **پڑستنا**ور اسے باہم ہوکرمسٹ بریاتے ،اسی کومقع ویہ کھتے تھے۔

## صربت كى كنابى ندوين

بہرمال بہاں تک توفن صدیت کے وتوق واعماد کے صرف دو ذریعوں پر کجت ہوئی ہین ایک تعالی دو مری دوایت بیک آخر میں ایک سوال دہ جاتا ہے اور دنیا کے اس کا غذی دور میں عموماً گدگری ای کی ایم تی ہول کی دل میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ بیسب کچر سہی لیکن کھتا ہی تک میں سوڑا رسی کا بیصر کہ کہ ہوائی کہ ایک کھتا ہی تک میں سوڑا رسی کا بیصر کر کرشتہ بالا سازوسا مانوں کے موتے ہوئے شاید اس کی ضرورت بھی باتی نہیں رہ جاتی فقر کا بیت کے مشہورا مام اوزاعی توفر ایا کر سے ہوئے تو اس کی اور بھی کوئی ایمیت نہیں دہ جاتی فقر وحد میشورا مام اوزاعی توفر ایا کرتے تھے:

فَكَمَّاصَادَ فِي الكُتُبِ ذَهَبَ نُوْرُكُا وَصَادَ ولى غَيْرِاهُ لِهِ -

مدیث کاعلم بہت ہی تیبتی اور نربیت اس وقت تکھنے جب نوگوں کے مزے ماصل کیا جاتا تھا۔ لوگ باہم ملتے جلتے دہتے تھے اور آپس میں اس کا مذاکرہ کرتے دہتے تھے ، لیکن جب سے مدیثیں کا بول میں درنے ہوگئیں اس کا فعال اور کی مدنی جاتی رہی اور ایسے لوگوں میں بنج گیا جواس کیل ہیں۔

(جامع بيان العلم جلدا مهم)

اوراسی لئے ماریخ مدیث کے بیان کرنے والوں نے مدیث کی کہائی تدوین کا قاز کی سے ہوا

اس کی طرف بہت کم توجر کی، لیکن آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جونہیں جانے ہیں ان مسکینوں کو توبہ با مد

کرایا جا تا ہے کہ مسلانوں کی اس مدیث کا کیا اعتبار جورسول الندصلی الندعلیہ وسلم کے دوسو برس بعدمه ون

ہوئی، بیھے پڑھے لکھے لوگ اپنے اس دعوے کے تبوت میں بیجارے الم بخاری اور سلم کے سن وفات کو

بیش کر دیتے ہیں جو یا ان کے نزدیک سب سے پہلے مدینوں کوجس نے قلمبند کیا وہ بی صفرات ہے۔

اور یہ تو غیر جا ہوں کی بایس ہیں لیکن بعض می تین کے بیانات سے عومًا ادباب واقعیت بھی اس مغالط،

میں متلاہیں کرسب سے پہلے جس نے صریت مدون کی وہ ابن شہاب زہری ہیں ،جن کا زمانہ ہے لی صدی کے اختتام کا ہے۔ گویا یہ لوگ ایک سوبرس بیچیے ہمٹ کر کمآبت مدیث کی تاریخ کولے جاتے ہم اس زمانے کے مطالبوںسے پرسیّان ہوکربعض بزرگول نے جب زیادہ کدوکاوش کنج وکا وُسے کام لیا توا ہنول نے اعلان فرمایا که زیادہ تو ہمیں نیکن مدینوں کا تھوٹا بہت حصّہ عہر صحابہ بلکہ عہد نیوت میں بھی قید تخریر میں اگیا تھا ،لیکن واقعہ یہ ہے کہ اب تک جو کھیے کہا گیا ہے ،اس میں پوری تحقیق سے کام نہیں لیا گیا ان لوگوں کواپنی تا نید میں بیدمغالطہ مل جا آیا ہے کہ عبد نبوت وصحابہ می*ں تحربی*ری ساز وسلان ہی کہا تها، تقور ابهت بوتها، اس كى حياتيت كے مطابق كھے جيزي قيد تخرير ميں آگئى بول گى . كتابت و تخرير کے سامان کی اس زمان میں عرب کے اندر کیا مالت بھی ،یہ ایک منتقل مضمون ہے بر رقع میں میں کی طرف ين في الشاره كياب اوراس وقت اكتففيل سه كام ليتا بول توبات بهت طول بومائيكي، اس کے لئے مستقل مقالہ کی ضرورت ہے لیکن کم اذکم جو قرآن پڑھتا ہے، میری مجدمیں نہیں آتا ہے کہ وہ عرب جو قرآن کا ماحول ہے اس کے متعلق تخریری سامانوں کے اس افلاس کاکس طرح لیقیجی سکتا ہے بھلاجس كتاب كا نام بى قرآن دېرى جانے والى چيز ابوء فاتحكے بعدجس كى بېلى سورت كى بهبلی آیت کا دومرا لفظ کتاب هو ، اورمسلسل کتاب زبر ، اسفار ، قراطیس ، بوح کا ذکرتقریبًا مربڑی ست يں بارباراً تا ہو بہلی ایت جو بخیر پرنازل ہوئی ،اس میں پڑھنے لکھنے،قلم تک کا ذِکر موجود ہو اُسٹنائی ابداد) دوات اسفره اكاتبين بجل كا ذِكر جس كتاب بين بايا جاماً برو كون خيال كرسكتاب كه يركباب اليه لوكول مين اترى جونوشت وخواندس الميه عارى تصحيب جنك كيميل اوركورو اين بمردست صر إسى ايك قران كماندروني اشاره براكتفا كركيم من اب اين دعوى كا اعلان كرنا جا بسابول كمعلى توارّ اور دوایت ان دو فدنیج ل کے سوا حدیث کی کوئی معمولی مقدار نہیں بلکداس وقت ہمارے پاس اس تاريخ كالتضيح موجود بساس كافالب ترين حقد اكم ازكم نمراول كي ميم مدينون كي جوتعداد ب خود اس کے بن شاعدوں کے زمان میں زیادہ تران ہی کے ہاتھوں سے قید تحریر میں آبھا تھا اوراس کے بعد اس دعوسے پریداوداضا فرکرا ہوں کسان واقعات کا ایک بڑا جربس طرح توا ترکے ساتھ مسلمانوں پیٹنقل

ہوتا پلاآ رہا ہے اوردوارت کے متابعاتی و خواہدی طریقوں سے جس طرح یہ موجود ہ کئی میں آیا ہے ،
سیک اسی طرح اپنے حیث میں دیدگوا ہوں کے زمانہ سے قید تحریریں اکر سلسل اسی طرح کہ بی شکل میں
باتی رہا اور ابتک باتی ہے ۔ میرامطلب بیسے کسی کو بیشید نہ ہو کم مکن ہے کہ ابتداء میں بعض لوگوں
نے مدیث کے بعض ذخیروں کو لکمہ لیا ہو، لیکن بعد کو یہ کتابی ذخیرے ضائع ہوگئے اور درمیان میں بھر
زبانی روایت پراس کا دارومدار رہ گیا ہوا وہ آخریں لوگوں نے اسے بھر قلمبند کیا ۔ ایسا ہم منا بھی قطانا
واقعات کے فلاف بلکر جس طرح گلستاں جب سعدی نے لکھی اور اب تک درمیان میں فائر ہوئے
بغیراسی کتابی شخیل ہوتی جلی آدمی ہے ، بین اس کتاب پرایساکوئی زماد مہمیں گزراکہ دنیا سے
بالکلیہ نا ہید ہوگئی ہوا وہ بھر لوگوں نے ابنے ما فظوں کے ذریعہ سے کسے دو ارہ قید تحریر میں لایا ہو ،
بیساکہ تو رات و فیرہ کے متعلق ایک و فعر نہیں با رباریہ واقع شیش سال کے لئے اس کا تحریری مرمایہ نا پریم رئیا اور بھر سینوں سے اس کو مفینوں میں لانے کی قشش کی
مال کے لئے اس کتابی ذخیرہ پریکو اللہ یہ حادث کھی بنیس گزرا۔
گئی ، موریت کے اس کتابی ذخیرہ پریکو اللہ یہ حادث کبھی بنیس گزرا۔

بیانوں سے عوام جو سمجھتے ہیں کیاائس کامقصو دمی وہی ہے ؟ بات یہ ہے کہ لوگ محدثین کی ایک اصطلاح سے چونکہ ناوا قف ہیں اس لئے انہیں حیرت ہوتی ہے بلکریم ورور ہوتا ہے کہ مثلاً امام بخاری کواگراتنی صیح مدیثیں زبانی یا دہمیں تر میرانہوں نے اپنی کتاب میں سب کو درج کیوں نہیں کیا ؟ واقعہ یہ ہے كر عديث كى حفاظت وبيان كابوروايتي طريقيب بيبايمي من بتاجيكا بول كداس طريقة كوتتحكم وضبوط بنانے کے لئے ابتدارے متابعات وشواہدی کٹرت کاطریقہ مروج ہوگیا تھا بینی ایک ایک مدیث کو جن جن سندول اورطريقول سے روايت كرنامكن تھا محدثين ان تام طريقوں كوجم كرنے كى كوشسش كرتے تقصاوران كى يداصطًا اح تقى كەلىك ہى حديث كوان كے مختلف طريقول كے اعتباد سے بجلسكاك کے طریقوں کے حساب سے شماد کریتے تھے۔ مثلاً انداالاعدال بالنیات کی مدیث میں اکر بیان کرآیا ہوں، واقعہ کے لحاظ سے ایک مدرت ہے لیکن محدثین جونکرسات سوطرلیقوں سے اسے روایت کرتیبی اس سے بجلے ایک کے صرف اس ایک مدریث کی تعداد سات سو ہو جاتی ہے، اور یکسی ایک مدیث کا نہیں بلکہ مدیث کے بیشتر حصد کا یہی مال ہے .مدینوں کے ان عمیب وغریب اعداد کی بنیا وایک توبہ ہ، دو سرسیبلے بھی بتا چکا ہول کر گو ابتدار میں مدیث جس کے لفظی ولغوی معنی بات کے ہیں ۔اس کا اطلاق محض انخضرت صلى التُدعليه وسلم كے ملفوظاتِ لجيبيه يركيا مِا آتما، گريمپراس بي وسعت بريا ہوئي اور آتِ كے اندال وتقريرات كوئمى اس كے يتيے وسن كيا گيا اسى طرح رفته رفته اطلاق ميں اوركشار كى بدا ہولُ او صِحابِ کے اقوال دفنادی اور صلول، باکرتابعین و تبع تابعین تاکی چیزوں کوہمی لوگوں نے عدية كيني وافل كرديا ظا برب كماس كى وجرت تدريًا عديثول كى تعداد بره حرماتى بيكن عاى خِيال كرتے ہي كريه براه راست رسول التُرميلي النُّد عليه ولم كي حديثوں كى تعدا دہے ، مساحب توجيالِ نظر

متعدّین کی بڑی جاعت عمو احدیث کے لفظ کا اطلاق، ایسے عام مفہوم پرکرتی تھی جس میں صحابہ آبدیس تہے تابین کے آروفنا کوئی سب ہی داخل ہیں، نیزا کیسہی مدیرے جود آ ٳڹٙػؿ۫ڽؙۘڒؙٳڡٙڹ؆ٲڛۘؾؘڡۜٙۑٚڡؠؙؾ؆ۘٵؙۏٵؽڟڸڠؙۏؙؾ۬ۗ۩ ٷؠؽڿۼٙڶڡٵۺۿؙڰٳؾؙۯٳڵڞؙۼٵڹۊؚۉٳڵؾؖٳڽڡؿڹ ڗ؞ۧٳڽڽۺؙۣڞۯۏۜؿٵۮۿۿ ۮێۼۘڎۜڔڎؾڵٷڮٳۺؖٵڶڗؖۮ ادریمی مرادہ ابن جوزی کے اس فقر سے جوہ رینوں کے ان اعداد کو درہ کرنے کے بعد کھتے ہیں کہ اِنَّ الْمُوَادِ بِطُنَ الْعَدَ دِ الْفُرْقُ لَا الْمُدَّونُ وَالْقِیْحَ مِیْنَ اِن اعدادہ مقصد مدینوں رسید میں کہ اِن الْمُوَادِ بِطُنَ الْعَدَ دِ الْفُرْقُ لَا الْمُدَّونُ وَالْقِیْحَ مِیْنَ اِن اعداد سے مقصد مدینوں

كے متن كى مقدار نہيں ہے بلكه ان كے طريقے اور اسفاد مرادي .

يه حدميث كے ان بشيب بريسے اعدا د كا مال ہے ليكن واقعى وہ حدثيں جوالخفرت على التّعطية في کی زندگی مبارک سے براہ راست بعلق رکھتی ہیں آپ کوس کر حیرت ہوگی کہاں لاکھ، دولا کھر، جا رلاکھ کی باتیں تھیں اوراب سننے کہ امام بخاری کی سیح سند کے ساتھ حوجدیثیں مردی ہیں ان کی تعدا دیاہے دیے کے میشکل دوم براد چیسودو ہے اورا مامسلم کی حدیثوں کی تعداد کل چارم زارہے بیکن اس کے معنی بنہیں بیں کرمسلمیں بخاری کے سوا چار مبرار مدینیں ہیں ملکر زبادہ تردد نول کی روایتیں شترک ہیں ،اوریہ توان دو بری کتابوں کی مدینوں کا حال ہے ، مؤطا ام الک بنے بعض لوگ میجے بخاری پربھی ترجیح دیتے ہیں ماس کی کل حدیثوں کی تعدا دصرف چیرسوستا نوے بہرعال شارکرنے سے بیعلوم ہوا ہے کہیجے جس جنعیف متم کی تام عدشیں جواس وقت صحاح سنه ،مسنداحدا در دوسری کتابوں میں موجود ہیں ان کی تعدا د کپای*ں بل*ا بھی ہمیں ہے اور روطب ویابس کے مجموعہ کی تعدا دہے جمام کتابوں سے بھال ہیں گئے۔ ن وَزی نے بنیں بخکی تنقید کامعیار بہت سخت ہے ، ملکماکم جوزمی اورمسامحت میں مشہور ہیں ، ان کا بیان ہے کا ول درم كى ميم حديثول كى تعدا درس هزارتك بمى نهيس بينج سكتى .اب حاكم كى اس ديورط كواب سائے ركھئے ادراس کے بعد میں بتانا جا ہتا ہوں کہ ان خطوط اور معاہدوں ، امان ناموں ، جا گیرو قطائع کے فرامین كيجن كوخود رسول التدصلي التدعليه وسلم في لكهوا إب اورجن كى تعدا دسيسكر ول سيمتجا فديها ورحديث کی جو تعربیف ہے ان بر وہ بھی صادق آتی ہے حدیث کے اس کتابی ذخیرہ کے سواعبد نبوت وقوانِ موابیں مدیث کاکتنامرایکابی شکل انتیاد کریکاتھا ؟ دنیاکویس کرحرت ہوگی لیکن کیا کیا جائے ، واقعهی ہے کہ دس ہزاد نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ تعداد میں مدینیں عہد نبوت اورعہ دمحاریس کتابی مَنْكُل افتياد كرمكي تعين واخراب جواليمين في في في في في في في المريره ومنى التُدتعالي عنه كي

مدینون اور مرویات کی تعدا دیا بخ ہزار تین موج متر ہے اور ایک ذریعیہ سے مہیں مختلف زرائع سے یہ ما متر میں اور مرویات کی تعدا دیا گئے ہزار تین موج متر ہے اور ایٹ کے دو موٹیوں ما متر میں اور است کے دے بھی اپنی دوایت کردہ موٹیوں کو کتابی شکل میں سے آئے تھے ، ما فظ این عبدالبرنے جامع میں ان کے اس کا ب کے واقعہ کو اس طرح درج کیا ہے کہ مشہور می ای عمروی ارکے نام درج کیا ہے کہ مشہور می ای عمروی ارکے نام سے بہت مشہور کردیا ہے ، ان کے صاحبزادے حس بیان کرتے ہیں :

عَنَّرَةُ مَنَّ عِنْدَا إِنْ هُرُيْرَةً بِحَدِينِهِ فَانْكُرَةُ فَقُلْتُ الْنِ قَلْ مَنْ مَنْ مَنْ فَهُورَكُمْ وَفَكَ فَقَالَ الْنُ كُنْتَ سَيِعْتَهُ مِنْ فَهُورَكُمْ وَفَكَ عِنْدِي فَالْمَانُ كُنْتَ سَيعْتَهُ مِنْ فَهُورَكُمْ وَفَكَ عِنْدِي فَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَوَجَدَدُ اللّهَ الْحَيْلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَوَجَدَدُ اللّهَ الْحَيْلِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَجَدَدُ اللّهَ الْحَيْلِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَجَدَدُ اللّهَ الْحَيْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

یں نے ابوہ رہے وضی التٰدتعانی عزے سلف ایک مدیث

بیان کی ابنوں نے اس کا اکارکیا ہیں نے عرض کیا کوس میرٹ کی کویں نے آپ ہی ہے سناہے ، بولے اگر تم نے جمہ سے مدیث کی ہے تو بھر دہ میرے باس کھی ہوئی ہوگی ، بھر ابنوں نے میرا باتھ بگڑا احابے نکرہ ہیں لگئے ۔ جمہے ابنوں نے اس محضرت میں التٰہ علیہ کا میں مورث میں وہ مدیث مدیث کو ایک بہت می کا بین دکھائیں اسی دذیتے ہی ہو وہ مدیث میں بھی بلنگ کئی حضرت ابو ہریرہ کا نے اس کے بعد فرلیا ہیں نے تم کے کہان تعاکمی ہوئی مدیث کے اس کے بعد فرلیا ہیں نے تم کے کہان تعاکمی ہوئی مدیر ہے۔

کہان تعاکمی ہوئی ہے۔

پیس میرده است. مافظ این بخرنے بھی دومری سندسے فتح الباری میں اس بدایت کو درج کیاہے، اسسے فتر یہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ابوم ریغ کے پاس صرف چند حدیثیں کھی ہوئی تقیس بلکہ جو کچھے وہ روایت کرتے یہ ریہ سیر

محار سته کی اکثر کما ہوں سے بلندہے ، اس میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ وہنی الٹارتعالیٰ عنہ کے مشہور شاگر بسٹسیر بن نہیک نے ایک بسنحہ ان کی مدینوں کا تیا د کرسے نودان کو پڑھ کرسنایا تھا، معامیکے الفاظ میابر

عَنْ بَيْئِرِبُنِ نِهِيَٰكِ قَالَ كُنْتُ ٱلْنُبُ مَاأَسَمَعُ مِنَ إِنِي هُمَ مِنَ إِنَّ هُمَ مِنَ إِنَّ هُمَ مَا أَمَا أَمَ وَ فَيَ إِنْ أنَادِنَهُ آتَيُتُهُ بِكِتَابِهِ فَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ دَ قُلُتُ لَهُ هٰذَامَاسَيِعْتُهُ مِنْكَ قَالَ مَمَ

ٱحَدُّ ٱكْتُرْحَرِ يُثَاعَنُهُ مِنْ اللَّمَاكَانَ

حضرت بشيرين بنيكست دوايت ب ابنول ف كماكم الوهريره رضى الشرتعال عنست جوصر يثين مي سناكرتا تعا، ابنیں کھولیاکراتھا جب میرادادہ ان سے الگ ہونے كابواتوان كى مديون كوان كے سلسنے برحدگيا اورا خورس كما كەيدەه مىزىنى بىن جوات سىيىسىنى بىرسىلى بال.

ابوہریرہ رضی الترتعالیٰ عدے دوسرے شاگر دہام بن منبہیں بؤیس کے اُمرا میں مصفے، ایک ذمانے تک ان کی خدمت میں رہے اوران کی مدینوں کوجع کیا بوصحیف ہمام کے نام سے متہوہے امام احد بن منبل فے اس كماب كاايك بهت براج صدابنى مسندى داخل كرديا ہے . كويا اس كے معنى یہ ہوسے کہ اس زملنے میں حضرت ابوہریری کی مدین سے یہ کسنے تیاد ہو کے تھے .اومان کا تو بیۃ بیلاہے ورندابوررو جن کے شاگردول کی تعداد الم م کاری نے آٹھ سو کے قریب بتائ ہے کون کہا کہ اس کے كتنول في اس كام كوكيا بوگا بنود حضرت الومري أفت اين سائيب ننوتياركيا تما توكيا وم بوسكى تھی کہ ان کے شاگر دالیسانہ کرتے۔ اوراس سے بھی میں اور آگے براحتا ہوں جیع بخادی میں حضرت ابسے م<sup>رو</sup> رضى التُدتعالى عنه كاليك يبيان دوج سي كدوه فرايا كرت تق :

مَامِنَ أَصْعَابِ النَّيِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا سُخْرِتِ مِلَى اللهُ اللهُ عَلِيهِ وَ المَا مَ کرنوالا قھے سے زیادہ کوئی نہیں ہے البیۃ عبدالتندین عمروب لعا اس مستسنى بىر راينى اكى در تول كى تعداد مسيمى ديادة

مِنْ عَبُي اللهِ بْنِ عَمْرِدِ -حس كے معنى يہ ہوستے كەعبدالله بن عمروكى مرويات كى تعداد خود حضرت ابوہر رفع كى ذاتى اعترات كى بنيادىران كى مدينولىس زياده تنى بعب ان كى مديني بانجېزارس زائدېن تواس كا كعلابوانيتجريه بديا بوتاسي كم عبدالته بن عمرورضى التارتعاني عنه كى روايات كى تعداد بالخيزارتين سويي آ سے یقینازائد ہونی جائے بخاری کے صریح الفاظ کایہ تقاضا ہے ،اب سنے کے عبداللہ بن عروبالعاص کی مدیتوں کا کیا حال ہے۔ بخاری کی اسی مدیث میں ابوہریرہ ہی کا یہ بیان درج ہے کہ وہ لکھاکرتے

تتع بصفرت ابوم رمره رضى التدتعالي عنه مح محموعه متعلق توضيح طور برنهي كما جاسكما كرحضوه لي التد علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے اسے جمع کیا تھا یا و فات کے بعدلیکن عبداللّٰہ بن عمرو بن العاصّ جن کی مدینوں کی تعداد حضرت بوہریرہ ہی کے بیان کے مطابق ان کی مدینوں سے زیادہ اور کیٹرہے ۔ان کے متعلق توسب كومعلوم سب كمنو دبراه داست المخضرت صلى التذوليه وسلم كي حكم سے وه آپ كى حدیثیں لكھا كريت تقے ،ان كا إبنابيان ہے جس كاما فظ ابن عبدالبرا بن سعد بلكه ابوداؤ دوغيرہ سب نے ذكركياہے ، ين ما فظ ابن عبدالبركى روايت درج كرمًا بول ، نودحضرت عبدالترب عمرو فرمات بي :

قُلْتُ يَادَمُولَ اللهِ أَكْتُبُ كُلِّ مَا أَسْمَعُ مِن في عض كيايارسول الله كيا وه سب كية جواتي سي سنتا ہوں، لکھ لیاکروں ہوصنور نے فرمایا ہاں بیں نے عرض کیا کہ نوشی ادر غصته دو تول حالتول کی باتول کو کلم سکتابول به بیشند فرمایا ہاں، کیونکہ میں ان سب حالات میں می کے موالے پہنیں میلاً۔

مِنْكَ ؟ قَالَ نَعَمَدُ أَمْلُتُ فِي الرَّضَاءِ وَالْغَضِّبِ وَ قَالَ نَعَمْ فَالِنُ لَا أَقُولُ فُ ذٰلِكَ كُلِّهِ الْآحَقَّاء

اس روايت بن " اكتب كل مااسمع " وه سب كير جوآب سي سنتا بول لكه لياكرول" قابل غور ب، جس كيميم عنى بي كرمصرت عبدالله بن عرفو الخضرة ملى الله مليولم كى بربات نوا ه رضايا رغبت کے مال کی ہو، لکھ لیاکرتے تھے . ورنمین میں ان کی یہ کتاب صحیفة ما دقہ "کے ام سے مشہور ہے اوراکٹر کتابوں میں اس کا تذکرہ موہود ہے ۔ وہ خود بھی اپنی اس کتاب کواسی نام سے یادکرتے تھے ۔ ہے ابں وقت توالہ یاد نہنیں ہے لیکن خیال آ باہے کہ کسی کتاب میں ہیں نے یہ بھی بڑھاہے کہ یہ نام خو درسوالہ منى التُدعليه وسلم كاتجويز كيا بهوا تها. والتُدمالم بالصواب

ابمی فیے بہت کچے کہناہے لیکن مرت اسی حد تک بی تشہر ماؤں تو گزشتہ بالاو ثائق کی بنیا دیر كبرسكا بول كداول درج كيميح روايول كى جوتىداد حاكم في بيان كى سبى اليون انبول في ينهيل لكها ب كمصح مديون كى تعداد وس بزارب بلكان كالفاظ يربي :

املی درم کی مدینوں کی تعداد دست نزاد تک نہیں برنغ

ٱلْكَحَادِيْتُ الْمِينِ فِي الدَّرْجَةِ الْأُولِيٰ لَا تَبْلُغُ عَثَرَةِ اللَّافِ (توجيه النظرمتك)

يات.

جس كا بيمطلب بمواكد دس بزارس كم بي بين اورمعلوم ، وجيكا كرعبد منوت بي بين انخضرت صلى التُدعليه وسلم كے مكم سے جو مجموعہ جوا اس كى دوايتوں كو يانچېزارتين سوچو بهترسے توليقينًا زياده ہونا جاہئے اور ایسے موقع پر تبین اس کا بھی خیال کرنا چاہئے کہ عام محاور وں میں اکٹر " کا لفظ جب ہتعمال كيا جا آب تواس سن محض رياضياتي زيادتي مراد بنيس بوتي بيني صرف دونين عدد كي زياد تي مي تصور ہنیں ہوسکتی بلکه اکٹریت محقول تعدا د کی زمادتی کوجاہتی ہے . گویا حاکم نے میچ صدینوں کی جو تعدا دبیا کی ہے قریب قریب یہ باورکر نا چاہئے کرعبد نبوت ہی ہیں استحضرت صلی الشعطیہ وسلم کی عدیثوں کی آتی مقارخودا تخضرت ملى التدعليه والم كح عكم مع حضرت عبداللدين عرف فكمبند كريطي تصاوران كلف پرسے کا جومال تھا اس کے حساب سے ان کے لئے یہ کام د شوار مبی مذبخها ، اسخصرت صلی الله علیہ وجم کی وفات کے بعدمی جب شام ومصری ان کوئیسائیوں اور میہودیوں وغیرہ کی کتابیں ملیں توان سفخب كركے انہوں نے ایک بڑا دفتر تیار کیا تھا او ماس کانام انہوں نے صحیفۂ پرموکم پر رکھا تھا کسی موقعہ پر ان كى اس كتاب كاذكراً الحركاجس معلوم بوتاب كه تاليف تفسنيف سيمام بين فطري لكاوُتها. بہرعال بجر بھی ابھی تک میرسے نتیجہ کی حیثیت فی الجلہ قیاسی نتیجہ کی ہے لیکن اب ایکے سنے بین صحابو كانثاران لوگوں میں ہے جن سے بكترت عدتیں مروی ہیں ،اس فہرست ہیں انحضرت ملی النَّدعلیہ وسلم كے فادم فاص اور صحابر میں معمر ترین بزرگ حضرت النس رمنی الند تعالیٰ عمة بھی ہیں ۔ ان کی حدیثونکی تعداِ د ا کیمزار دوسو جیمیاس بدرازی میں ان سے بدوایت منقول ہے کواپنی اولاد سے خلی ایک فری تعداد تھی فرایا کے: يَابَنِي قَيَيْنُ وَاهٰنَ اللِّيلْمَ : ميرے بجو اسعلم مديث كوقلبندكرلياكرد. إسى سے ثابت بوتا ہے كه ان كى عدميوں كاعجموعه يقينا لكه ايوا چكا بوگا مرت إسى قدر نہيں،

داری ہی میں منقول ہے کہ

رَبِيَّةُ أَبَانَ يَكُنَّهُ عِنْدَا لَهِنْ ﴿ يَنْ نَهِ إِن كُودِ كَلِيها كَرْصَرِت انس مِنى التَّدِتَ الى عندكي استَشْطِي كَلَيْرَةٍ. وَأَيْتُ آبَانَ يَكُنَّهُ عِنْدَا لَهِنْ ﴿ يَنْ نَهِ إِنِانَ كُودِ كَلِيها كَرْصَرِت انس مِنى التَّذِيّةِ الْ اس سے بھی زیادہ جیرت انگیزروایت متدرک بیں سعیدین ہلال کا بیان ہے:

كُنَّا إِذَا ٱكْثُونَا عَلَى ٱنْسِ بُنِ مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ بِم جب حضرت انسٌّ سے زیادہ یو پھر گھرلگاتے تو وہ لہنے پاک

تَعَالَىٰ عَنْهُ فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا عَالَاعِنَا لَاعَنَا فَعَالَاعَنَا فَعَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَالْحَفْرِت صلى النه وطير سلم سعين سني سني ادران كولكها الدالمكركر

هٰذِه سَيمَعُتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَلَّمُ فَكُتَبْتُهُا وَعَهُ مُعَلِّهُ ومُستدرك مله صفوصل الدهدولم بريين كريكابول.

تھوٹے رووبل سے یہ الفاظ حدریث کی دوری کتابوں میں بھی بائے ماتے ہیں اگر یہ دوایت ميح ب اور حضرت الس كم متعلق كمابت مديث كى جن دلحيبيون كائذكره دارى سے بيس في يبافقل کیاان کو دمکینے ہوئے صمت میں شبرکرنے کی کوئی وہ نہیں ہے توعہد نبوت میں علاوہ صادِ قہ*ے حصر* انس رضی الله تعالی عذکی مدینول کے قلمبند ہونے کا بھی تبوت ، متاہے ۔ بلکاس سے بھی بڑھ کریہ ہے کم انخفرت علی الندهلیہ سلم پربیش کرسکے ابنول سنے ان ردایتوں کی توٹیق بھی کرائیتھی کیا اب بمی میم حدیثوں کی ہو تعدا دہے ،عہد صحابہ میں بلکہ عہد نبوت ہی میں ان کے قلب ندہومانے پر کو انٹے ک

گرنه داستان اسی برختم مہمیں ہوجاتی ہے جضرت انس می طرح دو مرے مکر صحابی *صفر* جابربن عبدالتُدرمنی التُدتعالی عزبیں ان کی ددا <sub>: ق</sub>ل کی تعدا دجیساکہ ابن جزری نے لیقے کیں اکھا ب، ایک بزاریانچسوچیه، یه تومیه گزرجیا که حضرت با بر دضی التدتمال عنه کامسجد بوی می دوس کا ايك ملعة تفاماب ان كى روايتول كے بھي قلم بند بونے كا مال سنے ميمح مسلم ميں ان كے متعلق يوط بت درج ب كرج كے متعلق المنول نے ايك كتاب جمع كي تھى . نيز ما نظابن مجرنے تہذرب بيں يہ دوايت نقل کی ہے کہ این سکے ایک شاگر دومہب بن منبہ تھے جوحضرت ابوہریرہ دخی التٰدتعالیٰ عنہ کے شاگر دہام دجن كصيغه بهام كاذكركز رجيكا كمص بعاني تقصاورا بنهول في استاذ حضرت جابر بن عبدالله مضى التوتعاليمة کی مدینوں کو فلمبند کیا تھا ،اسی طرح سنمان بن قیس سیشسکری نے بھی صفرت ما بڑا کی مدینوں کا ایک ش مجموعه تياركيا تتما اور برسب برسب بزرگول مثلاً شعبى اورسفيان وغيره نے قيس سے اس كوسنا بھى تھا . نوداستادنے كماب كى تى توشاگرداس كى اتباع كيول مذكرية .

عورتول میں سبسے بڑی تعداد حضرت عائشہ صدیقة دمنی الله تعالیٰ عنہاکی صدیوں کی ہے .

بهرطال اس اتناتومعلی بواکی به معاری بی صفرت عاکشه دنی النه تعالی عنها کا جموه بھی جمع بوگیا تھا۔ اگر چرعوہ کی داہ سے جم بو مصابع بوگیا لیکن حفرت عاکشه کی دو مری مشہور فاتون شاگر جن کا مام عرہ بنت عبدالرحل ہے بہبول نے حضرت عاکشه دفی النه تعالی عنها کی گوریس پرورش بائی تھی اور مدیث عاکشه کے باب بیں ان کا شارعوہ کے برا بربرا برتھا، ان ہی عمرہ بنت عبدالرحل کے علم کو ان کی بہن کے لائے ابو بکر بن محر بن عمر بن عرب نے مواجع کے الیا تعالی ان کی بہن کے لائے ابو بکر بن محر بن عرب بن عرب نے مواجع کے الیا تعالی ان کی بہن کے اور کر بن محر بن عرب بن عرب ہے کہ کہ لیا تعالی ان کی کہ کے ام صفرت کا فران آیا تھا!

ان گنگ کہ کہ کہ می الیا تھی جو بی بی محرب معرب میں مورک ملم دور کی مورث کی مورث کی مورث کی مورث کے اور کر بن کا میں بی می مورث معدلت میں کی مدرثوں کا زیادہ مرا پر تھا کہ آپ کے والد اورقائم بن عمر کے باس میں وی صفرت معدلتے ہی کی مدرثوں کا زیادہ مرا پر تھا کہ آپ کے والد

محدبن ابی بکران کے ایام طفلی ہی میں شہور فتنہ میں شہید بہو چکے تھے۔ اس نئے میتیم بھیتیے کی پڑرش حضرت عائشہ منے فرمانی تھی،ان ہی کے تربیت یافیۃ تھے،سب کھیمان ہی سے سیکھا تھا بہرمال حضرت <sup>ایٹ</sup> کی مدیش ان ہی دونوں کے دربیدسے ابو مکر بن محد نے جمع کیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ نے ان کی نقلیں تمام ممالک اسلامیہ کے مرکزی شہروں پینے جیس سے معنی یہ ہوئے کہ گو حضرت عودہ کی کتا جل گئی لیکن عمره بنت عبدالرتهن کی راهسے مصنرت عائشہ کا بوعلم قلمبند ہوا تھا وہ باقی رہا ۔ مکثرین ربینی جن کی عدیتوں کی تعدا دہزارسے اوپرہے) ان میں اکثروں کے عدیثی سرمایہ کے متعلق عہد نبوت وصحابہ ہی میں قلمبند ہونے کا مال معلوم ہوجیکا۔اب صرف دوتین اوررہ جاتے ہیں بین میں سب سے زیادہ نمبر حفوت عبدالشربن عباس رضى التارتعالي عنهاكى روايتول كاسبيعين دوبزار جهرسوسا مقد حدثنيريان كى طرف منسوب <u>ہیں پہلے</u> توخودان کے متعلق ابن سعد میں ہے کہ شخصرت صلی الٹدعلیہ سلم کے غلام رافعے سے یہ شخصرت صلی التُد عليه ولم ك كادنام المعاكرة تحق ان كمشهور آزادكرده فلام عكرمه سه ام ترندى في إنى كما البعال نقل كى ب. اَنَّ نَعَلَ قَدُم مَوَّعَلَى ابْنِ عَبَّامِنْ مِنْ اَهُلِ صرت ابن عِباسٌ كَمِيل طائف كَيْ لُوك ان كى كالر الطَّانِيْفِ بِكُتُبِ مِنْ كُنْبِهِ فَجَعَلَ يَقُلُّ عَلَيْمٌ لَمُ كُولِكُرُ مَا صَرِيوتَ اوران كَم سلمُ ان كَي كَابِين إِيضَاكُ. جسست ابت ہوتا ہے کہ ان کی زندگی ہی میں ان کی حدیثی کا مجوعة للمبند ہوجیکا تھا الفظ کتب جوجمع كاصيغهب،قابل غورب. ايك كتاب نهين ايسامعلم بوتاب كدا نهول في يندكتابي تياد كي يس ادران کے متعلق توضیح سلم تک میں میروایت موجود ہے کہ حضرت علیٰ کے فیصلوں اور فنوی کا ایک بڑا حصر کھا ہوا ان کے پاس لایا گیا ۔ ابن سعد ہی میں روایت رہمی ہے کہ ابن عباس کی و فات کے بعد جو لم ا منول نے چوڈا وہ ایک بارسٹ تر تھا ۔ کوئی وجہنیں ہوسکتی کہ اس بارشتر سے کتابی عجموعہ میں ابن عباس رضى الثدتعالى عنهاكى حديثول كاذخيره مزتعا بنودابن عباس كے متاز ترين رشيد شاگردسعيد بنجبرسے دارى طبقات ابن سعد دغيره ميں يه بيان منقول ہے كہ وہ ان كى حديثة ل كولكماكر تے تھے ، كاغذ تم بموجا آ توجو چيز التى حتى كه باتعربي لكهدليت ،بدد كركم واكركا غذيراً ارت سيدبن جبران ك علم كرسب سي بريد دادى بى جب وەلكھاكرىتە تىقى تواسىكى يەمىنى بىل كە إن عبار خىلى شايىرى كوئى مەرىث كليفىسەرە كىئى بو

ان کے بعد حضرت ابن عمر رمنی اللہ تعالی عنہ کی مدینوں کا نمبرہے ، ان کی عدیوں کی تعداد الکہزار چھرسوتیں ہے ۔ ابتک فیے کوئی تخریری ثبوت اس کا تو ہنیں طاکہ نود ابن عمر نے اپنی عدیثوں کا مجموعہ تیاد کیا تھا تھا گئی دارمی ہی کی یہ روایت ہے بلکہ طبقات ابن سعد میں بھی یہ روایت موجود ہے کے سلمان بن موسی کا یہ بیان ہے کہ انہول نے بن موسی کا یہ بیان ہے کہ انہول نے

ابن عرشے مولیٰ نافع کو دیکھا کہ لوگ ان کے سامنے بیٹھ کر لکہ یہ سرید ہ

ٱنَّهُٰدَأَىٰ نَافِعًا مَوُلَىٰ ابْنِ عُمَرَعَلَىٰ عِلْمِهِ ابنَ عُرَّكِ وَيَكْتُبُ بَيْنِ يَدَيْهِ . وَيَكْتُبُ بَيْنِ يَدَيْهِ .

نا فع کے متعلق سب جانتے ہیں کہ پیصنرت ابن عرض جیسیتے آزاد کردہ غلام تھے تیس سال کا۔ ان کی خدمت میں رہے ۔ امام مالک کی ان ہی روایتوں کو جونافع ، ابن عمر کے ذریعہ ہے وہ روایت کرتے بين بعض لوگسلسلةِ الذمهب (منهري زنجير) قرار دينة بي اس سيسجها ماسكتاب كما بن عمر كاعِلم خو د ان كے را ملاست شاگرد كے ذريعة سے يقيناً قلم بر بوحيكا تقا اور واقعه بيب كه ابن عباس وابن عمر كرزمانه تك بنياميركي مكومت قائم بويكي تني جس يتصنيف وتاليف بلكتر مبرتك كأبير مامسلانون بي عام طورير برهيكا تقامان زرگول كى عد تيون كانة كمبند موناالبة محات جبيج بمرجب دلائل موجود بين توانكار كى كيا ومربوكتى ب ادريه مال توان بزرگوں كى صريتوں كاميے جو كمشرين كے طبقين شماركئے جلتے ہيں ان كے سوادوس اصحاب رسول التدملي التُدهليد ولم جن كاشمار اس طبقه بين بنيس سه ، ان بين أيك بنيس سب ، متعدد صحابيول كخشعلق ثابت سي كمصرف ايك وومدَيث نبيس بلكه ال كيمي اييمي فاصع فجرست لكي بوست موجود يتضجن بين بعض تونو درسول التدملي التدعليه وسلم كم لكعواسئة بروسة تقيم مثلا وائل بن بجر محابي بوحضرمو كے شاہزادوں ميں تقے مدينة كرسلان بوئے اور كھيدون قيام فراكرجب وايس جلنے لكے توطبراني صغيري مروى ہے کہ حضوم بنی التہ علیہ ولم نے ایک صحیف لکھواکران کے توالے کیاجس میں نماز روزہ شراب سود وغیرہ کے احكام تقے دومری طویل چیز و خود حضور الندعلیه وسلم كی می لکعوائی بوئی سے اس كا تو ذكر بخاری تكسی ب، أب من سكون بين جانتا كرجمة الوداع بن حضوصلى التُدعليه وللمسفر بوضطبه ديا تقاء اس بن برفقره بكائم خوداسلام كاليك اصول تتعاا وراجيا فاما طويل ب راوشاه يني صحابي كى درخواست برحضور ملى الله عليه ولم

نے پینطبہ ان کوخودلکھواکر دیا بخاری کی روایت سے شا گرشبہ ہوسکتا ہے کہ پورے خطبہ کی نقل کا شا مُرحکم بنیں دیا گیا تھا۔امام ادفاعی جوسیر کے امام ہیں ان سے یہ بچھا گیا کہ کیا پوراضطہ لکھوایا گیا تھا ، بولے ہاں ۔ هٰذِيهِ الْخُطْبَةِ الَّتِي سَيِعَهَا مِنَ النَّبِيّ يعنى وى خطب يجه المنول في رسول التُدسلي التُدعليد و صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ (مِني مِسْكِ٥) ے ساتھا (لکھواکر دیا گیا)

داری ہی کی ایک روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کئین والول کو حضور صلی التہ علیہ وسلم فِي تَعْلَفْ قَمْ كَ احكام ايك رسال كي شكل من لكمواكر بميج يق وارمى ك الفاظريبي :

المخضرت مملى التعطيه وسلم فيمين والول كويه لكعوا كربيجا كرقرآن بإك كوبإك آدمى كے سواكوني ماچھوے اورسبل مالک ہونے کے دیعن کام کے ،طلاق بنیں ہے اور جب مک غلام قريدان ملت اسك آزادكرف ككوئ معنى نبيس.

اَنَّ رَمُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلَمُ كُنتَبَ إِلْ اَهْلِ الْمُمَنِ آنُ لَّا يَمَنَّ الْقُرْإِنَ إِلَّا طَاهِمٌ وَلِاطَلَاقَ قَبْلَ مِلاَلَةٍ وَلِاعِتَاقَ حَتَّى يَبْتَاعَ رمتنن

اس كتاب بين جب استخ تفصيلي مسائل تقے تواسلام كے عام فرائض و واجبات كا ہونا تو زياده اغلب باسى طرح كنزالعال ميں ايك روايت ہے كدعم وبن حزم كوجب الخضرت صلى الدعله سلم نے يمن كاحاكم بناكر بسيحا توايك تخرير بمبى لكسواكران كے حوالہ فرمائی گئی ہجس میں فرائفن، مید قالت. دیات دعیی قُلْ كے خون بہا كا قانون ، وغيره كے متعلق بہت سى ہدايتيں تھيں ، اسى طرح ما فظ ابن جرنے تہذيب میں حضرت سمرہ بن جیمیشہ و صحابی سے بیٹے سلیمان بن سمرہ کے متعلق لکھا ہے کہ

دَوْى عَنْ أَبِيْهِ فِنْغُقَةً كُبِيْرَةً (مَهْ مُرِبِ جِيْرُ<del>لِ)</del> اين والدے وہ ايک بڑالنخ روايت كياكرتے تھے.

اس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہمرہ کی دیشیں ہی جمع ہو کی تقیس خصوم کا کبیرہ کے لفظ سے اس کی تائید مہوتی ہے ورنہ بیند مدینوں کے متعلق ظاہرہے کو نسخہ کبیرہ کا اطلاق میحے بنیں ہوسکتا۔ تر بذی نے کتاب الاحكام ميں ايك روايت باب العين مع الشابة كے سلسلميں جودرج كى ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے كہ خزدة كيمشهود مرواد حضرت سعدبن عباده دمنى التادتعا لئ عذكے پاس بمى ايک محيفه تعاجس كے والے سے ان كے صاحبزاد سے بعض دوايتيں بيان كيا كرتے تھے اوراس ہيں كوئي تعجب بھی نہيں ہے اس سے كقبل المالگا

## عهرصحالبٌكي مرست

عبد نوست اور عبد صحابی ان گران اید معلوات کی حفاظت جن اعمادی ذرائع کے بیروری،
ان کا تفصیلی ذکرات سن چکے اب سوال صرف و تفکی اس می دور مدت کی مذکب رہ جا آلے ہو صحاح ست
وغیرہ حدیث کی عام کتابول کے مصنفین سے پہلے اور عبد صحابہ کے بعد نیج میں گزری ہے ، کیونکو محاح کی ان
کتابول کے بعد ظاہر ہے کہ ان دوایتول کی حیثیت جن پر حدیث کی یہ کتابیں شتی ہیں، متوا ر دوایتوں کی
ہوگئ ہے ، مثلاً میم بخاری کے متعلق یہ بات کہ عمد بن اتعلی ہی کی تصنیف کی ہوئی ہے ، یہ ایک ایسا
متوار واقعہ ہے جس میں شک کی گنجائش قطعاً اس طرح بہیں جیسے گلستان بوستان نامی کتابوں کے
متعلق کوئی نہیں کہ سکتا کہ شیخ سعدی کی کتابیں نہیں ہیں، صحاح بلا صدیث کی عام متداول کتابول کا

یمی مال ہے، گویا بھمنا چاہئے کھیلے ہزار سال بلکہ ہزار سے بھی زیادہ مدت مدیث کی گابول کی دہات مدیث کی گابول کی دہات ہر سے مرتب مدیث کی گابول کی دہات ہر سے مرتب کے شکوک و شہرات ہے بلند تر ہو مکی ہیں ، سے دے کر مبیاکہ میں نے نوش کیا ، گفتگو کی گنجا کئی ہو کہ کہ بھی پیدا ہو گئی ہے ہو عہد صحابہ کے بعد اود مدیث کی گابول کے ان مستفین کے عہد سے پہلے در میان میں گزری ہے اود اب اس کے متعلی کی عرض کرنا چا ہتا ہوں ۔

بہلاسوال اس سلسلے میں ہوسکتاب کہ خوداس وقف کی درت کتنی ہے ؟ واقدر ہے کر رسول الندمسل الندعليه وسلم كے بعد يول تواكب سے زائد صحابيول كے متعلق يبان كياكيليك كرسوسال بلكرسوسال كے بعديمى وتيا من موجود يق استحضرت صلى الله عليه والم كے فادم فاص اور آپ کے ملوت وجلوت کے مشاہوات وتحربات کے بیان کرنے والے حضوت انس بن مالک رضی اللہ تعانى عذى سوسال تكسيخ يرك بعد زنده دب باكم بعض توابك سوريمي ايك سال كابعض دوسال کا بعض تین سال کااضا فہ کرتے ہیں۔ بہرمال اس پرسب کا آنفاق ہے کسینے میرکے بعدیہ نیم کے ذندگی کے نمونوں کی قولاً وفعلاً کا مل ایک صدی تک حضرت انس امت میں اشاعت کریتے رہے ہیں ،اسی مارح یہ بهى الماكياب كربراس بن زياد بابل محابى رضى التُدتغالىٰ عنه ايك سوباره سال مك اوجمود بن دير محابي رمنى الترتعالى عنه ايك سونوسال تك رسول التدصلي التدعليه والم كع بعد زنده رسب بين بي يحق صحابى اس سلسك كيحضرت ابوالطفيل دضى التدتعالي عنهبين جن كانام عامرين وآثله بب سمعنا مآماس كررسول التأر صلى الشدهليد سلم ك بعديد التوى محابى بيرين برمحاب كادوزيم بوكيا . عافظ ابن عرسف برير بن عادم بو ایک معتبراور تفة راوی بی ان کی بیتیم دید شهادت نقل کی اے: كُنْتُ بِمَكَّةً سَنَةَ عَثْرُومِانَةَ فَوَأَنْتُ ﴿ مِنْ لِلرَجِي مِنْ كَمِعْلَمِ مِنْ عَامِهِي وَادْ مِن مِن جَنَانَةُ فَسَالُتُ عَنْهَا فَقِيلَ آبُوالدَّلْفَيْلِ فَي ايك جنازه دميها، درمافت كيايكن كاجنازه ب

رج ع م ۱۱۰) بھے بتایا گیا کہ ابوالطفیل دعوابی کا جنازہ ہے۔ جس کا مطلب یہی ہوا کہ آنخضرت صلی الٹدعلیہ وسلم سے بعد ایک سوہیں سال تک حضرت

|                           | بت کی یا دگار موجو دنتمی ۔                   | رمنى التُدتعاني عنه كيشكل مين صحاب                | أيوالطفيؤ |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                           | ,                                            | بعرمبیے سیاسیِ مرکزیت کی و <b>م</b> ے             |           |
| بس زمانة تك پيائے         | صلی التٰدعلیہ وسلم کے ایک محابی بھی          | إِمَّابِ، كِياد مِهِ بُوسِكَتَى بِ كَهُ رسول الله | عهدتمجام  |
| وسلم کے بعدسیاسی          | يسلمانول ميس رسول الشرصلي التدعليه           | س زمانه کوېم عېد معجابه په قرار د یس ، آخر        | كخبيره    |
| لياكم تصابسويهان تو       | ا وه سلاطین کی سیا <i>سی مرکزیت سے</i>       | في مركزيت كأجومقام محابه كوماصل تعد               | رزمهی دیخ |
| بیں۔ بلکآپ کے             | إصحاب كى مدكك يەسئلى محدودې                  | ورت بیے کران ہی معدودے جند                        | مال کیصہ  |
| کے بعدا کیے کے گئے        | لموم بوگاكه انخضرت صلى التّدعليه وسلم        | ل ایک تخته بیش کرتا بول جس سے مع                  | ملتضي     |
| تے رہے ہیں جن کا          | لومات اورمشا ہدات <i>ے مست</i> فید <i>کر</i> | ة سالون تك مسلمانون كونسين ان معا                 | محابي كت  |
|                           |                                              | تتعلم انخفرت ملى التدعليه والمكى صجد              |           |
| <i>ل يكن ويوبي</i>        | معليه وسلم تح بعدائتي سيستونسا               | بمحابيول كاجورسول لتنتسلى الث                     | تخنةان    |
| ملئ تيام ووفات            | سخضر ميلى تدمارد كم كربد در ما يست كاتت      | نام صحابی                                         | نمبرار    |
| مريت منوره                | ۳۸ سال تک                                    | سائب بن يزيد رم                                   | 1         |
| "                         | " <b>4</b> 9                                 | مرتدين عبدالتُدرة                                 | r,        |
| ا جماد <mark>ځام د</mark> | Ay                                           | عرابة بالبالاقريد                                 |           |

| ملئة تيام ووفات | المخضري للدهارة كم كم بعدّنه يست كاتت | نام صحابی               | نرشار |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|-------|
| مايست منوره     | ۳۸ سال تک                             | سائب بن يزيد ره         | -     |
| "               | " 4 <b>9</b>                          | مرخربن عبدالندرة        | ۲,    |
| حص دشام ،       | ~ ^4                                  | عبدالتدبن بسرالمازنی یغ | ٣     |
| طامية منوده     | ^1                                    | مهل بن سعدالساعدی رمز   | ٣     |
| كوقم            | 44                                    | عبدالتُدين إلى اوفى رخ  | ۵     |
| *               | 44                                    | متبتين عبدالسلمى رخ     | 4     |
| شام             | 44                                    | مقدام بن معد سكرب يغ    | 4     |
| مصر             | . 44                                  | عبدين الحارث بن جور رم  | ^     |
| حص (نثام )      | " AY                                  | ايوامامة اليابلي رمز    | 9     |
| مدية منوره      | <i>"</i> ^.                           | عبدالشربن جعغرين        | ١,.   |

|                 |                                          |                                         | <del></del> |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| مائة قيام ووفات | وملى الدُّولية لم ك بعدُندُرب كالله      | نام محابی                               | نمبرثار     |
| كوفر            | روسال <i>تک</i>                          | i '                                     |             |
| •               | ,, L                                     | ابووا قد الليثي رمز                     | 11          |
| ببره دشام،      |                                          | عمروبن سلمه الجرمي ينو                  | 117         |
| معر             | n 21                                     | وأثلة بن الاسقع رز                      | 11          |
| يعرو            | " 41                                     | عتبة بن الندر رخ                        | 10          |
| بادية العرب     | 41                                       | عبدالتدابن حارث ره                      | 14          |
| خص              | " H                                      | لىيدىن الخالد الجهني رنو                | 14          |
| شام             | , 44                                     | •                                       |             |
| مدميزمنوده      | " H                                      | ابوتعلية الخشنى رنو                     | 19          |
| باديه           | · 41                                     |                                         | •           |
| مدمية متوده     | / H                                      | سلمة بن الأكوع رخ                       | 11          |
| . "             | · // // // // // // // // // // // // // | رافع بن فدندیج رم                       | 77          |
| 4               | <i>"</i> "                               | الحدين ماطب رخ                          | rr          |
| ,               | <i>"</i> ⊣                               | ابو حجیف رنو                            | 1 44        |
| 4               | . " 4                                    | 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " | I           |
| 4               | <i>"</i> ч                               | سار بنت ابی بکر رہ                      | 7 74        |
| *               | <i>"</i> 4                               |                                         | į.          |
| 4               | <i>"</i> 4                               | وف بن مالك التعجمي رنم س                | ŀ           |
| •               | <i>"</i> 4                               | ار بن عازب رم                           | ۲۹ 🕽        |
| 4               | <i>"</i> 4                               | ابر بن عبدالله انصاری ره                | ۳.          |

اس فہرست میں چاہا جائے توابھی اورافعا فہ کیا جاسکتا ہے ، تاہم ان میں ناموں کے ساتھ ان چار برگوں کو بھی طالیہ ہے جن کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ سوسال سے بھی برس دو برس زیادہ ہم پر بنوست کے بعد سوچئے کہ اتن بڑی تعدا دصابول کی کیاا " تنزائی مِثال کہلانے کی کسی طرح بھی مستحق بوسکتی ہے کیا اتن بڑی تعداد کے متعلق یہ دعوٰی کہ بچے اکے وسکتا دی آخر میں دوست ہوسکتا ہے ؟

جب ہمی معلوم ہے کہ آنخضرت کے بعد ابن عباس اٹھٹر سال تک ہصنوت ابوہر رہ ایک الکم سرسال تک معلوم ہے کہ آنخضرت کے بعد ابن عبار دوسال کم سرسال تک مدیث کی نشرواشاعت کی کا مسرسال تک مدیث کی نشرواشاعت کے انجام دیتی دہی ہیں تو مام صحابہ کے لاظ سے زمہی ، گرمدیثوں کی روایت کا جن محابیوں سے تعلق ہے ت کے متعلق تو بہرمال بہر مان بھی انتا بڑے کا کہ نیم برکے بعد کا بل سوسال بران کا عبدشتی ہے .

بہرکیف آگریہ مان بھی لیا جائے جیسا کہ عوام سمجھتے ہیں کہ ان صحابیوں کے مشابدات اور دوایات

صاح سة اورعهد معاب کوسب سے پہلے معام کے مصنفین ہی نے قلمبند کیا ہے اور یو کہ وقف کی اس ورمیانی مدت میں ان روایوں کا دارو مارصرف یا دکرنے والوں کے ما فظ اور قوت یا دواشت ہی پہلے جب بھی زیادہ سے زیادہ مدت اس درمیانی وقف کی بشکل سوا اور ڈریڑھ سوسال کے اندر ہی دہتی ہے کو کو صنفین کے عہد میں اور ندکورہ بالاصحابیوں کے عہد میں آپ کو اس سے زیادہ فاصلہ نظر مت کا ماشیہ میں ان مصنفین کے سنہ ولادت اور سنہ وفات کو درج کردیتا ہوں ۔ان سنین کو اور صحابہ کے متعلق ہوتی تا ہوں ۔ان سنین کو اور صحابہ کے متعلق ہوتی تا ہوں ان اللہ آپ بھی اس نتیج سے کہ مہنچیں گے۔

میں ہمنیا ہوں انشار اللہ آپ بھی اس نتیج سک میں ہیں گے۔

## مے زنین کے حافظ میں شک اور بھیراس شک کی بناپر انکار حدیث جیرت انگیز ہے

تشروع میں اگرم تیفیس یہ دکھایا جا پہا ہے کہ بغیر اسلام صلی التہ دیا ہے متعلقہ معلومات جنہیں آئے دریث کی کتابوں میں مج پاتے ہیں، ان کے متعلق یہ فیال مرسے سے بہنیا دہے کہ صحاح کی موجودہ کابو سے بینے ہائے متعلق یہ فیال مرسے سے بہنیا دہے ایکن تقولی و یہ کے سے بیلئے ہائے سے بیلئے ہائے ہیں متعولی اسے سینوں ہی تک منتقل ہوتے دسے ایکن تقولی و یہ کہ دریکے لئے اسی عامیا نہ فیال کو تسلیم بھی کر لیا جائے جب بھی میں نہیں مجمتا کہ ان معلومات کو قطعی طور پرمسر دکر دیسے کے لئے آئی و مرکتی ہے کہ سوٹر فرید سوسال تک بجائے کا غذے ہے جان اوراق کے ذندہ ان اوراق کے ذندہ ان اوراق کے ذندہ کی افظ تو نہیں ہے جن کے متعلق سم جماجا آئے ہے کہ معلفے کے بعد قوڑا ان پر دانوں کے ما فظہ سے بعلے کافیال کے مافظہ تو نہیں ہے جن کے متعلق سم جماجا آئے ہے کہ معلفے کے بعد قوڑا ان پر دانوں کے مافظہ سے جلئے کافیال کے دان میں اسے بھیلے دسائ ہیں ، ان کی دلادت سے بھیلے دسائے ہیں ہوئے ہے ہوئے کی دلاد کی دلادت سے بھیلے دسائے ہوئے کی دلادت سے بھیلے دسائے ہوئے کی میں ہوئے کے بھیلے کے دسائے کی دلادت سے بھیلے کی دلادت سے بھیلے کی دلاد کی دسائے کی دلادت سے بھیلے کی دائے کی دلادت سے بھیلے کی دلادت ہوئے کی دلادت سے بھیلے کی دلادت سے بھیلے کی دی دلادت سے بھیلے

نکل با آب اس نے بیلنے بعد بار بار بھراسی می پرگرتے ہیں بشاعروں نے شع و پروانے کے اسی تعلق کا آم عشق رکھ جپوڑا ہے ۔ ہیں جران ہوں کہ ہم اِسی انسان کی بینائی ، شنوائی اور دو مری قوتوں پرائتا دکرتے ہیں ،ان ہی معلومات پرآ دمی کی ذندگی اور ذندگی کے پورے کارو بار کا دار و مدارہے ۔ دیکھینے میں آنکھوں پر سننے میں کانوں پر ،سونگھنے میں ناکوں پر ، بیکھنے میں زبانوں پر ہم بھروس کرتے ہیں ہم ایک مافظ اور یا دواشت ہی کی قوت برگانیوں کا شکارکیوں بنی ہوئی ہے ،کیوں ہم جرایا گیا ہے کہ کی مافظ اور یا دواشت ہی کی قوت برگانیوں کا شکارکیوں بنی ہوئی ہے ،کیوں ہم جرایا گیا ہے کہ کی دن کے لئے کی میں دوان ساری نمانتوں سے وہ عموم مرک کے یہ معنی ہیں کہ ان ساری نمانتوں سے وہ عموم ہوگئی جن کی ضرورت اعتماد اور بھروس کے لئے قدر ثاانسانی فطرت محموس کرتی ہے ۔

میں خودا بنی ذمه داری پر تونہیں کہ سکتا لیکن مندمایت کے مشہور محقق ابور کے ان بیرونی سکے حوالہ سے یہ بات ہونقل کی گئی سلے کوجس زمانے میں بیرونی ہند دستان آیا تھا اس کا بیان ہے کہ اس کی آمد سے کچھ دن بیشتر ایک کثیری بندات نے بیہلے بہل ویدول کو کتابی قالب عطاکیا تھا ، ورن اس سے پہلے ویدول کا ساواداد و مدادان بند تول کے مافظہ رتھا ہونسلا بعدنسل اس کے اشلوکول کو زبانی یا دکرتے ہے ہے آرہے تھے ۔

مستشقین کی تحقیق کی بنیاد پر گویایه مانناپڑے گاکه کم از کم دوہزارسال تک ہندو دھرم کی یہ بنیادی کتاب کاغذادرسیاہی قلم ودوات کی منت کشی سے آزاد رہے۔

وبدا دراس كى تعلىمات كے متعلق دو مرسے جہات اور بہلوۇں سے باہے كيرىمى كہا جلئے ليكن اس کے ملنے دالوں میں محض اس بنیا دیریں توہنیں ہمتاکہ شک اندازی کی کوشش کا میاب ہوسکتی ہے کہ ایسی کتاب کا کیا اعتبار جس کے مضامین اور اشلوکوں کو دومبرار برس تک بریمبنوں اور میڈ توں نے صرف یاد کرکرے محفوظ دکھا اور ایک نسل سے دوسری نسل تک اس کو یوں ہی منتقل کرتے چلے آئے ہوں،ادردل کے متعلق تویں بہیں کہتا لیکن مسلمانول کی طرف سے یہ کہدسکتا ہوں کہ اس باعتراض کی جراُت وہ کیسے کرسکتے ہیں ، ان کے پاس قرآن سے جفا کا رواج اب تک زندہ ہے، کیا یہ واقعہ نہیں ب كر كمتوبه قرآن كے الفاظ برمالانكر زير وزبر؛ بيش ، برنم اورتنديد الغرض برقسم كے مركات لگا ديئے گئے ہیں نیکن یا وجوداس کے یہ بالکل مکن ہے کہ مکتوبراور الکھے ہوئے قرآن کا پرمصنے والابعض الفاظ کے پیصنے ادر مجینے میں خلطی کرمائے لیکن تجربہ شا پرہے کہ قرآن سے محقاظ عمومًا اس قیم کی غلطیوں سے معوظ ہوماتے ہیں۔ کون کہرسکتاہے کہ اپنی سانی کتاب کو زمانی یا دکرنے کا دستورجس ندمہی ذوق کی وجسے سلان<sup>ی</sup> يس اب تك باقى ب دوسرى قومول يس بعى اس كارواج نقطا كرسش في بن ماريخ "ايران ورعبد ساسانيان مي لكملب كهرمزيجهارم ايراني بادشاه كے سامنے ايك عيسائي بيش برواجيے عبد وقديم وجديد كے سارسے نوشتے زبانى يادىتے . بادشا مسنے بائبل كے اس مافظ كو انعام سے بھى سرفرازكيا تھا ديكيوكتب نذکورام<sup>20</sup>) ہم ینہیں مبانتے کرہود ونصارٰی میں اپنی کتابوں کی زبانی یا دکرنے کا یہ رواج ا**بھی ب**اتی ہے یا ہنیں لیکن جہانک فیے معلوم ہواہے بعض برمہنوں کے نام کے انٹریس دوبے پویے بیترویدی یا تردید وغیرہ کے جولاحقات پائے جلتے ہیں یہ علامتیں ہیں اس بات کی کدان لوگوں کے آباوُا عبدادنے کسی ذلنے میں دید کوزبانی یا دکیا تھا کہتے ہیں کہ **جا**روں وید کو جوزبانی یا د کرتے تھے وہ چتر ویدی یا چے ہے اور تین کے یا دکرنے والے ترویدی، دندکے یا دکرنے والے دوبے کہلاتے تھے ۔ گویا بیاسی م کی بات ہے کہمسلمانوں میں بھی بعض لوگ اسپے نام کے اول یا آخریں قاصی یامفتی کا لفظ اب بھی اسی وج سے بڑھ لتے ہیں کہ وہ

نود توقاضی یا مفتی بہیں ہوتے لیکن ان کے فاندان میں قاضی یا مفتی کسی زمانہ میں گزرے تھے۔ حضرت ابوم مرکز کا فظر کی تاریخی توثیق

حقیقت توسیم کر قرآن کے تیس پاروں کے حفظ کارواج خور دریث کی تاریخ کی ان شہادتو کی زندہ تو یُق ہے جو ہماری کہ بوس مریٹ کے راویوں کی قرت یادداشت ادرما فیظے کے متعلق بائی جاتی ہیں ۔ آخر آپ ری بتا کے کیس تیس پاروں کے بیٹیار زندہ حفاظ کو دیکھ کر صفرت او ہروہ فی ان ترتعالیٰ عذکے ما فیظے کے اس احمانی نتیج کا کیسے آکاد کیا جاسکہ ہے امام بخاری نئے گا اب بنی ہی موانی عکومت کا سب بہا کا کیا ہے اس کے سکریٹری ابوالزعزہ کا بیان ہے کہ ایک دن موان نے حضرت ابو ہریز آکو طلب کیا بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریز آکو کھ کی موانی موان نے حضرت ابو ہریز آکو کھلب کیا بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریز آک محروان نے برحضرت ابو ہریز آگا تھا اور کا فذا کی رائے ہوئے ہوئے گا گا ۔ موان کو برخ میں او ہریز آگا ہو اور کا فذا کی کہ شخص ہو جاتی گیا ۔ مروان کو ترخ ہو بیان کریں ان کو تم کھتے ہی جاتے ہو جاتی ہی کیا ۔ موان چھٹے ہو ہو بیان کریں ان کو تم کھتے ہی جاتے ہو ہو بیان کریں ان کو تم کھتے ہی جاتے ہو ہو بیان کریں ان کو تم کھتے ہو جاتی تھے اور پی پولی گیا ۔ مروان چھٹے ہو ہو بیان کریں ان کو تم کھتے ہو جاتی تھے اور پی پولی کیا کہ موان کے واب تو تھے اور پی پولی کو کہ کا بیان کرتے جاتے تھے اور پی پولی کو کو کو کا بیان ہو ہو کہ کا بیان ہے ۔ اور کو کھتے ہو جاتی تھے اور پی پولی کو کھتے ہی ہو بیان کی تعداد کیا تھی مور ابوالزعزہ کا بیان کرتے جاتے تھے اور پی پولی کو کھتے ہو جاتے تھے اور پی پی پی پولی کیا کہ کو کھتے ہو جاتے تھے اور پی پولی کو کھتے ہو جاتے تھے اور پی پولی کو کھتے ہو جاتے تھے اور پی پولی کو کھتے ہو کہ کو کھتے ہو بیان کر بیان کر بیان کی تعداد کیا تھی مور پولی کو کھتے ہو کہ کھتے ہو کھتے ہو کہ کو کھتے ہو کہ کھتے ہو کھتے ہو کہ کو کھتے ہو کھتے کہ کھتے ہو کہ کھتے کہ کھتے ہو کہ کو کھتے ہو کھتے ہو کہ کھتے ہو کہ کھتے ہو کھتے ہو کہ کھتے ہو کہ کھتے ہو کھتے ہو کھتے ہو کہ کھتے ہو کہ کھتے ہو کھتے ہو کہ کھتے ہو کہ کھتے ہو کہ کو کھتے ہو کہ کو کھتے ہو کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے ہو کہ کھتے ہو کہ کھتے ہو کھتے کہ کھتے ہو کہ کھتے کے کھ

 امتحان لیا گیا نتیجه کیا نکلا ؟ ابوالزعزه می کی زیانی سنے - ابوالرعزه کے بیان کے بجنسه الفاظهی کو

يى نقل كرديّا ہول جويہ ہيں:

فَتَوَكَهُ سَنَةً ثُمَّرًا وَسَلَهُ إِلَيْهِ آجُلَيْ بِي مِن مِن مِن فَتْمَة مِديثُون كَ فِهِ مِهُ كُوسال بِعرتك ركم وَرَا مَا السَّتْرِيَّخِعَلَ يَسَأَلُهُ وَأَنَا أَنْظُو بِيهِ فِي إِن سِال بِعرك بعد يَجِع بِيرْبِسِ بِرده بِعُا كُرَضِرِت

فِي الْكِتَابِ فَمَازَادَ وَلَا نَعَصَ لَ الرهريرُةُ تَ يُرجِي لِكَا، اوري كَابِين رِكِمَتا مِانَاتِها ،

(كتاب الكى بخارى مستا ) پس ابو ہريرة شنے ندكسى نفط كا اضافہ كيا اور زكم كيا ۔

ادرصفرت ابوہریرہ کی ان مدینوں کے متعلق توضیح طور پرنہیں بنایا جاسکنا کہ وا تعی ان کی مجھے تعداد کیا تھی، بس اتنامعلوم ہوتاہے کرچند قلیل روایتیں ہیں تغییں ، کثیروایتوں کایہ مجموعہ تھا ہیں قریب قریب اسی کے ابن شہاب زمری کے جس امتحانی وا قد کا تذکرہ اسا ، الرجال کی کہ بوں میں کیا گیاہے ، بعنی اسی مروانی مکومت کے فوائروا ہشام بن عبداللک نے زہری کا بواستحان لیا تھا اس کی گئی ہے کہ چار سو مدیثوں کا یہ کتور مجموعہ تھا ، قصدیہ بیان کیا جا آہے کہ جسبے مروان نے مصرت ابوہریرہ کی گئی ہے کہ چار سو مدیثوں کا یہ کتور مجموعہ تھا ، قصدیہ بیان کیا جا آہی طرح اپنے عبدہ مکومت مضرت ابوہریرہ کی کہ دوایتوں اوران کی توست یا دواشت کو جا بخنا چا جا تھا اہی طرح اپنے عبدہ مکومت میں ہشام نے بھی ابن شہاب زہری کا امتحان کرنا چا ہا ۔ اس نے امتحان لینے کی یہ ترکیب اختیار کی کہ میں ہشام نے بھی ابن شہاب زہری کا امتحان کرنا چا ہا ۔ اس نے امتحان لینے کی یہ ترکیب اختیار کی کہ اسکے لؤکے کہ کہ کہ بار میں نوری کسی صرورت سے ہتے ہوئے کا تب بلایا گیا اور زہری نے جیسا کہ الذبی نے اسکے لؤکے کیلئے کچھ مدیثیں لکھوا دیجئے ، زہری داخی ہوگئے کا تب بلایا گیا اور زہری نے جیسا کہ الذبی نے لکھا ہے .

فَاَمُلُ عَلَيْهِ اَدُبَعَ مِانَةِ حَبِي يُتِ الذَكَ مِلِئِ) ذہبی نے چارسومدینی شاہزادے کے لئے الکھوا دیں ۔
کہتے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد مہشام کے دربار میں بھرجب زمری بہنچے تو بڑے افسوس کے ابحبہ
میں ہشام نے کہا الآق ذیلات الکتاب صاع دینی وہ کتاب جسے آپ نے لکھواکر شاہزادے کو دی تھی
وہ کم ہوگئی نہری نے کہا ، تو یہ پریشانی کی کیا بات ہے ، کا تب کو بلوائی بھرلکھوا دیا ہول بہی ہشام کی
غرض تھی، کا تب بلایاگیا وہیں ہیں نے نیسے نیسے ذمری نے بھران ہی چارسومدیوں کو لکھرادیا جہلامسودہ درتھ بھت

غائب بنیں ہواتھا، یہشام کی ایک ترکیب تھی۔ جب زہری دربادسے اٹھ کر باہر گئے تو قائب بالکِتَ بِ الْاَقِّلِ فَدَاغَادَ شَرِی سُنام نے بہلی کتاب سے دومری دفعاکم ہوئے نوشتے حَدْفًا وَاحِدًا دمائی، سے مقابد کیا دمعلوم ہواکہ ) ایک سرف بھی زہری نے نہوڑا تھا۔ حَدْفًا وَاحِدًا دمائی،

بلاشہ زُمَرِی کے مانظ کایہ کال تھاا ورمیساکہ میں نے کہا، حفاظِ قرآن کی زندہ متالیں ہمارے
سامنے نہ ہوتیں تواس آتحانی نتیجہ کے ان الفاظ پر بینی فکھا خاد دَحَدُفًا وَاحِدُا (جو کھی کہا کہ بین ہری
فلھوایا تھااس کے ایک مرف کو بھی دومری کتب بین ہوٹا تھا اس پرمکن ہے لوگ تعب کرتے گر
اج جس کاجی چاہ ہو مدینوں کے مجموعے سے بڑا مجموع مینی پورے قرآن کو آب کسی ما فطسے سن کر کھتے بلئے اوراس عل کو دوبارہ کیجے بعنی سن کرکھنے ، اس کے بعد قرآن کے ان دونوں نول کا بھرمقابلہ کھتے بلئے اوراس عل کو دوبارہ کیجے بعنی سن کرکھنے ، اس کے بعد قرآن کے ان دونوں نول کا بھرمقابلہ کھتے بلئے اوراس علی کو دوبارہ کیجے بعنی سن کرکھنے ، اس کے بعد قرآن کے ان دونوں نول کا بھرمقابلہ کھتے بھینی آئے ہی فکہ آغاد دیے فار میجور بائیں گے۔

ابن مَا بَوَ بَهِ مِی قوت یا دواشف ام بخاری کے استادابن دا ہو یہ کے تذکرے میں حفظ اور یا دواشت ہی کے سلسلے میں لوگ اس قصے کا ذکر کرتے ہیں کو مشہر خراسانی امیرعبدالشربن طاہر کے دریاد میں ابن دا ہویہ کی ایک دوسرے عالم سے بعض مسائل پر گفتگو ہو دہی تھی کہی گاب کی عبارت کے متعلق دونوں میں اختلاف پیدا ہوا ، اس پر ابن دا ہویہ نے امیرعبدالشرے کہا کہ اپنے کتب فارز سے فلال کتاب منگوائے ،کتاب منگوائی گئی ،ابن عسائر نے تادیخ دمشق میں اس کے بعد لکھ اپ کر امیرعبدالشد کو خطاب کرے ابن دا ہویہ نے کہا کہ

عُدُمِنَ أَنْكِتَابِ إِحْلَى عَسْرَةً وَرُقَةً كَابِ كَلِياره ورق ثَادِكِ عِلْيُ اوركَنْ ، ماتوي طُرَعُ مِنْ الْكِيَارِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

د کھا گیا ہو کچیوا بن را ہو یہ کہ رہے تھے وہی بات کتاب من کلی۔ کہتے ہیں کہ امیرعبدالتّدے ابن راہویہ کوخطاب کرکے کہاکہ :

عَلِمُتُ أَنَّكَ قَلُ تَعَعِّظُ الْمُسَائِلُ وَ يَجِيرِ وَجِعِمُ عَلَى مِنْ كُرَمِسائِلُ آپُ كُونُوبِ يادِ بِي لِيَنَ بَهِ الدِي الكِنِي اعجب لِيفُظِكَ هَذِلا الْمُسَاهَلَةَ قَوت يادواشت اورحفظ كه اس شابد عسف في حيرت يون الما

اس بین تونی شبنهیں کرابن داہویہ کی قوت یادداشت اور بیزوں کے اتنے دخوج کے ساتھ السکے دناع میں محفوظ دمنا چرت انگر ضور ہے لیکن اس کے ساتھ کیا یہ بھی واقعہ نہیں ہے کہ ہر سلامی شہراور قصبیں قرآن کے ایسے ما فظائر بھی باسانی آپ کو ل سکتے ہیں جو تھیک ابن داہویہ کالم چرا آپ کو بارہ مورہ رکوع کے حوالہ سے ہراس آیت کا بیتہ دسے سکتے ہیں جوان سے پر چی جائے اور بھے توبیہ کہ خود حفظ حدیث کے موالہ سے ہراس آیت کا بیتہ دسے سکتے ہیں جوان سے پر چی جائے اور بھے توبیہ کہ خود حفظ حدیث کے متعلق بھی ابن را ہویہ کی مثال واحد مثال نہیں ہے۔

ابورُرُعَهِ فَي قُرت يادداشت

مانظ ابوزرمالوازی جومدیث ورجال کے مشہورا تمریں ہیں ابن ہیں ماتم نے ان کارِقق نقل کیا ہے کہ ابن وارہ جن کا اصلی نام عمر بن کم ہے اور نقشل بن العباس جونفسلک اصائع کے نام ہے شہور تھے دونوں مانظ ابوررہ کے پاس عاضر ہوئے، دونوں میں کمی مسکد پر بحبت ہونے گی، ابن وارہ نے اپنے دعوے کے نبوت میں ایک حدیث بین کی ،فضلک نے کہا کہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہیں ،ابن وارہ نے بچھا کہ ہم جوجی الفاظ اس حدیث کے کیا ہیں ؛ فضلک کے نزدیک حدیث کے بوالفاظ تھے ان کو وم الویا کہ ورفول کی تفتگو ابور ورخ ماموش کے ساتھ سن صبح ستے ، ان خوابن وارہ ان کی طوف متو جرہے اور بی لے دونول کی تفتگو ابور ورخ ماموش کے ساتھ سن صبح ستے ، ان خوابن وارہ ان کی طوف متو جرہے اور بی لے کہ آپ فرائی ، واقعی حدیث کے الفاظ کیا ہیں ؛ انھوں نے ہم جی اعراض ہی سے کام لینا جا ہا، لیکن جب اصرار این وارہ کا حدست زیادہ بڑھ گیا تب ابور ورخ حدے کہا کہ ذرا میرے بھتے ابوالقاسم کو بلائے ، والقاسم بلائے کے ، وافظ ابور ورخ منے ان سے کہا کہ :

أُدُخُلْ بَيْتَ الْكُنْبُ فَلَجَ الْقَمطَوَ الْأَدِّلَ مَسَب فانه مِاؤَ ، مِيربيطِ دومرت ميسرے بيتے كوچوا كر اس کے بعدج بست سے کاب تکالوکن کرمواج

وَالنَّانِيَ وَالنَّالِتَ وَعُلْسِتَّةً عَشَرَجُزُهُ ا وَ الْيَتِي بِالْجُرُ السَّائِعِ عَسَّرَدْتِهِ نِيبِ مِلدِي مُعْدِينَ كبعدستر بوال حصر حوكتاب كاب ميرا ياس لاؤ. ابوالقاسم كے اورحسب بدايت مطلوب جزر نكال لائے . لكما ہے كم ما فظ ابوز رعد فاواق الط اورمديث جس مخريتي اس كونكال كرابن واره كے سامنے پیش كردیا. ابن واره نے پڑھا اورا قراركيا كر

غلطنادیعنی داقعی میں ہی بریفر طلی تھا )اس واقعہ کے ساتھ ما فظ ابوزر مسکے اس دعیسے کو بیش نظر ركمني بي ان جرف ابوجعف الترى كي والسي تهذيب بي نقل كياب كروه ان م كيت تع .

پایس مال ہوسے جب میں نے مدیثیں کمی تمیں اور وہ میرے کھوٹ دکمی ہوئی ہیں الکھنے کے بعداس پورے کیاں سال كماندوان مدينول كايس بني بمرددياره مطالعين كياسي ليكن جانتا ببول كرمديث كس كابب يسبيه كتب كس درق برب كس خوبر بركس طوس ب.

إِنَّ فِي بَنْ يَيْ مَا كُتَبَّتُهُ مُنْ ذُخَمُ مِينَ سَنَةً وَلَمْ أَطَالِعُهُ مُنْ ثُكَّتَبَتُهُ وَإِنَّ ڵۜۯؙۼؙؙؗٞؗؠؙؙڣؙٲؾۣ۫ۥڮؾٙٳ**ؚ؞ؙۿۅٙڣ۫ٲؠٞٙ**ۯڔۣ<del>ؾٙ؞</del>ٙ هُوَ فِي أَتِي صَفِحِ هُوَ فِي أَيِّي سَطُرِهُو -(تبذیب ملدیمغی۳۳)

یہ بات کربچایں سال کے عرصہ میں دوبارہ یاد کی ہوئی اور کھی ہوئی صدیق کے دہرانے او<del>ر کی</del> ُ کاموقعہ ما فظ ابورُ زعہ کو مذیلا۔ اس بریمی اتنی تفصیل کے ساتھ ان مدینوں کا یاد رہ جاما یقیناً قوت یاد را اور ما فظ کی پختگی کا ایک چرت انگیز نمونه ب اور مثال کے بغیروا قعات کے مانے میں بیکی انے والی عل شایدا آسانی کے ساتھ ما فظ ابوزُرْ مرکے اس دعوے کومشکل بی سے سیلیم کرسکتی تھی ماگر قرآن کے حفاظیں اليے افراد نربلے بلتے جنہوں نے یا دکرنے کے بعد میر قرآن کو کمی کھول کرنہیں دیکھالیکن جس آیت کوس وتت جی باہے پوچید سکتے ہیں اور استفصیل کے ساتھ معنی کس یارے کس سور کس رکوع کی یہ آرت ہے آب کو وہ جواب دسے سکتے ہیں ،بلکان میں بھن تواسیے حافظ ہی دیکھے گئے ہیں کہ برسوں کے بعد ترواع سنانے کا موقعہان کو ملاہے لیکن دن کے دُود کئے بغیرا ہنوں نے پورا قرآن ترا ویج میں سنا دیا ۔اگرجہام طوريلات تسم كے حفظ كى مثاليى بہت كم ملتى بين درمة عام قاعدہ ما فظوں كا يبى ب كدكم ازكم ايك دفعہ

دن کورُدرکرلینالیعنی جو کچه دات کوسنانے والے ہیں اس کوایک وفعہ دہرالینا مام مالات ہیں صروری ہے۔ پورے قابو یافتہ ہوکر قرآن سنانے کا مام قائدہ یہی ہے۔

تخفظ صديث كي الهميت برحديث استدلال

لَهٔ کونکریہ ہوسکتاہے کرمہنجانے والالیسے آدمی کوہنجا دسے جو اس کے درکھنے والا ہو، یازیادہ مفوظ رکھنے والا ہو، یازیادہ مفوظ رکھنے والا ہو، یازیادہ مفوظ رکھنے والا ہو

مىحابُكرامٌ بمى اپنے شاگردول كواودان لوگول كوچوانست دسول النُّدصلى النُّدهليه ولم كى تأثير سناكستے بيدكما كرستے تتے :

تمہارے بی ملی الشرعلیہ وسلم ہم لوگوں سے مدینیں بیان کیاکرتے تھے اور ہم ان کو زمانی یادکر کیتے تھے ہیں تم کوگ بجی اسی طرح مدینوں کو زبانی یادکیاکر وجیسے ہم یادکیاکرتے تھے۔ إِنَّ نَدِيتُكُمُّ مِنَّ اللهُ عَكَيُهِ وَسَلَّمُ كَانَ إِنَّ نَدِيتُكُمُ مُنَّا اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ يُحَدِّ ثَنَا فَعَكَمَ ظُوفًا حُفَظُوْ إِكْمَاكُنَّا تَخْعَظُ (مان بيان العلم صكاف)

أَوْمَنْ هُوَ أَحْفُظُ لُهُ.

تابعين كاطريق حفظ

الم مالك ممایشست استفاده كرنے والے حفوات كے دستوركو بیان كریتے ہوستے فرملتے كه ان مين بف لوك مدميّول كولكدكر بإدكرية اورمب يا دبوجاتى تميس تومثادية بقي د وكميومام بإن المميّة ا در دستور زملے تاک جاری رہا ابن سرمن کے مالات میں لکھا ہے کہ ان کابھی قاعدٌ تھا کہ مدینے لی کیکھ کیتے فَإِذَ لِحَفِظَ لَمُ عَكَالُهُ وَلِمِقات ابن سعد مِيْنِ ﴿ كُرُوبِ يَادَكُرِ لِيَ تَوْمِعُ إِس كُومِ ثَادِيتَ .

غالدا لىدارى مالات بىرىمى ب دەنودى فراياكرىتى كىلى مدىنۇل كويى يىلىكىلىيا بول. فَإِذَا حَفِظَ مُنْعَعَوْمَهُ إِن سعدمِلدُمَسَاتِهُم مِن بِمرجب ان كويادكرليتا بول تونوشة كومثاديّا بول.

ان بربعض توكول سے توصوات استعمال الفاظم منقول بیں مثلاً ابن عساكيے اساعيل بن عبده محدث كاقول نقل كياب وه كهاكرست تصركه:

يَنْبَغِيُ لَنَاآنَ نَحُفَظَ حَيِيُتَ تَسُولِ اللَّهِ عَيْكَ بم لرگوں كوچاہے كريول النوملي النوعليہ ولم كى مدير اللهُ عَلَيْهِ وَيَهُمُ كُمَا يَحْفَظُ الْقُرْآنَ دَائِينَ وَتُنْ مِينًا ﴾ كاسى طرح يادكري مبيع م قرآن يادكرية بي .

ذمبى فيمشهودما فغامديث لان خزير سيحتنعلق يدالغالط ابطى نيشا يورى كيحواله سينقل كمني كم كَانَ ابْنُ خُزَيْمَةً يَعْفَظُ الَّيْفَيْهِ يَّات مِنْ يُحَيِّدُ فَتَهِى مِرْتُول كُوا بِن فزيم اسى طرح بادكريت تصبيب قامی قرآنی سورتوں کویا دکرتاہے۔ كَمَا يَعْفَظُ الْقَالِي السُّورَةِ وَتَذَرَ وَالْمَا طُولِكُمْ

زمي كاسف امرأيل بن يونس كے حالات ميں بى لكھاہے كا اسينے دادا ادوا ساق كى دوا بەت كود مدينوں كے متعلق نوركها كرستے تھے كہ

ہم ابواسحاق کی مدایت کردہ مدینوں کواس طرح وا دکریتے كُنْتَ أَحْفَظُ حَرِيْتِ أَبِي إِنْحَاقَ حَمَا اَحْفَظُ السُّورَكِيِّ مِنَ الْعُرْانِ (مَعُمِهُ ١٩٩٥) تصبيعة قرأن كى سوتين يادى جاتى بى -

تُنْبُرِنِ بُوْتَسُبِ كُ مالات ين بى لكما ب كه احدى بالحيد بن ببرام كے پائ تنبركي مدينوں كا ذخيره تعا

اوران کو

سادی مدینیس زبانی یا دختیس ایسامعنوم ہوتا تھا جیسے

كَانَ يَحْفَظُ كَأَنَّهُ يُقُمَّأُ أُسُودَةً الْعُمَّانِ

البذيب بمنفر ١٤ مبلد م) قرآن كى كوئى سورة يرهدرب بول. ابوداؤدالطيالسى جن كى مسنددائرة المعادث حيد را بادمي لمبع بهى بودكي سے ما فظا برجرنے تهذيب المتهذيب ميں ان كايہ دعوٰى نقل كياسے كه أُمَّيرَدُ ثَلَا ثِنْيْنَ ٱلْف حَدِيْبِ وَلَا خُزُرِى ١٨١٨) ایس تیس ہزار معرتیں فرفرسنا ما ہول اور یکوئی فوزی بات بہیں ہے ، اسی طرح سنہور یا بعی قت ادہ کے ترجم میں الم مخاری اورابن سعد دغیرہ سنے جو یہ تعنیقل کیا ہے کہ سید بن عروبہ سے قبارہ نے کہا کر قرآن کھول کر پیٹے مبادیں سور ہ بقرہ سناما ہوں سعید کہتے ہیں کہ میں نے اوّل ہے ہمخر تک مُسنا، ایک درنی کیمی خلطی قبادہ نے دکی ہیم قبہ کونخاطب کرکے کہنے لگے کہ لآنالِ عَيِع يْغَةِ جَابِرِ أَحْفَظُ مِنِي لِمُورَةِ ﴿ صَرِت مِابِرِنَ عِدَالتَّه كَي نُوشَة مِدِيُّون كالجمومة صِي كا الْبَقَرَةِ ( مَارِيَّ كَبِيرِ بَارِي مَفْهِ ١٨١ مِلد م ) نام محيفة تما وه سورهُ بقره سيمي عجه زباده يادب. یہ جابر دسول النّدمیلی النّدعلیہ وسلم کے وہی محابی ہیں جن کا پہلے ہمی ذکرا یچکا ہے۔ ان ہی جابر بن عبدالتُدهِجابی کی مدینوں کا مجموعہ عبد صحابہ ہی میں لکھا جاچکا تھا۔ تماّدہ عہد صحابے اس مکور مجموعہ مديث كى طرف اشاره كرك كېتى تھے كەقران كى سورۇ بقرەسى بىمى زىادە قىھے دەيادىس ـ قرآن کی طرح مدیث کے بھی حفظ کا اہتمام تفا بلكردوايات سے اس كامجى ية بيلتاب كرحفظ كرنے والے بجول كوئتردع بى سے ميسے قرآن کے چفظ میں لگا دیا جاتا ہے اسی طرح قرآن کے ساتھ صدمیت بھی بجیل کو زبانی یا دکرائی جاتی تھی اور صحابہی کے عہدیں اس کی بنیاد ٹرمیکی تھی۔ ابن عباش کے غلام عکرمری کی علیم پر ابن عباس نے خاص توجه كى تقى الداس كانتيج تماكه تابعين كے عهد ميں چيند ممتاز ائد ميں ايك بهت برسے امام كي حيثيت عكرمر کی ہوگئی تھی اپن تعلیمی سرگز شت بیان کرتے ہوئے عکرمہ یہ بی بیان کرتے تھے کہ كَانَ ابْنُ عَتَّالِسِ بَيْضَعُ الْكَبِلَ فِي رَيِّي إِنْ عَاللَّهُ مِيرِكِ بِاوُن مِن قَرَان اور مدينُون كَاللم يُنظ عَلَىٰ تَعْلِيمُ الْقُرْإِنِ وَالشُّنَنِ (تَذَكَرَهُ مِنْ ٩٠) کے لئے بیری ڈالدیتے تھے۔ حضرت ابوہریرہ وقمی الند تعالیٰ عنہ کی فدمت میں اپنے بجول کوبعض لُرگ بجین ہی سے مدیث یاد

کرنے کے بینج دیا گرتے تھے ابن سرون بی ان ہی اوگوں میں بین جن کے والد نے بین ہی سے بھر ہوگا کے سپردکردیا تھا۔ لکھا ہے کہ بن سرون کے ایک بھائی کیٹی نامی بھی تھے، دونوں بچوں کی قوت یا دواشت اور دریتوں کے ذبانی یادکرنے کی صلاحیت کا اندازہ ابوہ بریجہ نے کیا تو بھی میں زیادہ صلاحیت نظراً تی مکھتے ہیں کہ:

فَكَنَّالُا الْوَهُورَةِ لَا يَلِي فَيْطِهِ (المن معرفِظِ) البريرة فَيْمِي في إدواشت دكيم كران ككفت كئي. مي قرآن كي خفظ من مجماع آنا ه كري بن من خفظ كاكام بقنا استوادا ودم عنبوط بوتا بي عمر بون كي بعديه بات ماصل بنين بوكتى بسن هبرى فواسته بي د: طَلَدُ الْحَدِيدُ فِي يُنِ فِي الصَّعْرُ كَالنَّقُيْ فِي فَي مِن مِن مديث كي عليم ماصل كرنا السام مي تجريق فقش الْحَدَدِ ( جان مين ) )

عبدالله بن مسؤد كفليغه اورشاكردرشد علقرخودابي متعلق فرملت :

مَاحَفِظُتُ وَأَنَاشَاتُ ثَكَانَ أَنْظُرُ بِيضَانِهِ الْبَصَانِ مِن وَجِنِوسِ فَرَانِ مِا وَرَاقَ مِن أَنَّ م الَيْهِ فِي تَرْكَانِ أَوْ دَدَقَةٍ دِ مِانِ امِنْهِ ) كمالت لمى بِ ككافزيورق مِن مَصْهِرِ عُرُسِكِيْنِ

اورمرف یادکرلینای کافی نہیں بھا جا آ تھا بلکہ یادکرتے کے بعد بارباران ہی کی یادکی ہوئی حدیثل کود براتے رہنا یہ بھی ایسا مسئلہ تھا جس کی ہراستاذا بیٹ شاگردوں کو آکیدکرتے ہوئے اصراد کرتا تھا بھا بُر کوائم میں حضرت علی کرم الٹدوجہ سے مروی ہے ، فرایا کرتے تھے :

اَکْیَزُدُوْلَذِکُوَالِحَیَدِیْتِ فَایَنکُمُ اِن کَمَّنَعُکُوْا مدیث کوبارباد دبرات ربواگرایسازکردی توتهادا جلم یَدُدُینُ عِلْمُکُمَّرُ دَجامِع مِلدامِلتِ) فرموده بوکرمٹ مِلسنے گا۔

عبدالتّٰد بن مستُوْد فرلمت : تَذَلَ كُوُوا الْحُكِيدُيْتَ فَالْتَ فَكِلْكُوْنَهُ بِاد باد مديث کودېرلتّ د بوکيونکراس کوزنده مکف که کې د معزوته علوم الحديث للمب کم منحدا۱۱) شکل هے . ابوسعيدا لندي دضي النّدعن کچته بس : بارباد مدمیث کو دبراتے دہو۔

تَنَاكُرُ وَالْحَيِيثَ

من بصري اين شاكردول كوفرات كه يادركمو:

غَايْلَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ وَتَوْلِيهُ الْمُنَ الْمُوَالِمِينَ مِنْ الْمُنَ الْمُولِ مِنْ الْمُولِ عِلْاب اور وبران كوجور وينا.

عبدالرحن بن ابى لىلى مبى سين ملا مذه سي كبتة :

مدیث کوزندہ مکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو باربار دہرایا جا مدیث کورندہ سکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو باربار دہرایا جا

إِنَّ إِحْمَاءَ الْحَيْنِيثِ مُنَاكَرَتَهُ فَتَنَ اَكُومُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَيْنِ الْمُنْ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُن المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

بی چاہے کہ تم لوگ دہراتے رہو.

جس کا مطلب یہ ہواکہ یادی ہوئی مدیّوں کوباربار دہرانا یہ بھی مدیشے پڑھانے والوں کے فرائف ہیں داخل تھا اور سمجے اجا آتھاکہ درس کے دفقاء باہم ط جل کریادی ہوئی مدیّق کا اعادہ کریں ایک سے خلافی ہو تو دوسراس کی اصلاح کردے باہمی خلاکرے کے اس طریقہ کا صحابہ ہی کے زمانے یں دواج پڑگیا تھا بحضرت جا بربن عبدالتد کا ملقہ دیس مدیث بوسجد نبوی میں قائم تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے عطار کہتے ہیں ک

ہم لوگ ما بربن عبدالتٰد کے پاس ہوتے دیعی ان سے عدیش سنتے بیر حب ان کے ملقہ سے باہر لکل آتے تو ان کی بیان کی ہوئی عدیوں کو باہم مل کرہم لوگ دہراتے .

كُنَّانَكُونُ عِنْدَ جَابِرِبْنِ عَبْدِلِهُ لَهِ فَيَحْرِبُنَا فَاذَا خَرَجُنَامِنَ عِنْدِهِ تَلَاكُرْنَا حَرِيْنَ (ابن معد، مِلده، صغيم ٢٥)

استاد کے پاس سے اٹھ جانے کے بعد باہم ایک دومرے کے ساتھ عدیق کا ہو ذاکرہ کرتے تھے
اس نذاکرے کی نوعیت کیا ہوتی تھی ۔ سید بن جبر سے کسی نے پوچاکرا بن عباس سے جتنی باتیں روایت کرتے
ہوکیا سب براہ ماست ان سے پوچیکر تم نے سیکھی ہیں ، بولے کہ نہیں ایسا بھی ہوتا تھاکدان کی مجلس میں
مدیثیں بیان کی جاتیں ، میں فاموش جیٹا سنتار تباجب لوگ علقہ سے اٹھ کر ملے جاتے اور
عدیثی بیان کی جاتیں ، میں فاموش جیٹا سنتار تباجب لوگ عدیق کا جب لوگ فاکورتے تویں ان مدیق کو اور
عمی تی قدیم کے گھوٹ اور سے کہ بار بار این برمی ہوئی مدیق کو لوگ اتنا دہرا سے تھے کہ دوروں کو
جس سے بظاہر بہی مجمی آتا ہے کہ بار بار این برمی ہوئی مدیق کو لوگ اتنا دہرا سے تھے کہ دوروں کو
جس سے بظاہر بہی مجمی آتا ہے کہ بار بار این برمی ہوئی مدیق کو لوگ اتنا دہرا سے تھے کہ دوروں کو
جس سے بظاہر بہی محمی آتا ہے کہ بار بار ان کی دجہ سے یا دہو جاتی تھیں۔

تحفاظِ صربت كى تيارى مين احتياطين

ادرصرف بهی بنیس بلگر قرآن حفظ کرنے والول کاہموخہ جیسے سنا جا آہے، محابرا ور آابعین ہے عہدے معلوم ہوتاہے کو مدیث کے یاد کرنے والول کاہمی ہموخہ کوگسٹنے تھے ،عوہ بن زہر خفرت ماکنٹہ صدیقے کے ماری کے مدیقے کے مدیقے کے مدیقے کے ماری کا مال ان کے ماریز ادسے بشام بن عودہ باین کرتے ہوئے فرایا کرتے ہوئے میں میں میں میں معارف کے مدیش پڑھا دیے تھے کہ میرے والد ہمے اور میرے دو مرے بھائیول عبداللہ بنے کا والد میں کہ میں معاور کہتے کہ میرے دویارہ سنتے اور کہتے کہ

کرد فاعلی وکان بغب من فیفی جو کجدتم نے پڑھالور بادکیا ہے وہ بھے سناؤاود وہ دینی ہشام کے دید فاعلی وکان بغب من فیفی جو کجدتم نے پڑھالور بادکیا ہے وہ بھے سناؤاود وہ دینی ہشام کے دیکھ کے دہت نوش کے دیکھ کے دہت نوش کے دیکھ کے دہت نوش کے دہت نواتے :

انظُوْكَيْفَ عَيْنَ مَنْ عَنِيْ فَإِنَّكَ تَكُنَّ مِعِينَ فَإِنَّكَ تَكُنَّ مِعِينَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ م حَفِظْتَ عَنِي تَعَيِّمُ تَعَيِّمُ مِنْ فَالْمَالِيَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

سيدى كابيان بب كرش وم من ابن عباس في محسب آمونة سننا جا با تويس كمبراياميري من

کیفیت کود کی کرابی عباش نے فرایا کہ کائی تعالیٰ کی پیشت ہیں ہے کہ مدیث بیان کرواور اور اور اور اور ایک میں ایک کی پیشت ہیں ہے کہ مدیث بیان کرواور نے کہ مدیث بیان کرواور نے کہ میں موجود ہوں اگری طور پربیان کروگے تواس سے بہتر فکارٹ میں موجود ہوں اگری طور پربیان کروگے تواس سے بہتر فکارٹ میں میں موجود ہوں اگری طور پربیان کروگے تواس سے بہتر فکارٹ میں میں موجود ہوں اگری موکن کے تواس کے تواس سے بہتر فکارٹ میں میں موجود ہوں مارٹ کی ہوگئے ہوئے تواس کے تواس سے بہتر فکارٹ میں کہ میادد میں کارٹ کی میں موجود ہوں مارٹ کی میں موجود ہوں موجود ہوں مارٹ کی میں موجود ہوں مارٹ کی موجود ہوں موجو

اسی نے تاکہ یادکرنے والوں کو یادکرنے میں مہولت ہو، پیند مدینوں سے زیادہ ایک دن کا سبق عوثما مہیں ہوتا تھا۔ زہری اپنے شاگردوں سے کہاکرتے تھے کہ ریک گرفتہ نے تو کہ الکرتے تھے کہ ریک گرفتہ نے تو کہ الکرتے تو کہ الکرتے تو کہ کہ تو کہ تو کہ کہ کہ اس موقع برزم ری اس مشورہ مریث کو بھی یا د دلاتے جورسول الٹائرنے فرالے ہی نے

خُدُنْ والمِنَ الْأَعْ إِلِى مَا تَطِيعُونَ كُلُم كَابِوجِ بِس اتنا الشَّاوُجِ عَمْر واللَّت كرسكة بو

وه پهې کتے که:

غَنَّ ثَهُ خَسْسَةً آحَادِیْتَ (نذکرہ جلدامنوس) سرفِ ایک دفعیس کل پانچی عدیثیں سناتے. ای طمی مشہود تابعی ابوقلاب کے تذکرہ میں ابن سعیہ نےنقل کیا ہے کہ ان کے شاگرہ فالدیبان کرتے تھے کہ

ہم ابوقلاب کے پاس ملتے ، یمن مدیثیں بیان کرنے کے بعد کیتے کہ بہت برگیا۔

كُنَّانَا إِنَّ اَبَا قَلَابَةً فَإِذَا حَدَّ ثَنَا ثَلاَتُةً لَا تَقَا كُنَّا نَا ثَلاَثَةً لَا تَقَا الْحَادِيْثَ وَابن مِن اللهِ

اورزبري كايربيان جونقل كيا جاناب كروه كماكرت تق :

علم توكل ايك مديث يا ند مديني بوسكتي بي.

إِنَّمَا الْعِلْمُوحَدِي مِنْ الدِّحَدِيثَانِ (مَدَيَّتُ)

اس سے تومعلی ہوتا ہے کہ ایک داو مدیثوں سے زیارہ وقت وا مدمیں وہ ہیں سکماتے ہے، بڑی سے بڑی تدار جواس مسلمیں بیان کی گئے ہے وہ امرالومنین فی الحدیث شعبہ کے متعلق بھی بن سعید القطان کابیان ہے کہا کے ترتھے۔

شب كما ما من المك ين بابندى كرما تدفرك

علیہ مصلی ہیں ہیں ہیں ہار ہیں ہے۔ رہا، اس تمام عرصے ہیں ہیں نے مکھاکہ ان کے یاس میتنی مرتبیں

ىدىن كريم كمراوشة ان كى تعدادتين سے دى تك بو تى تى .

وال عرب المريان في المنطقة وه البروين و المروين و المرو

این اس طریق پریمتین کوکتنا اصارتهاس کا اندازه اس سے ہوتا ہے که ابراہم موسی کے صاحبرادے اسحاق کے معاصر ادے اسحاق کو مدیث کا جب شوق ہوا توعباسی درباد کے مشہور وزیری بی مفالد برکی سے اسحاق نے چاہا کہ سفیان بائے مدیتوں سے زیادہ ایک دن میں پڑھانے پرراضی جہو سفیان بائے مدیتوں سے زیادہ ایک دن میں پڑھانے پرراضی جہو

سنه ع بى دربانكامشبور منى ب شايداى ك اس كمبين كوسفارش كى مزودت بيش آئ . لكما ب كري بري في سنيا سعر بها ، دفد جب اس كا ذكركياكر اسحاق كوبسى عديث برهائي توانبول نے ناپسند كيا تما بعد كورا منى بهد في يكن و توسط متنى مريوں كے سكمانے كا تما اس دستورست بنتے پر دامنى د بوست ، زيادہ سے زيادہ دس بك بہنني .

يجنى في سغيان سے جب بہت اصار كيا توسات تكسبننج اوران كى تاكيدوالحاحب مدسے برمكني توجوداوسى بوئے كماكرسويد، امحاق ميرے پاس آياكري محے توروزان دس مدينيں بڑھا دوں كادابى كريك الدفحذتين كأكام مدمين كيمتعلق صرف اساتذه كحطفول بئ تكنيتم نبيس برجاتا تعابلاما قاعده بى تعاكدايام طلب كى شغوليتولىس فارغ بوسف كے بعد يرسى ادرياد كى بوئى مدينول كواى طرح دبہاتے رہتے تھے جیسے قرآن کے ما فظ بھی حفظ سے فارغ ہونے کے بعداس کا دُورکرتے رہتے ہیں یاد کی ہوئی مدینوں کے دَعد کا اصطلامی نام مذاکرہ عمار ایسامعلوم ہوتاہے کہ اس دستور کا روائے محلیہ ہی کے زمانے میں ہوجیکا تھا۔ ابن عباس این علافہ کو مذاکرہ کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے کہ مُ مَلَكُونَةُ الْعِلْمِ مَنَاعَقَّهُ خَيْرُةً مِنْ الْحَيَامِلَةِ وَمَنْ الْجَبِينِ مَا وَسَيْنِ سِبِيلِان سے نوادہ بہترے کا اُم کودُ معلیاجات اورشایداس نے کر قرآن بکترت لوگوں کے الکھا ہوا اس زملنے میں موجودتھا بخلاف مدینوں کے کہ زیاده تراس کی بنیاد میفظ اور بادیرتھی جضرت ابوسعیالخدری توبہال تک فتوٰی دستے کہ مديث كوبار برلت رسنا قرآن برصف سيريحي ذياده بهرب مُنَاكَدَةُ الْعَرِيْتِ أَفْضَلُ مِنْ إِلَّا لَا الْفُولِينِ وَمُنْكِرِهِ الْفُولِينِ وَمُنْكِبُ اسق مى بدائتول كايد أثرا ونتيج تهاكسنف والااكركوئي ناملاً توبعض محذبين كاقاعده تقساك كمت فلن يل ملت التصوير في والتي المراع كرك عديثي سنات المعيل بن ما رك عال من كالمساكم إِنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ صِبْيَانَ الْكِتَابِ فَيْحُرِ تُهُمَّرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله ال لِنَالْاَينَا الله الله الله على والمن معالية والمن معالية الله المالية الله والمعالى المالية الله والمعالى المالية ال عطارخواسانی کے متعلق بھی قریب قریب اسی کے بدروایت بیان کی گئی ہے بیعنی جب کوئی ان کونه مثما توغربا کی جماعت میں آگر مدیشے بیان إِذَا لَمْ يَجِبُ أَحَدُ الْآَى الْمَسَاكِيْنَ فَعَنَّى أَمُ كريتي بمطلب مدينون كويادركهنا تها. يُرِينُ بِنَ لِلْكَ يَحْفَظُ (جَامِع ملدا مِعْدالا) بعض لوگ گھری چیوکریوں کے سامنے اپنے محفوظات کو دہراتے ،ان سے کہتے بھی جاتے کیس جانتا ہوں کر تمہاری بھویں میر پیزیں را ترہی ہول گی لین میری غرض توابینے عِلم کونا زہ کرنا ہے اور یہ ابراہم تخعی کے اس مشورے کی گویا تعمیلی شکل تھی جو ایسے شاگردوں کو وہ دیاکرتے تھے کہ

عم دمین علم حدمیث، میں بہلاکام توسنناہے ، پیمرکان لگانا، پیمریا دکرنا ، پیمرکل کرنا اور آخر میں اشاعت ۔ آوَّلُ الْعِلْمِ الاَسْتِمَاعُ كُنْعَ الْاِنْصَاتُ ثُمَّ الْفِينُ الْمُعَاتُ ثُمَّ الْعُفْظُ تُتَعَ النَّنْسُ الْحِفْظُ تُتَعَ النَّنْسُ (مِامِع مِنْحِدِ ١١٨)

عبدالتٰدین مبادک بھنیل بن عیاض، سفیان تُوری وغیرہ سب ہی سے ذکورہ بالاالفاظ منقول ہیں۔ بظاہران اقوال میں تحفظ سے مقصدیہی ہے کہ سننے کے بعد سنی ہوئی مدیٹوں کو ماہئے کہ محدث زبانی ماد کرے جس کا طریقہ وی تھا جو بیان کیاگیا ،

عام طور پر شیخ حدیث کے ترا اُلط کوبیان کرتے ہوئے عدالت اور حفظ وغیرہ کے الفاظ گابول میں لوگول کو بوطئے ہیں تو بظاہر حفظ سے اس انفظ سے یہ جدلیا جاتا ہے کہ داوی ہی بہیں سکتے یہی س کا پر قوی ہونا چاہئے گویا عام اور معمولی ما فظ والے لوگ صبح حدیث کے داوی بن ہی بہیں سکتے یہی س کا مطلب ہے لیکن دراس بیدا کہ مغالط ہے جلکے یہاں عوض حفظ سے وہی ہے کہ داوی شنے حدیث سے یاد کرنے میں پوری توج اور ممنت صرف کی ہونی جو اہ حفظ اور یا دراشت کی قوت اس کی معمولی ہوا غیر محمولی ۔ یاد کر سایٹ کے بعد مولی ما فظ والے آدی کی یاد کی ہوئی چیزاسی طرح بعروسا درا متا درکے قابل ہو جاتی ہے بیت کو میں ما فظ والوں کے محفوظ اسے پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ قرآن کے حفاظ جس کی بہترین زندہ مثالیں ہیں ۔ غیر مرولی ما فظ والوں کے محفوظ اسے پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ قرآن کے حفاظ جس کی بہترین زندہ مثالیں ہیں ۔ غیر مرولی ما فظ والوں کا حافظ میم سے جہیں تریادہ قوی تھا آ

اگرداس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا جیساکہ میں نے پہلے بھی کہیں کہاہے کہ اسلام کی ابتدائی کی اسلام کی ابتدائی کی میں ایسان میں ایک ایک کی ابتدائی کی ایک کی ایک کی ایک کی میں ایسان معلوم ہو تلہ کے کہنے کہ ایک کی میں ایسان معلوم ہوتا ہے کہ کی دور میں میں ایسان معلوم ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ کہ باشندول کا مجمعا جا آب کہ یا دواشت کی قوت زیادہ بہتر تھی یا نوشت و خوا ندکارواج عرب جی کم

تما، لوگ زیادہ ترعافظ کی قوت سے کام لیے کے مادی تقے، اورقاعدہ ہے کہ س قوت سے مبتنازیادہ کام لیا جا آہے عام طور مروی زیادہ بالیدہ اور زیادہ قوی ہوجاتی ہے جیسے بھس اس کے بس وت سے کام لینا چھوڑ دیتاہے بتدیج وہ کمزور ہونے لگتی ہے بمیکائی اور دخانی و برقی سواریوں کے اس دور میں جس کی کھلی دیل پیہ کاب آدمی میں بیارہ یا اونٹ گھوڑوں کی پیٹیر پرسافت کے قطع کرنے کی وہ صلاحیت باقی ہنیں دہی ہے جو کھیلی نسلوں کے ان افراد میں بائ ماتی تھی جن کی رسائی عصرمِ اضرکی سواریوں تک نہیں بوئى تمى يايىممها ماسئة كەمبىيە انسان كى مام نطرى اورجىلى قوتۇں يى بېض مىتىننانى غىرىمولى مىلالىركىيل<sup>ۇڭ</sup> اكرم برزواندي بوتى رستى بولكن ان سي جب كام ليا جالات توده منظرعام برآجات بي ادر دنياكوان سي واقف ہوملنے کا موقعہ مل جا کہے ، اسی قانون سکے تحت مافنظے کی غیر مہدلی قوتوں سے کام لینے کامساانوں كواسلام كى ابتدائى صديول ميں رسول التُدصلی التُدعليه ولم كی حدیثوں کے متعلق مل گيا اوراسی استعمال كی ہے سيعجيب وغريب تجربات انساني قوت جغظ وياد داشت كمتعلق اس زمانديس توكول كوبوك بماإلط کی کتابوں سے انتخاب کرے ان تجربات کوایک جگہ اگر جمع کردیا جائے تو نطرت انسانی کے اس فاص پہلےکے متعلق معلومات كاليكس حيرت آنگيز عجوعه توكول كے سامنے آمائے گا . كأ وكيفاً آدمى كا حافظه ادتقار سے كين مدود تك يبيغ سكتك اس كاان معلوات كي دشي بي بيتر بل سكتاب مثلاً ايك بنيس ايسي خفاظ كي متعدد مثالیں ان کی کتابوں میں لمتی ہیں کوشن لینے کے بعد بات کا بھولنا ان لوگوں کے لئے نامکن تھا ابن تنباب زہری یہ کہتے ہوئے کہ ایک دفعس لینے کے بعد آج تک دوبارہ پیمراسی حدیث کے متعلق دربافت كرف كى فرودت فيح كبعى نبيل بوئ ادر تركبى كسى مديث كمتعلق فيص تنكب بوا، نوداينا ذاتى تجربه الني ما فظ كم تتعلق يربيان كرت تق كال ايك دفعه ايك مديث كيم الفاظ مي في شكسا فيوريوا. فَسَالُتُ صَاحِبِي فَاذَاهُوكَا تُلُتُ وَمُنَالًا من من لين التي يبيها تبعل معالمي وي تقابون كما تعل ياامام بخارى كيمتعلق ان كرونيق درس جن كاحاشد بن أملعيل نام تعارخود إبنايه ذاتي مشارد بو نقل کرتے متے کہ نجاری ابھی غلام (نوعمر)ی تھے اور ہارے ساتھ مدریت کے ایک ملقریں ترریک بہوئے ماشدكية بين كربم لوكول كاترقا مدويهي تتفاكد استاد مدتيس بيان كرتا بالانتفاا درم لوك لكعقه بالتقسق

لَيْنَ بَهُلَى كُوبِمِ نَهُ وَكُمُهُ كِلِكُ بَعِلُ عَلَيْ مِي فَيْ لِيهِ فِي لِيهِ فِي الْمُعْتَى فِي اللهُ اللهُ

جس کامطلب دہی ہواکہ ایک و فوس لینے کے بعدام بالدی کے مافظ کویا ور کھنے کے لئے دویارہ سننے کی فررت ہیں ہوتی تئی یہی مال این عباس زہری تبی وغیرہ محدثین کے مافظ کاؤگل نے ہیان کیا ہے ۔ اس وقت توصرف یہ کہنا چا ہتا ہوں کہ مافظ کی یہ کیا ہے ۔ اس وقت توصرف یہ کہنا چا ہتا ہوں کہ مافظ کی یہ مثالیں نادرا ورغیب ضرور ہیں لیکن اگر تلاش کیا جائے تویں ہجتنا ہوں کہ شایداس قسم کی، ششنا کی تاہیں ہرزمانے ہیں ماسکتی ہیں ۔ ہوسکتا ہے کہ اس وقت بھی آپ کو کہیں نہ کہیں ایسے افراد مل جائیں ہوں کے ہرزمانے ہیں ماسکتی ہیں ۔ ہوسکتا ہے کہ اس وقت بھی آپ کو کہیں نہ کہیں ایسے افراد مل جائیں ہوں کے دوز فار دار ربلہن کو جیش کیا جن کی خصوصیت رہنی کہا کہ دوز فار دار ربلہن کو جیش کیا جن کی خصوصیت رہنی کہا

ہرددہ میت مندی داکدہ شاعر بتازگی گفتہ باشند وگوش زویج کس نشدہ باشد بہ یکشند یا دمی گیرندوآن ابیات داہمال ترتیبے کرشعراء گفتہ وخواندہ باشنداز برخواندہ دبادشاہ نامر ملاحظ با خودشا بجہال نے دونوں کا امتحان لیا اور چونکہ بغرض مقدس رسیدہ بو دبوقوع آمد " با دشاہ نے انعام واکراً کے ساتھ ان کو زخصت کیا۔

مافظے کے ذکورہ بالا تجربے میں جن خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے ، قریب قریب یہ وہی باسے ،

جوا مام بخاری کے متعلق بغلاد کے طلاء کوترب ہوا تھا. واقع مشہورہ کے کسو صدیثوں کے متن اور سند کوالمث بلیث كرك أام كے سامنے سوادميول فينيش كيا تھا . كہتے ہيں كرام بخارى برمدرث كومن كريہ تے يہ كہتے ہے كمين اسسنا واتف بول ،جب سوالات خم بوئ تب الم متوجر بوسئ اور برجين والول كى تزريب متى اسى ترتيب سے اس كى طرف درخ كركے فرمائے كرتم نے يہ مدريث بوجى تتى جس كى مذتم نے يربان کی لیکن براس مدرشنگی سندنہیں ہے بلک فلال مدریث کی ہے جمیح سنداس مدریشنگی برہے ۔ ایک سنے مو تك برايك كاآپ نے تفصیلی بواب مركورہ بالاطریقے کے التزام کے ساتھ دیا . آخر جب پر بوسكة ہے تو يع جارے ترمت كان زنار دارول كى يا دوانشت كاس كال مي كيول شك كيا جائد. بم عام ما فظ والمل لوگ ان استنائى مظاهر كے اتار وتائج كا واقديه ب كرميم طور برا ندازة بي کرسکتے ، مافظ ہوزرے داری جن کا ذکراہمی کھیے دیر پہلے گزراہے ان کے مالات بیں لکھاہے کسی تم ظریف نے خدا مانے اس کوکیا سوجی کراس مضمون کا صلعت اٹھا لیا بیعنی حافظ ابور رُع کوایک لاکھ حدیثیں زبانی اگر یا دنہوں تواس کی بیوی کوطلاق ہے' یہ کہنے کے بعدیدے جارسے حافظ صاحب کے پاس وہ آیا ،پرسیّان تھاكەملف المفانے كوتومى نے المھاليا ہے ليكن بوى قبضى يرمتى ہے يانهيں . بظاہرايسامعلوم ہوتا ہے کہ ما فظ ابوزرعہ کی مدمیت دانی برکسی نے اعتراس یاشک کیا تھا، غصہ میں ان کے اس عقیدت مندنے طلاق کا حلف اتھالیا ہوگا. بہرمال وہ آیا اورمسلہ کی جوصورت بھی بیان کی جواب میں ن رہا ہتھا، حافظ ابوزرعداسی سے فرمارہے ہیں کہ اپن بوی کواسینے یاس رد کے رکھ دیعنی طلاق واقع زہوئی تَمَسَّكُ بِالْمُوَأَيِّكَ (تَذَكُرةَ الْحَاظَ مِنْحُمِمَ) تری بوی ترے نکاح یں ہے) ظامرے كر دراسا بھى شك مافظ كواكراس ميں بوناكرايك لاكھ مدينين انكوياد بنين بي توجش فض يرتبر عَّال كى بوي حرام بھی تھی محض اپنے نام ونمودیا اپنے بھر کو ہاتی رکھنے کے لئے اس ممکا فتولی قطعُکا نہیں دے مکتے تھے۔ تناده كا دعوى اوراس كى تشريح بهرمال آپ کوامن<mark>تیارے کر حفاظ مدیمیت کی اِن مثالوں کو بیاے اِن ع</mark>ام استثنائی مثالول کے قبل

میں شمار کیمیے یامشہور تابعی قبادہ بن دعامہ کا ہویہ دعوٰی تصاکہ

آعُكَى اللهُ هٰذِي الْأُمَّةَ مِنَ الْحِفْظ مَالُمُرِيعُظِ آخَدُا مِنَ الْأُمسَى خَاصَّةُ خَصَّهُ مُربِهَا وَكَرَاحَةُ ٱكْرَمَهُمْ بِهَا.

( زرقاني ملده مغرهه)

سى سحار وتعالى نے اس امت كودينى امت محدياسلام كو جنالاد یادواشت کی غیرممولی قوت سے سرزاز فرایا ہے دنیا کی قوموں اوراتتو<sup>ں</sup> کے درمیان (امت اسلامیہ)کا یہ خاص تمیازی سرایہ ہے جس کے ساتھ خدانے اس کو تقس کیااور جق تعالیٰ کی یہ نوازش ہے جس سے پہانت نوازی کئی ہے۔

آپ بھی بھی ان لیمنے کر آ تڑی دین ہونے کی وج سے اسلام کی اساسی بنیا دول کو قارت نے میسے دوس سے بہلووں کے اعتبار سے اتنا تھ اور استوار کردیا کہ آئندہ خواہ کچد بھی اب گزرمائے ہیسکن ابتلائي بنيادي دين اسلام كى اتنى مضبوط اورگېري بي كدان كى وجرست اسلام كادنياست مِدف مِلناعقلاً بھی نامکن معلوم ہوتا ہے۔ مہی بات کہ دنیا کے سارے ادبان و مذا ہب جن کی تاریخ سے ہم وا تف ہی سب كومدرول كے بعدايس كاميابى نصيب ہوئى كەحكومت وسلطنت كى قوت سے اس كوامدا دىبىخا يى جائے بیکن پندرہ بیس سال سکے اندراندر دنیا کی سب سے پڑی سیاسی طاقت کویم دیکھتے ہیں کہ آخری دین کی تبلیغ واشاعت اتفکام واستواری میں اینے سادے مادی درائع ووسائل کووقف کے بہدے تمى يقينًا عرد فلدة قى تك يهنية بوت اللهى مكومت دوست زين كى سب سے برى سياسى طاقت بن مكى تقی کیونکامشرق و خرب کی دونوں عالمگیرتوتیں درومن امپیائرا ورپڑتین امپیائر، فاروقی مکومت کے سلمنے پڑتوں ہومکی تعیں اسلام اوراسلامی تعلیمات آج ہزارسال کے بعد صدیوں تک بالکیر اپنے اصلی خط و فال کے ساتھ تروتازه عال میں جونظر آرہے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس میں اسلام کی ابتدائی تاریخ کے اس قو كويمي بهت زياده دخل ب. اب خواه اس واقعه كولوگ بخت واتفاق كانتيج بيايس قرار دي يااسلام كوجس تدربت نے بی آدم کے ہمنری دین ہونے کی چیٹریت عطاکی ہے ،اسی کی طرف سے بمعاجائے کہ قعمدًا و إدادةً يدانتظام كيا كيا تعا. قاده بيع إرسيج نكمسلان تقع «اسلام كوفدا كا دين ماستقتص اس سلحه مرف دوسرول ہی کے متعلق بلکنو دائینے ما فظ کے متعلق مبھے وشام ان کومسلسل ہوتجربات ہوتے ہے

ستے سب کو تا ئرینیی کے ظہور کی ایک شکل بقین کرتے تھے نودان ہی کے متعلق لکھاہے کہ بصرہ ہواُن کا وطن تھا وہ وہاں کے علمائے وقت سے استفادہ کے بعد مدیمیند منورہ سعیدین المسیب تابعی قدیں التُدرِروالعرمز كى فدمت ميں بينج معلومات سے قبادہ كادماغ بيہ ہى سے بھرا ہواتھا. مديز آنے كى غرض اضافه کے ساتھ ساتھ ان ہی معلومات ماصلہ میں زیادہ چلا پریدا کرنا تھا۔ سعیدین المسیت سولات كاليك لامتنائ سلسلدانهول في جيمير دياجهان خيال كركے كجددن توسعيد كجيرند بولے بركھ يوسية جواب دیتے ماتے تھے گرابات جب برداشت سے باہر ہوگئی تب ذراغصہ کے ہجمیں معیدنے کماکہ ہو کھے تم نے اب تک دریافت کیاسے ان کوتم یا دکرمیکے ؟"مطلب پرتھا کھ صوفتم ہوچھتے ہی جلے جاتے ہو ہو کھیے اب تکسن مکے ہواسے یا دہمی کیا ہے یا نہیں ۔اس پرقتادہ نے نہایت سادگی سے جواب دیا کہ جی ہاں، جو کھیراتب نے ارشاد فرمایا تجے سب یا دہے، اس کے ساتھ سنبعل کربیٹے گئے اور فقط وہی تیری بنهيل يوسعيد سين تقيس بلك سعيد كرسواجس حبل سلاكم تتعلق دومرس علماء سيمانهول في اس وتت تك بوكيدسناتها سب سنانا تروع كرديا . لمبقات بن سوديس ب كرقتاده كبتے جلتے بيے :

سَٱلْتُكَتَّ عَنْ كَنَا لَعَكُنْتَ فِيْهِ كُذَا دَ آپ سے دیوی میں بائسیت ہیں نے فلاں بات بوھی میں کا جواب اینے یہ دیا۔ اور فلال بات دریافت کی اس کا جواب اینے سَٱلْتُكُ عَنُ كُنَّ اتَعُلْتَ نِيْهِ كُنَّ ا وَ

يدديا بم سُلامي صن دبعري ان كي بعري استاد المفيح يرايا عما

قَالَ فِيهِ عَسَنَ كُنَ ا درمبدي في المعروم وم سعیدین المسیب کی شخصیت حالانکرنو دیمی غیر سمرلی تھی لیکن قناد ہ کے عافظہ کی اس ایمنی فولادی ُرنت كوديكه كرفران لكح.

یں بنیں بھیتا تھا کہ تجہ میسے آ دمی کوہمی فعالے برداکیاہے مَاكُنْتُ ٱظُنُّ آنَ اللَّهَ خَلَقَ مِثُلَكَ يهى كلمان كزياده دن كزرن ريائ كالمترسيدين المسيب كوتناده كمسلم

له المصاب تم الني دان ك راه لو في توتم ني يوري ليا ين كير باق رجودا.

به کاده کمزن البصرنابیا) تابعی تقے ۱۰ سی کی طرن سعید نے اشارہ کیا ہے۔

سیدبن المسیب فی تاده کی غیر مولی یا دواشت کی قوت کو دکید کریز بوکه دیا تھاکی بی ترسیجتا کرتجه میسیے آدی کوئی خدانے پریدا کیا ہے بشاید رہی یا ای تم کی دومری باتوں نے تناده میں یغیال پردا کویا ہو کرمانظوں کے جن غیر معمولی تناد و تنائج کا تجربراس زمانے میں ہورہا ہے یہ اسلام کی کوئی تصویریت و فاصہ ہے۔ معربیث کا سارا وار و مدار قوست حافظہی میں ہیں ہے

کیدیمی ہواس کے معنی پرنہیں ہیں کہ سادے ہوٹین اسی تسم کی غیر مولی تو تیں حفظ اور یا دوات کی رکھتے تھے ، بلکہ انسانی کالات کی ہو مام مالت سے ہونی ان میں اکلی اوسط ، اونی ہر درجے کو گرک ہوتے ہیں ہیں ہیں اوسط ، اونی ہر درجے کو گرک ہوتے ہیں ہیں ہوتے ہیں ہیں مال یا دواشت کی اس قوت میں محدثین کا ہمی تھا ، ہمز جہاں غیر مولی مافظوں کی ان مثالوں کا کتابوں میں محدثین ہی کے متعلق ہمیں ایسی چیزیں ہی مثالوں کا کتابوں میں محدثین ہی کے متعلق ہمیں ایسی چیزیں ہی مثالوں کا کتابوں میں محدثین ہی کے متعلق ہمیں ایسی چیزیں ہی مثالی میں مثالہ الذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں کھی بن بھال کا تذکرہ درج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

ایک ایک نشست بی پانچ پاریخ سوه دشین ان کو یا د بروماتی مخیس گران کوبجول بمی مات تقی محد بن عبدالله بن عمرایان سب که وه زو زخفظ اورزو د فراموش تقیے دلینی اُن کو یا کیجی طبد برم با تقا اور فور ایمول بھی ماتے تھے) كَانَ يَعُفَظُ فِي الْمُجَلِّسِ الْوَاحِ بِ خَمْسَ مِانَةِ حَدِيثِ بِنُعَ أَنِينَ قَالَ مُحَدَّرُ بُرُبُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرَكِانَ سَرِيْعُ الْمُعْفَظِ سَرِيْعُ النِّسْيَانِ رَفِد المِعْمِ ٢٩٣)

عَبْكِ الله وتذكرة الحفاظ جلدا اصفى ٢٣٠ )

اوریہ توخیریا دکرنے کے بعد فورًا بھول ماتے تھے علی بن الحسن بہتے ہے ماہ یوں یں الحسن بہتے ہے ماہ یوں یں ہیں ہیں اس یوارٹ کے بعد فورًا بھول ما توجیب ہوا۔ ایک زانہ تھا کہ عبداللہ بارک کی کا بین فَرَرِ زبانی سناتے تھے۔ ذہبی نے یہ کھنے کے بعد کہ کا میں کا نہا کہ کا میں کا کا تھا کہ اللہ بالک کی کا بول کے کان جا مع الم تھے، عبداللہ بن البارک کی کابول کے کان جا مع الم تھے، عبداللہ بن البارک کی کابول کے کان جا مع الم تھے، عبداللہ بن البارک کی کابول کے کان جا مع عالم تھے، عبداللہ بن البارک کی کابول کے کان جا مع عالم تھے، عبداللہ بن البارک کی کابول کے کان جا مع عالم تھے، عبداللہ بن البارک کی کابول کے کان جا مع عالم تھے ، عبداللہ بن البارک کی کابول کے کان جا مع عالم تھے ، عبداللہ بن البارک کی کابول کے کان جا مع عالم تھے ، عبداللہ بن البارک کی کابول کے کان کے الم تھے ، عبداللہ بن البارک کی کانوں کے دور کے اللہ بن البارک کی کانوں کے دور کان کے الم تھے ، عبداللہ بن البارک کی کانوں کے دور کان کے اللہ بن البارک کی کانوں کے دور کی کانوں کے دور کے دور کی کانوں کے دور کی کانوں کے دور کی کانوں کے دور کے دور کو کانوں کی کانوں کے دور کی کانوں کے دور کی کانوں کے دور کی کانوں کے دور کی کی کانوں کے دور کی کی کی دور کی کے دور کی کانوں کے دور کی کانوں کے دور کی کانوں کے دور کی کی کانوں کے دور کی کانوں کے دور کی کانوں کی کانوں کی کانوں کے دور کی کانوں کی کانوں کی کانوں کی کانوں کی کانوں کی کانوں کے دور کی کانوں کی کانوں کی کی کانوں کے دور کی کانوں کانوں کی کان

وه ایک جامع عالم تقے ،عبداللّٰہ بن المبارک کی کتابوں کے سب سے بڑے عافظ سمجے جاتے تھے۔

ا جَامِيَّا كِامطلب يه به كَه علاده اسلام عنوم كي بهود ونصارى كابون كم بمي برنب عالم تقع بيان كيا كياب كه كتب الانجيل والنوطلة و توداب التحريق المي المرابي كي المائي المائي كتب الانجيل والنوطلة و توداب التحريق المرابي المرابي المرابي كاب مناظر مكافرة تعمل المائية المرابي المرا

ليكن أنزعريس جوسترسد متجاوز تقى ان بى كايه حال موكيا تعاكر

پرسے کی بی سکت باتی ہمیں رہی تھی بمشکل وقین ویو<sup>ں</sup>

صَارَلَا يُمَكِنُهُ آنُ يَعْمَ أَنْبَقِيَ يُحَـَّيِّكُ

کے سنانے تک ان کی پرداز محدود موکررہ کئی تھی۔

بِالْحَدِينَةَ يُنِ وَالتَّلَاثَةِ (تَذَكُره مِعْدِيهِ)

استعمے واقعات اگراساد الرمال کی کتابول سے ایک مگر جمع کردسینے مائیں تومیساکہ میں في كما ، بى توم كى قوت ياد داشت كى نخلف النوعيت والآثار اقسام كالكرعجبيب وغريب جرقع سلم المبلئ كالمريب مقصدك ليمندوم بالاجند مثالين كافي بين ضمثّان جند مثانون سعاس كابعي اندازه بوتاب كرحفظ وياد داشت كيعض غيرمولي قوتول كابهاري كمابول بين بوذكركيا كياب، مثلاً ا ام باری یا ما فظ ابوزر عدیاز مری وغیرہ کے مافظول کے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں بعض برگمانوں کو ان پرشاعری کا بودھوکہ لگاہے وہ کتناہے بنیادہے ۔ان کو مجتنا ماہنے کو محض مدمیث کے داوی ہونے کی ومرسے بطورخوش اعتقادی کے خصوصًا اسارالرجال کی کتابوں میں قطعًا کسی کی تعربیت نہیں کی گئی ببلكرواقعة جن لوكول مي جن كمالات كايتر ملاب ان كمتعلق كالات كامعر اف كياكياب اوجن یں تقالص کامراغ الب ان کی طرف نقائص کا انتساب کیا گیاہے۔ ہوز بخاری یا زہری کے ما فظر کی تعربين ائر رمال نے اگراس سنے کی ہوتی کررسول التُرمسلی التُرملیہ وہ کی مدینی سکے وہ داوی ہیں تو وادی ہوسنے کا تغرف کیا بچی بن بال اور علی بن الحسن بن شین کوماصل بہیں ہے۔ آئندہ الصسائل کے تفصیلی ذکر کاموقد جب آنیگا تو وہاں آپ کومعلوم ہوگاکہ حدیث کے ان مامپیلوؤ برجن سے روایت کی محت وعدم صحت کا تعلیٰ ہے ، انرز نقد سنے کتنی ہے لاگ تنقیدیں کی ہیں ہجس کا جی جائے ان كى كابول مى بريع سكتانب اورانشارالتدابية مقام بينوداس كتاب يى كافى سرايداس كاتب كوسط كار خیرگفتگواس سئلے میں ہوری تھی کہ مدیث کے را دیوں میں حفظ ویاد واشت کی غیر حمولی قوست ركھنے والوں كے اس قطرى الكرسے يميى مدد لى سے ليكن يہ تجدلينا كەمدىت كاسارا دارومداد حفظ كى ان يى غيرموني قوتول برتصا قطعًا أيك خلاف واقعد دعوى بوكا بلكه يادكرسن واسل بيسي قران كواس وقت تك یاد کرتے پیطا دے ہیں بہی طریقہ صریوں کے یاد کرنے کا بھی تصابعن ایک دودوا ہوں کویاد کرتے ہوئے

سوره بپاره اورآخرمی بورے قرآن کے جیسے لوگ قرآن کا باربار دورکرتے رہتے ہیں مای طرح اپنی بنی فحفوظ کا بھی بہی قاعدہ تھا بیاد کونے کے بعد جیسے لوگ قرآن کا باربار دورکرتے رہتے ہیں مای طرح اپنی بنی فحفوظ مدینے ل کا محدثین بھی دورکیا کرتے تھے اور تدریجی طور پر یاد کرنے کا یہ ایسا عام طربی ہے کہ بالفرض اگر غیر مولی عافظ رکھنے والے برکول سے استفادہ کا موقعہ مدیث کی روایت میں زہمی تما جب بھی باطینان تمام عربی مافظ رکھنے والے مافظ رکھنے والے مافظ رکھنے والے حفاظ قرآن کے حفظ پر ہم مجمولی حافظ رکھنے والے حفاظ قرآن کے حفظ پر ہم مجمول مراق ہیں .

اس دورس ونيوى ترقى بحى علوم ديني كى فدمت برمبني تقى!

ادر پی بات تو یہ کہ آج جب دین ادراخروی ٹواب کے سوا قرآن کے حفظ برآ ادھ کرنے والی کوئی دوسری چیز باتی نہیں رہی ہے بلک دین باختوں کا ایک گروہ سلانوں میں ایسا بھی پریا ہوگیا ہے جوحفظ قرآن کے دواج کے متعلق اس قسم کی باتیں صواحہ یا گذایہ پیمیلا تا دہتا ہے کہ مسلمان بجی سے وقت کی بریادی کا ذریعہ بنا ہوا ہے ایکن بمت شکنی کی ان تمام کوشسٹوں ادر توصل کھی اس نتہائی فالفاذیاس انگیز احول میں بھی است عرصی الشرطیہ وسلم کے دیوانوں کا ایک طبقہ اس وقت تک لینے مکالی طبقہ اس وقت تک لینے جگرکے نکروں کو حفظ قرآن کی داہ میں نذر گزدان رہا ہے، آئندہ اس نیچ کے سامنے مستقبل کن حالا کو بیش کرے کا ان سے قطع الے برواہ ہو کریاد کرانے والے اپنے بچی سے قرآن یادکوا ہے ہیں جس کا نتیجہ ہے کہ لاکھوں لاکھ حفاظ قرآن ہرسال اسلامی دنیا میں تیار ہوتے دہتے ہیں۔

ادراس سے اندازہ کیا جاسکا ہے کہ دین بلندیاں ہی نہیں بلک اس قرآن ادر مدئیت کے جانے ادران کے یاد کرنے پر دنیا کی ترقیاں بھی جب بنی تھیں اس وقت کا کیا مال ہوگا ۔ دور کیوں جائے ، ابن شہاب زہری جن کا مختلف جیئیتوں سے اب تک ذکر آئیکا ہے ، ابن تیم نے علیۃ الاولیاریں ان کے مالات کو درج کرستے ہوئے ودان ہی کی زبانی اس قصر کو درج کیا ہے ، جس کا عاصل یہ ہے کہ مردانیوں کے پہلے فلیف عبر الملک بن مروان کا عہد مکومت میساکہ لوگوں کومعلوم ہے تصوف اس کی مکرانی کے ابتدائی سالوں میں مریز منورہ کے لئے انتہائی فقو فاقہ آلام دمصائب کا زبان متنا، واقد ہرہ کی مکرانی کے ابتدائی سالوں میں مریز منورہ کے لئے انتہائی فقو فاقہ آلام دمصائب کا زبان متنا، واقد ہرہ

کے جرم میں دیند منورہ والول کوفرم کھہ إلی اوراس جرم کی شدت میں دوسرے اساب کی وج سے اور میں اضافہ ہوا تھا، سب کا نتیج یہ تھا کہ درین والول پر حکو مت نے ذندگی کی سہولتوں کی ساری راہیں بند کردی تھیں . ذہری کے والدسلم بن شہاب کا تماری مشاذ مجرموں کی فہرست میں تھا، اس سے اِنست تا ان کے گھرانے کی حالت اور بھی زیادہ زبول تھی کھاہے کہ آخر میں معاشی مشکلات سے نگ آکر و ذہری نے سفر کا ادادہ کیا ، چا ہا کہ گھرسے با ہرنکل کرقسمت آزمائی کریں ۔

مديزے روانه بوكرسيدے دادانسلطنت وشق بہنچاليكن بهاں بمى كوئى ماسنے بہالے والا رتها كسى مركسفوك سازوسامان كوركد كركهته بيس كرمين جامع مسجداً يا مسجد مين مختلف علقے قائم يقے نبتاً وولق سبسے بڑا تھا اسی ہی ہی ترکیب ہوکر بیٹرگیا ، اتنے یں ایک تنجس ہود کیھنے میں بماری بحرکم غیرمولی طور پرٹر دیجب اور وجدیمعلوم ہوتا تھا ،سجدمیں داخل ہوا اورجس ملغریں ہیں بینهٔ ابوا تعا اس طون اس نے درخے کیا بیں نے دیکھاکہ اس کو دیکھ کردگوں میں بنبش پیدا ہوئی، خوش کرید کہتے ہوئے کوگوں نے اسے جگر دی بیٹھنے کے بعد اس خف نے کہنا تڑوع کیا کہ آج ا مرالمُومنین دعبدالملک ہے پاس ایک خطراً پلہے اور ایمیں ایک ایسے مسئلہ کا ذکرہے جس کی جسسے وہ استے متردد میں کہ شاید خلافت کے بدراس تسم کی علی مجس میں وہ کمبی مبتلاد ہوئے۔ یہ دراصل ام اولد كم متعلق ايك مسكر تقاه آكِ زميري ايك جمكزا پريا بوا تصاجس مي فيصله كي ضرورت بقى عبدالملك جس کی زعرگی کاکا فی مصد طلب علم میں گزرا تھا اس قسم کے مسائل میں اپنے معلومات سے کا فی مد دلیا کڑا تھا، مگراس مسئلیں بوری بات مسے یا دہیں رہی تھی، کچھے یا دیمتی اور کچیے مذبحتی، چاہتا تھا کہ کسی کے پاس مسك كاميح علم بوتواس سے استفاده كيا جائے اوراس چيزنے اس كوسخت و ماغى تشوليش مي مبلا كردكها تها اس كے دربارس ال علم كا جوگروہ تھا ،كوئى اس كى تنفى نەكرسكا بمسجديس يەمساحب ج. استه سق ، عبدالملك كم عمد فاص قبير بن ذويب تقيم مبرمي اس لئة استر عقى كاثماً خلیف کی اس مدیث کاکسی کے پاس پتسطے . زمری نے سننے کے ساتھ ہی کہاکہ اس مدیث سے تعلق میرے پاس کافی معلومات ہیں قبیعہ دیس کربہت ٹوش ہوستے اوراسی دقت زہری کوملقہ سے اٹھاکر

سائقہ کئے ہوئے شاہی دوار میں پہنچے بغلیفہ کونشارت سنائی کوجس چیزی آپ کو ظاش ہے دہ الگئ ہیر زمری کوئیش کرتے ہوئے کہاکدان سے پہنچے ، حدیث ادراس کے متعلقہ معلومات آپ کے سامنے وض کری گے بجدالملک نے سعید بن المسیب سے بنی کھالالِعلمی کے ذبانے میں حدیث سنجتی دہری نے کہاکہ ان ہی سے بی بھی اس حدیث کوروایت کرتا ہوں ، ہیر بوری حدیث اوراس کی تفصیلات کوعبدالملک کے سامنے ذہری نے بیش کیا ۔

اپی بعولی بوئ باتیں عبدالملک کو باداتی جلی جاتی تعیس ا ورجن جن چیزول میں شکے بھا ، زمری كے بیان سے اس كا ازار ہور ہاتھا، عبد الملك كا دماغ بلكا ہوا ا دراب اس نے زمري كى طرف متوج بوكر پیچیاکتم کون ہو ، تمہارا نام کیاہے ، نام اور میز زہری نے اپتا بڑایا ، ان کے والد جومکومت کے مرراً ودد فالغين مي يقص مال كے نام كوسنتے ہى عبدالملك كليجبرہ بدل كيا اورشكايت كے الغاط اس كى زبان سيمكن لكے زمري فيرس في يوسف كى آيت يا دولائ جوابين بعائيول كوم واف كرتے ہوئے يوسف عزالسادا نے فرانی تھی می لاَتَ تُوہِ بَبِ عَلَیْکُ الْیَهُ الْیَهُ اللَّهِ . بهرمال زمری کے علم سے عدالملک کچھ اس ورج متاثر بر پیکا تعاکه نادامنی اس کی دیزیک باقی نه ره سکی اودمعافی کا اطلان کرتے بوسے مال پوچیا ہوگزدری تھی زہری کواس کے اظہار کا موقعہ الماس وقت کی ضور تیں توخیر ہوری پڑگئیں جن کی ایک طویل فہرست ال<sup>ہوم</sup> نے نقل کی ہے، درجے یقت دربارمی ان کی بہی درمائی آئندہ فراغ بالیوں کا فدیعہ بنی ان کو بی امیر کی مكومت سے جاگیریمی لی تقی نقد تنخ اہ کے سواجب تک زندہ دسے بنی امید کے خلفار پیقین رکھتے بهسة كرطبغا استخص كاميلان بن باشم كى طرفسها وداسينداس مذبركوذ بري سفركمبى تيبيا يا بسي نبيس جب كبى ايساموقعه آما علانيروه ايسى باتيس كريته تقيحن سيربى بإشم كے ساتھ ال كى بمرديال أيال بروماتى تقيس لكين ان كے علم فضل سے فليفها ور فليغه كا دربار آننا متنا ترتعا كەمسلىك كايدا ختلا ونسد حکومت کی قدرافزائیوں کی راہ میں کمبی مائل بہیں ہوا . بن امید کے فیر حکم الوں کا دور زہری کے ملئے گزرا، ہرا کی کے زمانے میں وہ معززاود وسے بلاہشام جس کا قیام زیادہ تر بجائے دمشق کے رفاصریں دہتما تھا، ایک مدت تک اس نے اپینے ساتھ دکھ کردفامہ کے شاہی کیمپ یس ان

سے علم حاصل کیا ک

اورخود رقیبعید بن دویب جوسجد سے زسری کو دریار خلافت میں لے گئے تھے، خلیفہ کی حتمری خاص كے عہدہ كك بہنے تھے۔ال كى ترقول يم نجل دوسرى تصوصيتوں كے اس خصوصيت كوبھى دخل تھاكم ان کاشار بھی وقت کے متا ز محدّین میں تھا۔ ابن سعد سنے ان کے متعلق لکھا ہے کہ

قبيصه تنقة ادران كوكول ميس تقيحن يريم ومساورا عماد كياماماً تما، مديث كابراد خيره ان كے پاس تھا.

كَانَ تِقَةً مَامُونًا كَتْنِيرَالْحَدِيثِ (جلدہ ۵ صفحہ ۱۳۱)

الم بخاری نے ال ہی کے متعلق اپنی تاریخ میں بیفقرہ نقل کیا ہے:

ذيدين نابت محابى كے فیعىلوں كے قبیعہ سب سے پڑے

كَانَ تُبَيِّصَةَ أَعُلَمَ النَّاسِ بِقَضَاءِ

عالم يتح.

رَيْن بَن تَابِتِ رَوْ (مَارِيحُ كَبِيرِ مُعْده ١٤٥)

اورسج تریه ہے کیس زمانے سے حکم انوں کی پیخصوصیت بیان کی جاتی ہو جیساکدابن سعد پے نافع كيرواله المين ينقل كرت بوائ كرجواني كرزان مي عدوالملك سازياده مستعد تشيبت وعاللك جوان مرمين یں میں نے نہیں دیکھا۔ آگے ان ہی کی زبانی عبدالملک کی ایک نمایا ل تصوصیت دمی رہمی بران کرستے

ادرمذا سسازيان علم كاطالبكس كوليا-انتها یہ ہے کہ امام کاری نے اپنی تاریخ کبیریں ابن ذکوان سے اِس قول کوعید الملک سے متعلق صدے کیا ہے۔

وَلَا اَطْلَبَ لِلْعِلْمِ مِنْهُ (ابن سعدم يَكُونَ)

يعنظم فقد ( جواس زما منديس زياده ترايخار ومدميث كي تعبير تعيي الار عبادت گزاری میں جارمتاز نوجوان جو مدیر میں تقے ان میں ایس مزاد کملک بن مروان بھی تھا ، پیر **جا**روں کے نام کی **یزبرت** 

كَانَ عَبْنُ الْمَلِكِ بْنُ مَوْوَانَ وَلِيْحُ أَدُبُعَهِ <u>ڣ</u>ۣٱڵڣۣڡؙٞڍۊاڵٮٚٮڮۘۏؘۮؘػٙڗڛؘۼؽۛڎ*ڗؙڟؗڲ*ؾۣب رَعُوْدَةً بْنَالزُّبُرُودَتُبِيصًةٌ بْنَ ذُوسَبِ وَ

بىلى مىيدىن لىسىدىن يى دېرۇبىيىدىن ئويرباغ لىلكى **بى ا**راك.

عَيْنَ الْمُلِكِ بْنَ مُرْزَانَ. (مِلدم مِغْده ١٧)

ماہ دستن اس زانیس دبائ طاعون کا اکثر شکار دیتیا تھا، دستی کے طاعون سے محفوظ دیسنے کی تدبیر خلفائے بی امید نے پیڈ مکالی تھی کوموائے شام میں شاھی محل تعمیر کے تھے اچھی فاصی آبادی ہوگئی اس کا آم رفامہ تھا۔ ویائی ایام ين مكومت كاد فترر فأميه مي تتفل برما آمايه!

گویا عمی حیثیت سے ذکوان کے نزدیک عبدالملک، سعیدبن المسیب اودعودہ بن زبیر عبیدے سلم البی علار کی صف میں اس وقت کک داخل تھا، جب تک مریز منورہ بی طلب علم کی زندگی برکرد ہاتھا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس عہدین معلم العلار " سبے مانا گیا تھا یعنی عمر بن عبدالعزیز ہوظاہر ہے کہ مروانی حکم انوں ہی ہیں ہے ایک تھے۔

اور بن امید کی مکومت کازمانہ توخیرعہد صحابہ و تابعین کا ذما نہ تھا، اس کے بعدعبا میوں کا بودور ایک آؤاں میں شک بہیں کئے اسیول سے عہد میں عقلی علوم و فنون کا بھی زور بند صااور کیسا زور بھی آؤاں اور دیا گاؤاں میں شک بہیں کئے اسی خلفار کے تعلقات بھی کافی گہرے تھے ،عباسی مکومت کام عارصا دق بینی ابو جغر منعور دوانی تھی کے متعلق توالی کم نے اپنی کا ب معزور علوم الحدیث میں یہ دلجید پلطینہ بھی نقل کیا ہے ربعنی یہ بیان کرتے ہوئے کہ

آنَآبَاجَعْفَرِالْمَنْصُورُكَانَ يَرْيُعُلُ فِي

طَلَيبالْعِلْمِقَبْلَالَةِلَانَةِ.

ابرج فرمنصور فليغ بوسف سيد للب علم من سغركيا كرتانتها .

کھاہے کاس ذلم فیرس می محدث کے مکان میں الوجین وائل ہونے لگا، ان کے دروازہ پرجو دربان
تھااس نے کہا کہ بیں یوں اندرجانے نہ دول گاجب تک کہ دو درم میرے حوالہ نہ کردگے۔ ابوجہ جیے
ہو، رس فطرۃ مسک ونیل آدمی ہے ہے اور وہ بھی طالب لیعلمی کے دنوں میں دو درم کا اداکرنا آسان
منتھالیکن علم کا شوق بھی فالب تھا، دربان سے نوشا مدکرتے ہوئے کہ لگا کہ بھائی تجھے چیوٹورے
میں بنی ہاشم کے فاندان کا آدمی ہوں، گروربان نے مذفا اور درم کا تقاضا وادی رکھا۔ ابوجھ نوئے کہا
کمیں دسول الشرصی الشدھیہ سلم کے بہاد عالم کے فاندان کا آدمی ہول، اس پر بھی مطالبہ دربان نے
ماری ہی دکھا، تب ابوجھ نونے کہا دیں قرآن کا عالم ہوں گروربان کا دِل اس سے بھی متا تر نہ ہوا، آبی خوالا بوجھ
نورا اور معلی ہوا کہ دورم کے واسطے استخص نے بی ہاتم، دسول الشرصلی الشرعلی ہوا کہ دورم کے واسطے استخص نے بہا تھی ول کواس دو وکہ کا جب علم
ہوا اور معلی ہوا کہ دورم کے واسطے استخص نے بی ہاتم، دسول الشرصلی الشرعلی ہوا کہ دورم کے واسطے استخص نے بہا تھی دسول الشرصلی الشرعلی ہوا کہ دور درم کے واسطے استخص نے بہتم، دسول الشرصلی الشرعلی ہوا کہ دور درم کے واسطے استخص سے بنی ہاتم، دسول الشرصلی الشرعلی ہوا کہ دور درم کے واسطے استخص نے بیا تھم، دسول الشرصلی الشرعلی ہوا کہ دور درم کے واسطے استخص سے بنی ہاتھی، دسول الشرصلی الشرعلی ہوا کہ دورم کے واسطے استخص سے بنی ہاتھی، دسول الشرصلی الشرعلی ہوا کہ دورم کے واسطے استخص سے بنی ہاتھی، دسول الشرصلی الشرعلی ہوا، قرآن وفرالکون فیا

سادی چیزوں کی آرمیلینے اور وسیلہ بناکر کام کلالنے کی ناکام کوشش کی تواسی دن سے لوگوں نے اس کو رونق (بیسیہ) جس کی جمع دو انتی ہے، اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے: فَكُفِّت بِأَبِي النَّ وَإِن يَ ومعزوللما كم مغور ١١١) آبوالددانيق (بيسيون كاباب) اسى لعتب سعوه تنبو بوكيا ادراسی دوانیق کی نسبت سے کہمی الدوائی " بھی اس کو کہتے تھے بعض موقوں پراپنی اس نسبت سے د فوت بھی ہوائے۔ اسی بوجعفر کے زملنے میں مجاج بن اراماۃ جومحدث اورفقیہ تھے ہملیہ بنائقل کیا ہے کہ مجلع بن الطاة كاكزاره سالباسال تك ان كى ايك جيوكرى مَكَتَ الْجَاَّجُ بُنُ اَرْكُمَا إِ يَعِينُ مِنْ غَزْلِ يرتما بوكات كران كے لئے سالمان میں شت مہیا كرتی تى ۔ اَمَةِ لَكُ كُذُا وَكُنَا مِنْ سَنَةٍ (بلدم مغمسه) كيكن بهي مديث اورآ تأركاعلم تها بجس كى بدولت ان بى مجلج بن ارطاة كيمتعلق يهي دكيما گيا جيپاکه خطيب ېې دا دي بي : پساتیم دومای فیده بن جاج بن ارطاه کوایین بیلیج مهدی کسیاته خرمها تأخرج أبرجه فيم أبيه المتيالل خیال کیا ماسکتاہے کہ دیکھنے والے جس زمانے ہیں اس تملتے کو دیکھ رسیسے تھے قبطے نظردین سکے دنیا ہی کے نئے انسان کی فطرت ان مالات میں جو کچھے کرسکتی ہے ، کیا اس سے باز انسکی تھی۔ دیکھ**ا جارہا تھ**ا کرایک غریب اندها آ دمی ہے *نیکن کرو ک*زمین کا اپنے وقت میں جوسب سے بڑا مطلق العنان فراز لواتھا، وه اس نابیناکے ہاتھ دھلارہاہ، میرااتثارہ شہور بحدث ابومعاویہ الضربر کے اس قصے کی طرف ہے ہیں کاذکر خود ابومعاویہ براہ راست علی بن مدین سے کیا کرتے تھے کہتے تھے کہ ہارون الرشید کے ساتھ ایک دن میں نے کھانا کھایا کھانے سے جب فارخ ہوا توجسوس ہواکہ دُسولسنے کے بی میرے ہاتھ

سلم كتة بين كربنداد كاشهر حين قطعة زيين برتم يركيا كيا تفاييط كيرغيرا بإدسامقام تعاد د ملا كسامل برم من آدك الدنيا عيسائي فقيرون اور دا مبون كي دير افا نقابي، بي موني تقيين برقوع تروع مين اس مقام كعل وقوع كويسند كركتهر بسلف كاالاده اوجعفر في جب كيا توعلاق كيجن ان بي ميسائي دروليتون سيمي اس في دائ لي اس برا يك رابيك کماکہ ہماری بعض کمآبوں میں کھا ہوا ہے کہ 'ڈوائیلی'' نامی کوئی بادشاہ اس کولیدائے گا۔ بیس کرابوج غربے ساختہ مہنس پڑااور بولاكرينام توميراي ب تاريخ بغداد اور دوسري تاريخل بي ابجعفرك كجوسيول كيسيدي فقص منعول بي .

پر پانی ڈال رہا ہے، نیکن یہ نہ بھر سکاکہ کون ہے کہ خود ہی پانی ڈالنے والے نے پوچھا، ابوم عادیہ! تمہارے ہاتھ پر پانی کون ڈال رہا ہے بھیں نے عرض کیا، میں پہوان نہ سکاکہ کون ہے جواب میں میرے کافول میں یہ آواز اس کی کہ میں ہی پانی ڈال رہا ہول "ابوم عادیہ کہتے ہیں کہ میں سنائے میں آگیا اور بے ساختہ بول مٹا ا اس یا امراکو منین 'بارون نے بواب میں کہا کہ

إجكالكالكالميلير(تاريخ بنداد بلدام اصغه) (لان مي بي بول) علم كا حرام معمود ب.

یهی ابومعاویکیتے ہیں کہ ہارون کے سلسنے میں مدیث بیان کرنے لگتاتو ہارون ادب کے ساتھ میشر مانا اور مبتنی دفویمی میرے مُنسے قبال النّبِی صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم کے الفاظ سُکلتے ، ہارون صَلّی اللّٰهُ عَلْ سَیّدِی کہتا مِانا (دکمیو تاریخ بغداد، مبله ۱۹ معمور ۹)

ان تصول کوکہاں تک کوئی بیان کرسکتاہے ہی بات تو یہ ہے کجس ملم کو فلغاء وقت عوام کے ملقوں یں ان ہی کے ساتھ بیٹے کرفی کے ساتھ نووسیکھا کر سے تصویری الدون ہے۔ عاصم بن علی جو بخاری کے دادیوں یں ہیں، ذہبی نے نقل کیلے کو دریشہ کے اطار کی مجل بغادی ان کی مجی آئی بڑی ہوجاتی تھی کہ جس میدان یں وہ اطار کرائے تھے ، اس کی بیا کش سے لوگوں نے بیٹے بنکالالک لاکھ سے فائدا تھی کہ جس میدان میں وہ اطار کرائے تھے ، عوام کی ای مجلس میں ہادون الرشید کو بھی وہ کھا جا آتھا کہ مجور کے ایک فیرے ایک فیرے اور الترصلی الترصلی الترصلی الترصلی الترصلی کی مدیقوں کے کھی کہ کورے ایک فیرے اور الترصلی الترصلی الترصلی الترصلی کی مدیقوں کے کوگوں نے کہ میں اس کا یہ مال تھا کہ جو مالات امون الرشید دونوں کے کوگوں نے کہ میں اس کا یہ مال تھا کہ عبدالتہ بن ادرایس می دشک کے مواب کے مالوں نے کہا کہ فریوں کے مالوں نے کہا کہ میں اس کا یہ مال تھا کہ عبدالتہ بن ادرایس می دشک کے میں ابنی یا دونوں الرشید دونوں میں بینے جو بن اور اس نے کہا کہ میں اس کا یہ مال تھا کہ عبدالتہ بن ادرایس کو خالم ہو کہا کہ میں اس کا یہ مال تھا کہ عبدالتہ بن ادرایس کو مالوں نے کہا کہ میں اس کا یہ مالی مالی مواب نواز کے کہا کہ میں اس کا یہ مالی میں اس کا یہ مالی مولی ان کوسائی میں بیانے کہا ہوان ہے کہا کہا کہا کہ میں اس کا یہ مالی میں میں بینے کے معدا بن ادرایس کو میالی اور سے کہا کہا کہا کہا کہ میالی کی میں اس کا یہ مالی مولی ہو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ میالی کو مولود دیں۔

بوئے مدیون کی کور مولود دیں۔

بوئے مدیون کی کور مولود دیں۔

الا ادريس سنة سناسف كى اما زرت وى مامون في اسى وقت كل مدينيس ان كوسنادي والتوالم

امون الرشيد كا عافظ آيا آنا قوى تقاكه ايك و فعين لينايادره جانے كے انے كانى بوگيا يا پہلے سے يہ مرشين است زبانى يا دو مراا حمال زياده قرين قياس ہے . آپ امون كے مالات پڑھئے ہاں مرشين است زبانى يا د تھيں . دو مراا حمال زياده قرين قياس ہے . آپ امون كے مالات پڑھئے ہاں قسم كى جيديوں چيزي ان كى سوائے عمريوں ميں لتى ہيں ۔

آج مُرِكَاتِ عَلَى مال مجاه ادرباه بين اورخيرالقرون مين محض احتب الهي اورجب رسول كي ياك جذبات

بہرمال یہ چندمثالیں تواس زمانے کے ان برگانوں کے لئے میں نے درج کی ہیں جو اسیے زمانے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ انسانی اعمال واشغال اوراس کی ساری کوششوں کے انتخری فرکلت محتب ملاقبا ہی ہیں جلکہ آج کل توا درمجی مختصر کریتے ہوئے صاف صاف لعظوں میں کہنے والے کہدرہے ہیں کشکمی پازیادہ ے زیادہ مبنسی مطالبوں کے سوا آ دمی کے ارا دسے اور علی میں حرکست اور نیسٹ اور ذریعہ سے پیدائی بیم میکنی لیکن ظاہرے کہ ناپاکول کو باکول پرا در شرکو شیر پر قیاس کرنے سے قدیم مفالطسے سوایہ اور كياب. يج تويب كبنيرس دو كفي بوسة ،ان كي تعليات سے ٹوٹے ہوئے مسكينوں كاوه كرو ہو يك بُو یا ای تم کے چند کے چنے محسومات کے تھی مرول میں مجکو سے کھارہا ہے اوران ہی میں کرومیں بدلتے ہوئے دم توردیاب ان کویه واقعه کران بلنداحساسات دوان احساسات که قدوی ولا بوتی فرکات کا قطعااندازه بهيس بوسكتاجوا ببيارهليهم السلام كوعلم كايك جديد تتنقل ذريعدا ورواسطر كي تثيت سے استعمال کردہے ہیں، اب وہ بنجریروں ہی کی آنگھول سے دیکھتے ہیں، ان ہی کے کا نول سے سنتے ہیں،اس طرح دیکیتے ہیںاوراس طور پریتنے ہیں کہ ان سے دیکینے کے بعد بھرسی کے دیکیے ان پانتظار باتی نہیں رہتاً پنیر ہرے من لینے کے بعد بھرکسی سے وہ کچھ سننا نہیں چاہتے سیج مسلم ہی میں ہے کہ دسول النّرسلى النّدعلية ولم كم مشهور محابى حضرت عمال بن صبين رضى النّدتعالى عنه جوبصرى بيماد كيمعلم باكزعهد فاروقي مي بجيج كئے تقے اور وہیں قیام فرمالیا تھا رکہتے ہیں کربصرہ ہی کی سخلب ہی انسانی فطرت كعدبُ ترم وحياكا ذكر بورما تقا يحضرت عرائ لوكول كورسول التُدمل التُدملي لم كمشهورمديث: ٱلْحَيَا،ُ لَا يَأْتِيُ إِلَّا جِحَهُ يُرِ بنیں ماسل ہوتاہے حیاسے گرصرف خیرادر عبلائ .

بات شاید ببست زیاده برح ماتی نیکن مبلس دانول نے کمنا تروع کیا:

اِنّهٔ مِنّا یَا اَبْلُغِیّ بِی اِنّهٔ لَا بَاسُ بِهِ کُنُ مِنْ اَنْدَادُوا نَدُیثِ کَامَقَام بَنِی، یَه توم پی سے (میخ سلم) بین اے ابانجید ، دابونجیدِ خطرت علمان کی کمنیت تمی ا تب قعد دفت وگزشت بوا ، قریب قریب اسی کے ابن عمرونی التّدتعالیٰ عنها کے اس واقع کی نوعیت

ب صدر وست و رست ہوا۔ ویب ویب اسی سے ابن عمر وی اندروی و مہاہے اس واقعلی و ویک ہے۔ ہے۔ ہیں بریان کیا گیا ہے کہ اب عرضے ماجزادے بلال بن عبدالتر بیٹے ہوئے تھے، اس عجلس یس ابن عرض نے ریکتے ہوئے تھے، اس عجلس یس ابن عرض نے ریکتے ہوئے کہ انحضرت صلی الشرطیہ و منے وضو کیا اور اس کے بعد فرط نے گئے : .

لاَنتَهُ نَعُو النَّیْسَاءً مُعْطُوظُ ہُوں مِنَ الْمَسَاجِدِ معدی عود توں کا جوصہ ہے، اس سے ان کو مزد دکو ۔ بس کا مطلب یہ تعاکہ جاعت کی نماز میں مشرکیب ہونے کے لئے عور میں اگر مسجد آنا جا ہیں توان کو ٹواب سے مودم ندکرو اور مسجد آنا جا ہیں توان کو ٹواب سے اور ان کے عہد کہ مالات ایسے پیدا ہو جے تھے جن کی وجرسے ان کی رائے اس کے ملائے تھی یہ مکن تھا کہ اپنی داسے کو کسی اور طریقے سے بیش کرتے لیکن رسول اللہ مسلی اللہ علیہ ہم کی عدیث سن لینے کے بعد کہنے لگے کہ بیش کرتے لیکن رسول اللہ مسلی اللہ علیہ ہم کی عدیث سن لینے کے بعد کہنے لگے کہ بیش کرتے لیکن رسول اللہ مسلی اللہ علیہ ہم حرس کا بی جاہے اپنی بوی کو آذاد چھوڑ دے "

ابن عرض کا یسننا تقاکنو دملال را دی ہیں، میری طرف متوج بوسے اور بین دفعہ لعنات الله دفدا کی تجریر لعنت ہو) کہتے ہوسے فرانے لگے:

" بحدسے توسن رہاہے کہ میں کہدرہا ہول رسول الله صلی الله علیہ منے مکم دیاہے کو تول اللہ صلی اللہ علیہ کے عورتول کو مسجد میں آئے سے مدروکا جلسے اور توکہتا ہے کہ میں ان کوروکوں گا!

و جری است کے بیز ماکرابی عرض و نے گئے اور خصر میں اٹھ کرھے گئے (مغرقہ علی الحدیث للحاکم اللہ)

بلال کا بیان ہے کہ بیز ماکرابی عرض و نے گئے اور خصر میں اٹھ کرھے گئے (مغرقہ علی الحدیث للحاکم اللہ)

بعض دوا یوں میں ہے کہ جب تک بلال زنرہ رہے ابن عرض نے ان سے گفتگور کی دیکھوفتے الباری)

ادر یہ تو تھتہ تو نیے عہد صحابہ کا ہے ، ہارون الرشید جس کے زمانے یں علوم الاوائل دیمی اسلا کے سے پہلے دنیا میں جن فکری وظفی علوم وفنون کارواج تھا ) ان سے مسلما نوں میں کافی دلج بہی پراہو کی متی بنود اسی عباسی خلیف کے المحالے الکہ کہ تا تھا جس میں ان ہی علوم الاوائل کے ترجم و

تالیف کا کام جاری تھا لیکن با یہ بم بغیر کی مدیث کے ساتھ نور دیا دون کے قلم کی کیا تعلق تھا ہاس کا اعلاقہ اس کا اعلاقہ اس کا اعلاقہ سے کیے کہ وہی ابو مکھ کو بیر مزید بین نا بینا فیرث ، ہارون جن کے ہاتھ دھلا تھا وہی بنا قصر بیان کے ترجم کے انکور دون ایک وزیر اس کے بیش ایک مدیث دول الٹر صلی الٹر علیہ وکم کی میں بیان کرد ہا تھا جہلی ہیں ایک وزیر نے مدیث برا کے ساتھ اس کے مدیث برا کے سے توان کو کی فظر نہ آیا لیکن ان کے ہوش اٹر گئے جب کان میں بار بار ہارون کی یہ آواز گو کئے نگی :

سے توان کو کی فظر نہ آیا لیکن ان کے ہوش اٹر گئے جب کان میں بار بار ہارون کی یہ آواز گو کئے نگی :

ا واقدیب کرعد نبوت می خواتی اسلام کوم مجدول میں آنے کی اجازت تھی سب سے آسکے بالغ مردول کی صفیر کم کے کاری کی برخور توں کی دہتی تھیں جب الشرح باتی تھیں جب المردون خوں سے باہر نکلتے تھے گواس کے ساتھ جب کوئی عورت آنمی فقرت میں الشیطلہ ولم سے بوجی کرست بہتر نماز ہمارے کہاں ہوتی ہے، توآب فرمانے کہ گھر کے اندونی کمرکی ناز دوالان کی نماز برآ مدے کی نماز سے اور والان کی نماز برآ مدے کی نماز سے اور والان کی نماز برآ مدے کی نمازے اور دالان کی نماز برآ مدے کی نمازے اور اس کے عبد نبوت بی عورتوں کو مجدوں میں النے یہ سے منع نہیں کیا گیا جس مواس میں تواب زیادہ ہے بیکن با وجود اس کے عبد نبوت میں عورتوں کو مجدوں میں النے معلمانوں میں دولت و تروت کی جوریل بیل ہوئی تونی نسلوں کے انواق وعادات کا وہ معادات کا اسلام میں سے دہ معادات کی اسلام میں سے برای وکی اسلام میں سے برای وکی اسلام میں اللہ میں ان کہ کافتوں ہواکہ و مال کوگوں کا ہوگیا ہے اگر مخضرت میں الشرعلہ وسلم اس دقت ہوتے توعولال کوم مجذمیں آنے سے دوک دیتے بہرائل بردی ہوگیا اور فقہ اسٹام نے مالات کے لیا ظامی کوم بہر قرار دیا۔

تلوادا ونطع ديين جرى فرشجس يرزهما كرمقول كي كزين ملى مِالَى مَنى الملاكمة م يرزى يق (دين سے يائى ہے) دمول الله مىلى التُروليدولم كى مدرية يراعرًاض كراب.

النَّطُع وَالسَّيْف نِينِي يُنَّى وَاللَّهِ يَطْعَنُ فِي حَدِيثِينِ رَبُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابومعاویہ کہتے ہیں کہ آخریں نے بہتیں قدمی کی ، ہارون کو محبانے لگا کہ امیرالمومنین کوئی ہیں بلت بنیں ہے، بیچادے کی زبان سے بات بےساختہ اور بلاا مادہ نکل بڑی ہے، بات اس کی سمجہ میں نہ آئی ا و معات بجائے شنڈا کرتے کرتے اس ناگرانی مسیبت کے ٹالنے میں کا میاب ہوا۔

قرن اولیٰ میں علم "کے معنی ہی حدیث کے تھے

كسى قوم اورامت مي جس علم في اتناوزن ما مسل كرايا بوجس كانتعوثراببت اندازه مذكوره بالاييند واتعات سے ہوسکتا ہے بلکہ جہال تک توکول کے بیان سے معنوم ہوتا ہے،اس زمان میں طلق علم کا لفظ جب بولا جاماً تما تواس مقصود و، ي جديد علم بوما تعاجو عمد يول النّد علي النّد عليه والمسك ذريع يست الول یں پہنچاتھا۔ ابن سعد سنے عطار بن ابی رباح کے مال میں لکھا ہے کہ ابن جرت بج کہتے تھے :

عطارجب كوئى مدايت بيان كرتے توسى پرجيتا كرهم ب ياراسكدب، عِلْمُ أُولَا فَيْ فَانَ كَانَ أَنْوُا قَالَ عِلْمُ ﴿ الرَّمِدِيثِ بِرِنَ تُوكِتِهُ كُولُم بِ اوررائ بِوتَى بِينَ مِلا كَ يِدِلِكُ بوئے استنباطی نتائج سے اگراس کا تعلق برتا تو کہتے کر داستے ہے۔

كَانَ عَطَاءُ إِذَّا حَلَّ تَكِيَّ بِنَكُمْ تُلُتُ كَانْ كَانَ رَأُمِا قَالَ رَأْيُ دمندام فوده

ريخلئهٔ مالی قرمانیاں

درامل اس عم مدید کے مقابلہ میں سارے افکار وارا ، جواس سے پہلے دنیا میں بائے والے تھے ، ان كانام علم الادائل ركمه ديا كيا تقاا ودهم بمي كيسا؟ مِن تونهين مجتاكه دنيا مِن ايساعلم يا فن إس وقست تك پایاگیا ہے جس کے ایک ایک معولی سئلہ کاعلم ایک ایک انٹرنی خرج کرکے ماصل کیاگیا ہو، گرسنے علم عدیث كامال سنئے، امام بخاری اور سلم سے ایک ستا دیجے تقویب بن ابراہیم الدورتی ہیں ہیں، ان کے مال میں لکھا ب كابوبريرة كى منبورمديث جس ميس كرما ، لأكد د بنديان ، مين بينياب كرين سي ويول الناصل المناويل نے منع فرایا ہے بہی مدیث بیقوب بن براہم کے پاس ایک ایسی خاص سنکہ سے ہنچی بھی جوار اِب فن بیٹلی

جب تك كرايك دينالان كے سلمنے ذركع ديا مِلاً۔

بلکر تاریخ بغداد مین خطیب ہی نے ابو مکرین واؤ دسجستانی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے : عَوْمُتُ عَلَىٰ هُذَى اللّٰہِ مِنْ مُنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

محریاً ایک دینادگم اذکم تعابو میقوب کواس مدیت کسنند والے پیش کیا کرتے تھے بہر وال میرا دوئی پر نہیں ہے کو جس زانے میں اس فن کے معلوات کی انگ کی یہ مالت تھی، لوگوں نے دنیا دی مافع اس کے دریود سے نہیں کہ فرڈیوں کا اس کے دریود سے نہیں کہ فرڈیوں کا ایک طبقہ نے اس سے ضرور نفع اٹھایا ہے اگر میان کے اس طری کل کو عوالی ہے منافع سے نہیں دیکھا جاتا تھالیکن وہ بچارے اپنا جو عذر بریان کرتے تھے، دنیا کے ضور تر مندول کو اپنے لیٹ میں مامل کے جو دریون ایک اس ماری کی میں اس ماری کا اس ماری کو ایک میں میں میں ایک تو کم معظم کے مجاورا ورما فظم وریث علی بن عبد العزیز کی ہیں بجب ان کو معلوم ہوا کہ میں ایک تو کم معظم ہے مجاورا ورما فظم وریث علی بن عبد العزیز کی ہیں بجب ان کو معلوم ہوا کہ میں عبد العزیز کی ہیں بجب ان کو معلوم ہوا کہ میں عبد العزیز کی ہیں بجب ان کو معلوم ہوا کہ میں عبد العزیز کی ہیں بجب ان کو معلوم ہوا کہ میں عبد العزیز کی ایک دن کہا کہ

يَاقَوُمِ آنَا بَيْنَ الْاَخْشَبَيْنِ إِذَ اخْرَجَ الْحَاجُّ نَادْی آبُو اَذَ اخْرَجَ الْحَاجُّ نَادْی آبُو فَنْبَیْسِ تَعیقعَانَ مَنْ بَقِیَ فَیْقُولُ بَقِیَ الْمُجَّادِيُ وَرِت فَیْقُولُ اَطْبِقُ رَفَایِهُ مَعْهِ ۱) فَیْقُولُ اَطْبِقُ رَفَایِهُ مَعْهِ ۱)

الأيدي يُنَادِ رَكفار مَعْده،

ا به کاینفاکرج کے موسم کے بعد کومعظر خالی ہوبا آ ہے اور برونی دنیاسے اس شہرکا تعلق منقطع ہوجا آ ہے، الیی معودت میں تجاج ہواک سے علم حاصل کرتے تھے اگر کھیے برایہ ان سے لے کراہیے

پاس میں زرکھ لیاکروں تو کم جیسے شہریں ان کی گزرا وقات کی کیاشکل ہوسکتی ہتی خصوصًا اس زمانے میں جب آمدور فنت کی ان تمام سہولتوں سے دنیا نا اسٹیا تھی جن سے اس زمانے میں لوگ مستنفید سویے بي ١١ى طرح دوسر مبليل محدث ما نظافضل بن دكين ابنيم بي ، بخارى وسلم اور صحاح كى كتابي ان کی مدینوں سے معموریں ، ان سے بھی لوگوں کواسی کی شکایت **تھی کرمد میٹ پیرمعاومنہ لیتے ہیں حافظ** ابن تحرف تهذيب مين مقل كياب كرفالغان كته جينيون كوس كراكي ون بوالح كم يَكُومُونَنِي عَلَى الْاَحْدِ وَ فِي بَيْتِي نَلَاثَةً عَتَى معادمنه لينے ير *لوگ فيص*لامت كرتے ہيں ان كوعلى مونكيا وَمَا فِي بَيْتِي رَغِينَكَ رَمِلد مِعْده ١٠١٥) س ترج تیربوال دل ہے کومیرہے تھوش دوفی نہیں بینے سکی ۔ یں نہیں مجھ آکدایسی حالت میں اگر دسینے والوں سے یہ لوگ کچھ لے لیا کرتے تھے توخودی مونیا چاہئے کہ اور وہ کیا کرنے . خصوصًا جس زمانے سے ہم گزررہے ہیں ، اس کے **کیا فاسے میں تونہیں مجب**تا ئە داقدىيە بىرەبىياكە ئندەمعلوم بوگاكدايك زىلىنے تك مرورومان دىدىپ كىقلىمى نېيى بلك مٰدہات کرنے والوں کے ساتھ حسِ بلوک اینا فرض خیال کرتے مقصے اور لیفے والوں رہو*گ* نے لکما ہے اپناا ینا لوگول کا غراق تھا ہجس لوگ مکومت ۱۰ زرمام مسلانوں میں جوان کے عقیدیت ممند بھیتے تھے ان کوانوا**ن کیتے تھے بعض آوگ** بمياخيال سيران دويزدكول سينعني بوهيما درعى بن ز بزے نوگوں کو دوشکا بت سیدا ہوئ اس کی وجہ دوممری متی مطلب یہ سے کہ ہرزما۔ ۔ ایسی حد<sup>ر پہن</sup>یج جاتے ہم جس سے نوگوں کا شاکی ہوجا اا ایک طبعی امرے کہے کو اینے آپ کوا*س قتم* ئے ہی کہ عملین دین ہی بڑے تھرے ہیں اس موقعہ برریم کی حساب جوہو کھ ن در عقیقت برایک تم کی جلی مروری اور تنگدنی بونی سے اچی نعبول سے اپنی اس مروری بربرده بدا مزیر کی کا تقا امام نسائی نے ایک دف تنہایت تخت لیجیس اُن کا ذکر کیا اُرکوں نے بھیے اُکر کیاان کی داستیاری لے بہیں آدمی توسیح ہیں ما لمہیں اور مرطرت سے سیح ہیں الیکن بیمیرے سامنے کا واقعہ ہے کہ نے اُن کے پاس اسے ان ہی میں بیجارہ ایک غربیب مرمی بھی تھا وہ کیر ما صررہ کرسکا، تو علی ے کہاکرمیرے باس مرف ایک بیالہ ہے ۔ بولے کہ مجھائی میرا تونہی روزگا کرہے لاؤ اس میالہ کولاؤ نے لاکردا صرکرد یا تب علی بن مبدالعزیز نے درس فروع کیا - دواصل بہی تنگ نظری تھی الوگ دوانسل اِسی کے شاکی تھے کیا کیا مائے سومی میں بساا وقات ہر طرح کی خوبیاں ہوتی ہیں لیکن اُن خوبیوں کے ساتند ساتند تعریبی فطیہ ان سی ہوتی ہیں، ٹرے بڑے فضل دکال دانوں کواس شم کی کروریوں میں بتالیا یا گیا ہے۔

کر رہمی کوئی تعبب کی بات ہوسکتی نب،آج دنیاسے مفت پڑھنے اور بڑھانے کارواج ہی تم ہوسکا ہے منجله دوسري مزد دربول تحتعليمي مزدورى بعي ايكمستقل بيتيه اور روزگار كى حيثنيت ماصل كرمي ہے، معلمی کرنے والے گروہ میں صدفی صدمعا دنسہ اورمبا دلہی پرجب کام کرہے ہیں تواس گزرے ہوئے زمانه میں ہزار ہا ہزار آدمیوں میں سے ایک دوصاحب اور وہ بھی انتہائی مجبور ہوں میں بہتلا ہونے کے بعلاً رييصن والول سع كيدا جرت ساء إلى كرت تق توكم ازكم عصرما ضريك عام دستورك كاظ سع خودي سویجے کداعترامن یا تنقید کی کنائش ہی کیا پیدا ہوتی ہے ، بلاشبہاری کابوں میں جیساکہ ہیں سنے عرض کیاان بزدگیل کے طروعل کو بھی نگاہول سے بہیں دیکھا گیا ہے ، نیکن اس کی وم کیاتھی ؟ و التوريث كاس وقت عال عال معدد وسي بندا وادا كراس تم كے بائے جاتے تھے معنی برسے والول سے کچدا جرت مبی بقدر صرورت لے لیا کرتے تھے توان کے مقابلہ میں صرف وہی نہیں ہو کھینہیں لیتے تھے بلکہ کافی تعدا دایسے بزرگوں کی بھی یائ جاتی تھی جو بجائے لینے کے پڑیےنے والوں ہی کو دیا کہتے تھے: اعتراض کرینے والے اس زمانہ میں معا وضہ لینے والوں پراگراعتراض کرتے بھی تھے تو دیمقیقت ان ہی بزرگوں کے مقابل میں کرتے ہتے صحاح کی مشہور کئی ہزاد مدینوں سکے دا وی جوفقہ یں ہبی اہم ابرمنيفه يحكمتنهورتلانده مين شارموت بي بين حفص بن غيات الدبي نيان مالات مي لكماب: كَانَ يَقُولُ مَنْ لَّمْ مَاكُلُ مِنْ طَعَامِى ﴿ وَمِواكِمَانَا وَكُمَاتُ مِنْ اسْ كَسَاسَتْ مَدَيْتَ بِي بَهِي بيان *كريل*. ا لَا أُحَيِّى مُنْ وتذكرة المفاظ مِلدام فوساء)

گویاان کے بہاں مدیت بڑھنے کی شرط ہی یہ تھی کہ بڑھنے والے کوان کے دسترخوان برکھاما بھی بڑے گا۔ اسی طرع خطیب نے ایک دوسرے مورث ہمیا ج بن بسطام کے متعاق بھی یہی لکھا ہے کہ

ہیاج بن سلام سے مدین اس وقت کک لوگ بنیں سکتے تھے مبتک کا دسترخوان مصبتک کا دسترخوان مہت کی عمال کے بہاں کھا ان کے پاس تا اسکو مبت کی میں مناز مبت کے بہاں کھا ان کے پاس تا اسکا مدیث بنیں سناتے مبتک ان کے بہاں کھا ان کے مالیتا۔

كَانَ الْهَيَاجُ بُنُ بُسُطَامٍ لَا يَكُنُ اَحَلَّا مِنْ اَ حَدِيْنَهُ حَتَّى يَظُمُ مِنْ طَعَادِهِ كَانَ لَهُ مَا ذِنْ كَ مَبُسُوطَةُ لِاَصْعَابِ الْحَدِيثِ كُلُّ مَنْ بَايَدُ لِا يُحَدِّ الْآمَنْ بَاكُ مِنْ طَعَادِهِ دَارَعُ بِنَادِيَجُمْ) يُحَدِّنُ الْآمَنْ بَاكُ مِنْ طَعَادِهِ دَارَعُ بِنَادِيجُمْ)

ادر سی تویه ہے کہ اس زمانے میں ایک طبقہی پیدا ہوگیا تھا جو تو پیغیر کی مدیثوں کی نشر و اشاعت دس مع فرف ہی تفالیکن اس کے ساتھ وہ ان توگول کی بھی مالی دستگیری اپنے فرائعن ہی شال كئے ہوئے تصاجن كوان كے كمى مشاغل معاشى كاروبار ميں معدلينے كاموقعہ باتى نردكھا تھا.معربے مشهودام مليل ليسته ابن معدروهم مي الم الك كيم مرتب مجع جلت بي بلكه الم شافع قوباو يود شَاكُرد بونے كے اپنے استاد والك برليث كوتر جيج دسيقے تھے ، الاتفاق مود مين نے ان كے مالات يس لكماب كرابى سارى ماكيركى آمدنى جوتقريبًا سالانه كچيبي تيس بزارا شرفي تنمي اس كاايك بزا رحته محدثين اورحدميث وفقة كے لملبار يرخرچ كردياكريتے تقے صرف امام مألك دمنى الله تعالىٰ عهٰ كوسالا يه ایک بزار دینار دانترنی؛ التزامانجیجا کرتے تھے، وقتاً نوقتاً ادرمبی امداد کریتے مجمعی کمبھی پایخ یا بخ هسنزار انرفیاں اہم الک کے قرض کی ادائیگی کے لئے ان کھیجنی بڑی ہیں مصریکے محدث ابن لہید ہو اپینے فاص حالات کے کیاط سے تدوین مدیث کی تاریخ میں فاص اہمیت رکھتے ہیں کہی موقعہ برانشاء التدان ں کا تذکرہ آئے گا، ان بیجا ہے مکان میں آگ لگ گئی جس میں مکان سے ساتھ کا فذول کا وہ ذخیرہ بھی مل گیا جس میں ان کی مدتبیں لکھی ہوئی تقییں بنطلیب ہی کی روایت ہے کہ مکان کی تعمیر کی امادكے سوا صرف:

مردیوں میں لوگوں کو ہریس کھلاتے تتھے ہوشہدا ودگائے کے گھی میں تیار کیا جا آ تھا اور کرمیوں میں بادام کاستوشکر کے ساتھ لوگوں کو کھلاتے تھے .

كَانَ مُنْطِعِمُ النَّاسَ فِي النِّنْسَاءِ الْهَوَائِسَ بِعَسَلِ النَّفُلِ وَمِمْنِ الْبَقَدِدَ فِي الْضَبْفِ سَوِيُقِ اللَّوْزِيالسُّكْرِ دمِنْمِهِ ،

ان ہی بزرگوں میں موصل کے ما فظ معافی بن عمران تقے، با دیجود ما فظر مدریث ہونے کے کلماہ کے بیے ماگیر بھی تھے ۔ ذہبی کا بیان سے کران کا قاعدہ تھا کہ جب ماگیرسے آمدنی آتی تواہیئے امحاب ادد کلاندہ کے پاس اُس سے اتن رقم نکال کہیج دیا کرتے ستے ، جوان کے سلے کانی ہوتی تنی۔ (تذکرہ مبلدام خود۲۹)

اوراس سلدی صفرت عبدالتدین مبارک کے قصول سے توشایدی رجال کی کوئی کتب فانی ہوگی بینی علادہ محدت و فقیہ ہونے یہ اپنے وقست کے بڑے اولوالع م تاجر بھی تھے۔ لکھا ہے کہ جاد مہینے طلب مدیث میں، چار مہینے میدان جہادیں اور جار مہینے تجارت میں مسرف کرے اپنا سال پوراکر ستے تھے۔ برسول اسی قاعدے کے وہ پابندرہ ، تجارت سے کافی آمنی ہوتی تھی ان ہی مصارت پریہ آمنی صرت ہوتی تھی، گوان کے بزل دنوال کا دروازہ مرسمتی کے لئے کھلا ہوا تھا ایکن یادہ اس کے ایک دفوکسی نے اس کے حسن لوک کا تعلق ہوتی موریث ہی فعرمت کرنے والوں سے تھا اس لئے ایک دفوکسی نے اس کے قیمی و مربوھی توفرایا:

تُومُ لَهُمُ وَضَلَّ وَمِي مُنَّ كَلَّهُ وَالْحَرِيثَ تَوْمُ لَهُمُ وَضَلَّ وَمِي مُنَّ كَلَّهُ وَالْحَرِيثِ فَ فَاحْسَنُوا الطَّلْبَ الْحَرِيثِ لِحَاجَةِ النَّاسِ فَاحْسَنُوا الطَّلْبَ الْحَرِيثِ لِحَاجَةِ النَّاسِ لَيْهِ مِلْحُمْمُ الْحَمَّةِ النَّالِيَّةِ الْمَاحِقِ الْمُعْمَلِي الْمَاحِقِ الْمَاحِقِ الْمُحْتِقِ الْمَاحِقِ الْمَاحِقِ الْمَاحِقِ الْمَاحِقِ الْمُحْتِقِ الْمَاحِقِ الْمَاحِقِ الْمَاحِقِ الْمَاحِقِ الْمَاحِقِ الْمَاحِ الْمَاحِقِ الْمَاحِ الْمَاحِقِ الْمَاحِلِي الْمَاحِلِي الْمَاحِلِي الْمَاحِلِي الْمَاحِلِي الْمَاحِلِي الْمَاحِلِي الْمَاحِلِي الْمَاحِلِي الْمُحْتِلِ الْمُعْتِلِي الْمَاحِلِي الْمَاحِلِي الْمَاحِلِي الْمَاحِلِي الْمَاحِلِي الْمَاحِلِي الْمَاحِلِي الْمَاحِلِي الْمَاحِلِي الْمُعْتِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِلْمِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْ

ان لوگوں کو برتری بھی ماصل ہے اور سچائی بھی ان جی بائی ب جاتی ہے انہوں نے مدیث کی طلب جی بہت جس بیقت سے
کام لیا ہے اور یسب اُنہوں نے اس نے کیا کہ ٹوگوں کو انکے
علم کی خورت تھی اور لوگ ان کے حق تع ہوگئے ، اب اُنہوان کھوٹر دیلجائے تو ان کاعلم ضائع ہوجائے گائیکن گران کو آسودہ مالی کو
دیلجائے تو ان کاعلم ضائع ہوجائے گائیکن گران کو آسودہ مالی کو
دیلجائے تو حوصل اُنٹ حلیظ کی اقت کیلئے علمی کی جی ان سے جوادی کی
بری بریت کے بعلی علم ہے بہتر شے بی کی اور تیز کو خوال بنی کھاتا

زنا*رتخ بغدا وجل*داصخر۲۳۱

ای سلسلہ میں خطیب ہی نے نقل کیا ہے کہ تنہر دقہ میں ایک نوجوان دمہتا تھا ،جب دو میول کے مقابلہ میں جہا دک کے مصیصد کی مرودی ہو کی کوجاتے ہوئے ابن المبارک دقہ سے گزیستے توہمی نوجوان ان سے حدیث پڑھ لیتا تھا ۔ ایک دفعہ ابن المبارک جب رقہ پہنچے توسسب دستوروہ نوجوان ملے ندا گیا۔ لوگوں دے اس کا مال دورافت کیا معلوم ہوا کہ کہا قرض اس پر بڑھ کیا تھا، قرض نواہ نے نوجوان کھیل طوادیا۔ ابن المبارک یس کرفاموش ہوگئے، دومرے دن اس قرض نواہ کے پاس پہنچے احد ہو جا کہ متہا وا

کتنا قرض فلال پرره گیاہے ؟ بولا دس بڑارددم،اسی وقت ابن مبادک نے برقم اداکردی اوراسی دن رقہ سے بابرکل گئے۔ بوان جیل سے چھوٹ کرجب شہر آیا تو معلوم ہوا کہ ابن مبادک آسے تھے اور ہی پھیے تھے لیکن کل ہی دوانہ ہوگئے ، جوان اسی وقت ان کے پھیے بھل پڑا۔ دوری یا تیری منزل پرخشر سے لاقات ہوئی۔ بھائی کہال تھے ؟ قرض کی وجہ سے قید ہوگیا تھا ! دونوں میں سوال ہواب ہوا ۔ ابن مبادک نے تب پوچیا کہ بھر رہائی کیسے میں رہوئی۔ بولا کہ فعا جانے میری طوف سے قوض خواہ کوکس نے رقم اداکردی۔ ابن مبادک نے سن کرکہا کہ بس فعدا کا شکر کر دیکسی سے بھی الشرمیاں نے اداکر ای اس مبادک نے سن کرکہا کہ بس فعدا کا شکر کر دیکسی سے بھی الشرمیاں نے اور کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ صفرت ہی نے قرض اداکر دیا تھا ۔ اور اس قسم کے بیسیوں پوشیدہ حسن سلوک کے قصے کا بول میں نقل کے گئے ہیں ، مشہور مونی حضرت کا جوان مبادک ہی شکل اس کے مصادف کے ابن مبادک ہی شکل منافل اور ان میں حضرت کا جوانہاک تھا اس کے متاب دیا جوانہاک تھا اس کے متاب دریافت کیا تو فرمایاک

کولاک و اَصُحَابُک مَا اَنْجَنْ تُ اَلْمَا ورتبای اصاب و مُثین و موفی ، نہوت تو میں ہرگز آبادت کرتا۔
جس سے معلوم ہوا کہ کسی سے لینا تو نیر برلوی بات ہے صرف اس سے کہ مدیث کی فدمت کرنے والے علما و او طلبہ کو دو مرول سے لینا نہ برلی بحض معاداللہ بنا لمبادک کی تجارتی کا و بارکی اصل غوض مہی تھی ۔ الخطیب نے ابراہیم الحربی مالات میں بھی لکھا ہے کہ اپنے گھریں بیطے ہوئے تھے کہ سامت ایک اوز فرائی اور اور نے والا پوچے رہا ہے کہ ابراہیم الحربی کا مکان کو نشا ہے ، ابراہیم نے کہا کہ بن ابراہیم ہوں اور اس کا مکان بہی ہے ۔ یس کر شتر بان اون سے اترا اور دونوں طوف ہو بوجو اون ابراہیم ہوں اور اس کا مکان بہی ہے ۔ یس کر شتر بان اون سے اترا اور دونوں طوف ہو بوجو اون طرف ہو بوجو اون ایس کی ایک آدمی نے مرسے والہ کیا ہے کہ آت کے بہا کہ اس نے بھے قسم دی ہے ، بہنیا دول ابراہیم نے بوجیا کہ اس طور کر کوان کے والہ کرے روا نہ ہوگیا ۔ باہ نام ہیں بتا سکتا ۔ اور کا فذر کے اس طور کر کوان کے حوالہ کرے روا نہ ہوگیا ۔ باہ

اله اراسم الحرب ميري صدى كم مليل القدر محذين مين مين أبي نيازى اود اسباب ونياست الإيرائ ال كى زندگى كى فرى

خودحضرت الم ابومنیف دهمة الشرولی جن کے ابن مبادک فقد میں شاگر دفاص ہیں ۔ ان کا طریقہ علی مجلی بھی بھی تھا کہ علی بھی بھی تھا۔ امام صاحب کی تجارت بھی لاکھول لاکھر دو بیہ کی تھی کئی مقصدان کا بھی وہی تھا کہ بواپنی تجارت کا مقصدا بن مبادک بتاتے تھے۔ دتفصیل ہے گئے دکھی "امام ابومنیف کی سیاسی زندگی" مصنفه منا ظراحس گیلانی )

تقريبًا سارك في ثنين ب مزد فرست وريث بي مشغول ريا

اس مین شک بنییں که اس راه میں انتہائی بلندنظری اور علویم تی کی بیمثالیں ہیں، قدر تًا اس قسم کے افراد کم ہی متے گراہیے لوگ ہو پنیر کی حدیثوں کی اشاعت وتبلیغ بغیر کسی امر و مزد کے ذندگی بمركية رسب بلامبالغديهما ماسكتاب كدمعا ومندا وراجرت ليننه والول كي مذكوره بالاجند مثالول كيموا تغريبًا اس زلمنے کے سارے محدثین اور حفاظ صریت کا یہ عام رویہ تھا ، ان ہی بزرگوں کی کترت کی وج سے ان چندلوگوں کو بدنام ہوناپڑا ۔ ور تبعلیم تعلم کاموجودہ مشتاجرانہ طربقیہ اگراس زمانہ میں ہی اسی طمح هام برقا جیسے آج کل ہے توشایدان بے جارول کاکوئی نام بھی زلیتا ،مشہورہے کہ خام میں بھی کیاکسسی کے ننگے ہونے کی شکایت تجبی کی گئی ہے ؟ اس سلسلے میں بڑرگوں سے ہونمو سے چھوڈسے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آج مشکل بی سے کوئی ان قصول کو حجے با در کرسکتا ہے بنیال تو کیجیے ُ ذوق کی اس صفائی کا خطيب في كفايه مين قل كياب كمشهور ما فظ مديث حادين سلم كاايك شارد بحرمين كي تجارتي بم يرروانه بوااورو إلى سيمكاني روميد كأكروالس بواجآدا ساديقے بطور تحفه كي بخض جيزي ان كى خدمت خصوصيت متى ينوداب إترس انبول في بوكابي كعيس اوتصنيف كي تعيد، باك تودوه كتب فانتقاء جب مرسف کے توان کی لڑی سفے شکارے کی کہ سپ ہیٹہ تعلیفہ وقت اور دوسرے امراء کی املاد کو والس کرتے ہے ، لكن اب كيابوگا، بوك كس كمرسك كوشت مي وكيوكيات ، مين ف كماك كتابي بي ابراميم ف كماك باره بزارتري ایک کتاب جومد میشند کے لغات اور نوادر کی تقیق میں ہے جے میں نے خود اکھاہے، میرے مرتے کے بعد رولار ایک لیک جزیمی بازار بھیج گی تورد مقیت اس کی خزد مل جائے گی بھم کوسوٹیا چاہئے کہ بارہ ہزار درم جس سے گھریں موجود ہوں کیا اِس كوفِمًا ج مجماع اسكاب، ان كاستغناء ميرينس كيبيدون واقعات خطيب وغيره تفل كي بي ايكم ما دريك ان كرياس بيني د ب الشف كالم بنيس له دب تصر التوايد بم ن كها كربعان اب آب اب كعام كالجنظم يحري بندسے پاس تواکی مولی تھی اس کے بتوں سے ناشتہ کاکام لیا گیا تصاا وراب کھانے ہیں وہی مولی کام اسٹی (عیرہے)

یں کے کردہ ماضر ہوا۔ اس کا خیال تھاکہ اس تحفہ سے خوش ہوکر آئندہ استادی توم میری طریسے زياده پومباسئنگ تبکن سنتے ہيں وہ ہے چارہ اسپنے تمانعٹ کوسلنے کعڑا تھا اورسن رہا تھا۔ حادفر ما

ان دِّد با تول پیسسے کسی کیسٹنی کوقبول کرادھا ہو تو إختران شفت قب كمتُهَا وَكُمُ إِحَيِّهُ لُكُ تبرادسے تحانف تبول كرلتيا بول كين بيرود ميث تبرير كمبى بنين بزيعاؤل كاادر وابتة بوكه مدمية تهبين بزيعاؤل تو

آبَدُا وَإِنْ شِشْتَحَدَّ ثُنْتُكَ وَكُمُ أَثْبِل الْهَدِيَّةَ.

بمرتحفة تول نبين كرون كار (کتار مسخد۱۵۳)

کھا ہے کہ اس بے چادسے سے معذدت کی او*دعوض کیا ہیں مدی*یت ہی سنول گا اورا بینے تحفول کو وابس لیتابوں اور اس تم کے قصے کمٹلا عیسی بن پونس جورواق مدیث بی بڑے متازمقام کے مالک ہیں، ذہبی نے الامام کے لفظ کے سائتہان کوملقیب کیا ہے بین بیٹنوں سے سلسل ان کے فاندان مي حفاظِ عدمتِ پيدا بوت يلي أرب متع الرون الريث يدكا مشهور وزير جعفر بركي تُوبيان كرّاتهاك مي نے ايك لاكھ درم استخص كى خدمت ميں بيش كئے، ليك قطى طور مياس نے يہ كہت بوسة والب كرديا كرمي بنيس جأبهاك دنيابي يرمشهور بوكر رسول التنصلي الترعليدولم كى مدسة ل کی قیمت مین نے کھائی د تذکرہ انحفاظ جلداصفی ۱۵، ان ہی عیسی بن یونس کی تعدمت میں مامون نے مدریث سننے کے بعدکا نی دتم بیٹ کی کین صاف انکارکرتے ہوئے فرایا :

وَلِاتُنُوْبَةَ مَا إِ رَيْزُو بلدامنوه ٢٥٥) مِرْزَنِين إِنْ كَالِك كُونت بمي نَبِين ـ

الذهبى نے زكر ما بن عدى جومحاج كے داويوں ميں ہيں ،ان كے تذكرے ميں مكماہے ك ایک دفعه ان کی آنکعیس دیکھنے آئیں،ایک شخص سرمہ سلے کرحاضر ہوا، یوجیپا کرکیاتم بھی ان لوگوں ہیں ہو جوبہ سے مدیث سنتے ہیں ؛اُں نے کہا ہی ہاں ۔ ذکریا نے کہا تب میں تم سے مُرمہ کیسے سے سکتاہوں ، كيؤكردديث سنانف كامعا ومنهومات كار وكيو تذكرة الحفاظ جلدام فحد٥) ابراہیم اکر بی جن کا ذکر ایمی گزرا با دجود کمی فقر فلقے میں زندگی بسر ہوتی تھی معتضد یا لنڈ

ملین وقت سف متعدد باران کے پاس بڑی بڑی رقیں میسی میشد شکریہ کے ساتھ والیس کرتے ہے ايك دفع مليف نے کہلامبیجا کرنوداگرہیں لیتے ہی تواسے پڑ دسیوں میں تعشیم کردیجے۔ ابراہیم نے کہا كفليغه سيعض كرناكس بيز كرجح كرسف كي مصيبت بي سفير واشت بنيس كي تواس كے خرج كرنے كى عبيت يں اپنے آپكولي مبتلاكوں اورآخريں خليف كے قاصد كوكمياكہ باربارام لِمُرْمِنين بيعجة كى زممت براست كرد ب بي اور مجے مروفعد وابس كرنے كى كليف المعانى يُرتى ب مان سے كمروي يوكد آنُ تَوَكِّنَهَ اَوَالِّاعَوَٰ لِهَا مِنْ جَوَادِكَ وَمَنْ، الرَّاسِ طريقي كوده ترك فرائي صناتيك يُرُوَى مِنْ مَن مِياوثكا اسبلسلەم ابراہم ایک بخیل آدی کا ایک پُرلطف تعربیان کیا کرتے تقے بینی پہنے ہے تھے کے ملم کے معادند میں بچھالٹدیں سے مجمعی کوئی جیزا ج تک بنیں ٹی، صرف ایک وقعہ مجے لینا پڑا پھیاں قعے کوبیان کرتے ہوکا فی طویل ہے۔ ماصل یہے کئی بنشسے ابراہیم نے کوئی چیز خریدی جس کی قِمت كِيراً نِه اولا كِب بِسِيطِ بوئ ابرائم نے آنے توادا کردیے بسیر باتی تعااسے مِں بنے کولیے ال آیا بولاک برایم بزدگول کاکوئی ایساقعد سنادس سے مرادل کیرزم پیسے ابرایم نے ایک دلیسی قفتہ سلیا. بنیاس کربهت متاتر بواا در این ادمی سے کهاکرا براہیم سے اب ایک بیر جو باقی ہے وہ زلینالور سنایا. بنیاس کربہت متاتر بواا در این ادمی سے کہاکرا براہیم سے اب ایک بیر جو باقی ہے وہ زلینالور ىذان كى چېزكم كرنا ابرائيم وات تھے كربس اسى دن ايك جير كى يه أحدى ملى كے معاوضة يس مجھے ہوئى . سنبه خطیب نے اس تصے کوئمی بیان کیا ہے، اام سن علیہ السلام کی تفاوت سے اس کا تعلق تھا، عاصل بیہ کر حضرت الم ایکدائی باغایں پہنچے جس کا فلفظ ایک سیاہ مبشی تھا۔ ہائٹریں اس سے ایک رعاثی تھی سلینے کتا بیٹھا تھا جبٹی ب کرا تریا ہے جود کھا گہے اور دو سرا تکو اسکتے کو دیتا ہے مسلسل دہ میں کرد ہا ہمات بأكرتماس التزام كم ما تقدي كمشرك ساسيغ كلواد القيارس بوكوياس كورار كالمصدواد بنالياس اس كمايي ت کتے کی آئی لیے برائی ہوئی ہے ، دل گواما نہیں کر آگر اس پرایٹے کو ترجی دھی جعنوت من کو اِس فلام کی یہ اوا اکیبی بھاکٹی کہ ہسی وقت آپ نے اس کا نام اس کے یہ قا کا نام دریا فت کیا اور خلام نے فرمایا کہ میں نے کھیے آزاد کردیا آدر ہاغ جمعی کیمیے مجنٹ رہا بعثی نے من کرکمیا تو حضرت آپ نے بنے باع ہے علافرایا ای کی دو میں اس باغ کومی نے ہی دیے دیا بین خیرات کردیا بخیل جنیا اس تقعے **ک**وس کر سنت یا اما اسماق کیتے ہوئے اپنے آدمی سے دہی بات کمی کراب آبرا ہم سے مزیدا کیہ ان کی چیرکو کم کرا (کاریخ بغدادی و ص ۲۰۱) شایدار بنی کی کالت براس بیسے کی بین کافی پوٹ پڑی ہو گی اس نے ارا بيم في سي الله كاداب كرنا مناسب مدخيال كيا.

ان بزدگول کی بیرمیشی اور بے نیازی کے قصے کتابوں میں اتنے بیان کی کئی ہیں کا یک مستقل کتاب ان سے تیار ہو کتی ہے۔ ایوب سختیا نی جن کا بکٹرت مدینوں کی سندوں ہیں ذکر اتنا ہے اور حفاظِ مدیث کے مشاہمی میں ۔ ذہبی ۔ نے کعا ہے کہ بنی امید کا خلیفہ پر بدا بن الولید حس زمانے میں فلیفٹ کے سٹا ہیں اور اس میں گہرے دوستانہ مرائم تھے جس دِن فلافت کے ہے اس کا انتخاب ہوا تو لکھا ہے کہ ہا تھا ایوب میں اور اس میں گہرے دوستانہ مرائم تھے جس دِن فلافت کے ہے اس

اَلْلُهُ مَّرَانْسِهِ ذِكْدِى (ص ۱۳۲) پر پردرگار: میری یاداستی می فیلف کے دل سے مبدلار

ذرا دارسته مزاجیوں کا اس گروہ کے اندازہ تو پیجئے دوست اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقور سلطنت کابادشاہ متحب ہوتا ہے، بجائے اس سے کراس کی دوستی سے استفادے کی تو تعات قائم کرتے، د ماکرتے ہیں تو بیر کرتے ہیں کہ برور د گاراس شخص کے دل سے میری یا د بجلا د تیجئے " کرتے، د ماکرتے ہیں تو بیر کرتے ہیں کہ برور د گاراس شخص کے دل سے میری یا د بجلا د تیجئے " اس تیسم کے ایک دا تو کا نصر بن علی محدث کے تذکر سے میں نہیں نے ذکر کیا ہے، پینمیان بن عیدین د غیرہ کے شاگرد ہیں ادر معادج ستہ کے دادیوں میں ہیں کھا ہے کہ فلیف مستعین بالتہ نے

بن عیدید وعیرہ سے شاکرد ہیں اور ممحارج سند کے دادیوں ہیں ہیں۔ کلمعا ہے کہ تعلیفہ مستعین بالتر سے ان سے پاس آدمی بھیجا کا کہ قاضی بنانے کے لئے ان کومستعین سے پاس ماضرکرے۔ ان کو خبر ہوئی ، بولے ،استخارہ کرلوں تب جواب دول گا۔ گھراستے ڈورکھست نماز ٹرسی ، سناگیا کہ دعاکر رہے ہیں:

بروردگار! خراور مبلان اگرتیرے بی اس ب ترجم الف الے

د ماکرسے موسکتے ،جنگانے والاجب جنگلنے کے لیے آیا تو دیکیماکہ واقعی وہ اٹھا لئے گئے ۔ بعنی و قات ہومکی تقی ر تذکرۃ الحفاظرج ۲ مس۹۲)

غورکے کا مقام ہے، ہمتوں کی بلندیاں جن لوگوں میں عودج وارتقاء کے اس مقام تک پہنچ مکی تعیس، کیا کوئی دشواری الیوں سکے لئے بھی دشواری باقی رہتی سہنے، جن کی دات بھی اپنی دات ہو اور دن بھی اپنا دن ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ کیا کھے نہیں کرسکتے ہیں۔

مفیان توری اور شعبہ دغیرہ سکے تلامذہ مدمیث میں ایک بزرگ قبیصہ بن عقبہ بمی ہیں : دہی ایک انظار التفۃ المکٹر سے الفاظ سے ان کے خصوصیات کا اظہار کیا ہے ، ان ہی کے مال میں کھاہے

كرعباسيول كمع عبدسك امراءي ابودلعث ناى يؤبرست اميركبرستق والنهى ابودلف سك مساجزادست دلف البين خدم مشم سك ساتع ايك دن قبيص سك مكان پرما منرموستُ. اندريقي ، اطلاع دِي كَنْ كذال امرآب سے سلے آیا ہے۔ نوگوں کاخیال تھاکہ دلف کے نام کوسنتے ہی گھرے کل پڑیں گئے۔ میکن مللیت توقع دیرتک انتظار کیا گیا دہ باہر نہ آئے، آئز اوگوں نے قریب ماکر کہنا متروع کیا : جبل انام صوب کے بادشاہ کا بیٹادردازہ پرکھڑا ہے ادر إبْنُ مَلِكِ الْجَيَلِ عَلَى الْبَابِ وَأَنْتَ

تم باہرہیںنکل رہے ہو۔

بهرمال جب وگول نے زیادہ ہنگامہ میایا تو دیکھا گیا کھرسے بایں شان نکل رہے ہیں کتھا در یں ردنی کا ایک مکوا بندھا ہواہے" ولعنہ ماسنے کھوا تھا اس سے اردگر دیوائشی سے لوگ متے اس رى كى كى كى كىلىدىكىدىسى بىلى :

جواس دنیایس اس دیگرسے کی طرف اشارہ تعا بسے داخی موکیا جبل سے بیٹے کی استے کیا پر داہ . نعا کاتسم ، یس اس شخص کے اسکے مدیت بیان نہیں کروں گا

مَنْ تَرْضِيَ مِنَ الذُّنْيَا بِهِٰ ذَا مَا يَصْنَعُ بِابْنِ مَلِكِ الْجَبْلِ وَاللَّهِ لَا أَحَـ بِّنَّهُ

لاَنَخُرج.

ادریمی وا تعدیمی ہے مسعر بن کدام بھی کہاکرتے ستھے کہ

ك تركوتنير يرقياس كرف والعظوما استسمى ملطول بس جتلا بوجلت بي ليكن حقيقت جب سلن أتى ب تو معلوم ہوتا ہے کہ سجھنے والے جسے بساا وقات کا بی سمھتے ہیں ان ہی کواس دنیا میں فاک بلکہ فاک سے مہی بذر سمجنے والاايك كروه موجود تما ماسلام كي ماريخ ان واقعات سع لبريزب.

عهدنبوت سے قریب سے چومتا ٹریتے وہ توخیر ہیکن جاس ٹرن سے عودم ستھ ان بیں میں ان مثالوں کی کی بنیں ہے جمندوستان ہی میں اورنگزیب سے عہد کا تصریبان کیا جاتا ہے کہ لاہورسے مشہور بڑک میاں میرے ملے کیلئے اور تگزیب حضرت کی خانقاہ میں حاضر ہوئے میاں میراپنے مریدوں کے ساتھ خانقاہ کے اندرو حوب میں بینے ہوئے کیروں سے جول کلل رسے تقے اچا تک سی نے اندر جربیبنیان که شهدشاه عالمگیر تربیب الدرب ہیں واق مي كعلبلي ين كي ميال صاحب في اس كملبلي وفيوس كرك يوجيه ، فيرب ، توكول في خبردى كرشي نشاه آسه بي ، مسكواكر فرانسے ملکے لاہول ولاقوۃ میں سمجھاكہ شايدكوئ فرم جوب دھرى گئى ہى برگزا بڑى ہى ہے ، عالمكير كے آسے پراس منگام کی کیا ضرورت تھی۔ ملنے کے بعد عالگروب واپس ہوئے توکسی نے میال میر سے اس لطیف کا بادشاہ سے ذکر کیا ، سن كركباك إل بعانى: ان توكون كى نظرين ايك موئى بول بعى مالكرس زياده وزن كمتى ب.

مَّن صَبَرَعَلَى الحنلِ وَأَلْبَعْلِ لَدُلِينَتُعْبَلُ مُركِود بِالى رِجِسِ فِمِرِ رَلِيا وهُ مِمِي فلام بنايا نهي ماسکتا.

وتذكرة الحفاظ ج اص٨٤٨)

ہم میسے لڑے جن کی ایک لیک مانس اندز ناگی کا ایک ایک لمحہ دوسروں کے ہا تعربکا ہوا ہے ان پرا دارک اس لمبقد کو قیاس کرنا قطعًا ممع مربوگا.

جب ردزمره كايدمشا بدهسه كرياد كرسف واسلے چندسال بيں قران مجيد حفظ كريليتے ہيں توجنہوں نے اپنے سادسے دقت کوصرف اپنے ہی قبضے میں رکھا تھا ان کے متعلی کیوں تعجب کیا ما آہے ، جب کہا مِا مَا ہے کران کواتنی مدینیں زبانی یاد تھیں۔

آپ د کمیر میکی کرمد متوں کا بجائے سفینوں کے سینوں ہی کی مد تک محدود رہنے کا دعوی جس زمانہ كم متعلق كيا ماآسب كلية يه دعوى مي ميس نهيس سب اوركيدون عديثون يرايس كزرس يمي بي توان كي مت میکتنی تھی. آپ توحدینول کے متعلق بھی ہے اطبیتانی میں مبتلا کئے مارہے ہیں ہیں جن خاہمیت اوبان کی بنیادی کتابی مینی دین اسلامی بوحقیقت قرآن کی ہے ایہی حقیقت ان کے ہاں جن کتابوں کی ہے ، ەمەيە*ن بىن بىزارە*ل سال كىسى بېلىش مغىنول كىسىنول ہى دالى حفاظت ان بىنيادى كىلبول كىلىم کافیہے۔

تدوين حديث كاماحول ورسئلة للام كحقيقت مسلمان غلامول كي سارى دابين تعلى تقني

تددین مدیث کی فدمت جس ما تول میں انجام پائی ہے اس کی جن خصوصیتوں کا ذکر مقصود ہے ، ان میں بہلی خنس دسیت وہی سیے میس کی عام تعبر مسئلہ علامی سنے کی جاتی ہے ۔ بیں بیرکہنا چاہتا ہول کرغلامی كمشهود بذام مشلاكوبداندستول كى بركنده بالاستحصول سفتواه جس طرح ديكمايا وكمعايا بواليكن فيراقعه كراسلاي تاريخ كى مدود مير يهينج كرفلامي كي تعلقا و وحقيقت باتى نېيس رې جواس سے بيبلے تعجي ماتى تتى . كى تىم كى برائيال بول ،ان كے بلندسے بلند ترين زيول كر مينجے سے تعاموں كو اسلام فے صرف

یہی نہیں کدد کا نہیں بلکہ ملننے والے جانتے ہیں کرانسانیت سے اس ظلوم متصے کو پکرا کران بلند ترین زيول تك اسلام في خود بينجا يا بي جن يرازا دمسلان كى دسائى بمى اسپن عبدا قبال وعودج مي تسان نه تقی مسلانوں کی سیاسی علمی تاریخ کاجن توگوں نے مطالعہ کیا ہے ، میں ان ہی سے پو**ھیتا ہوں کولوی** ادرسیاسی را بهوں میں باد شاہت و فرمانروائی تک اور علمی و دین را بهوں میں امامت ومیشیوا لی تک مینجیغ والف غلامیل کی اسلام میں کیاکوئی کی ہے؟ اس سے اندازہ کیجے کہ مفتوح قوموں سے ساتھ جہال اک قسم کے سلوک کی روایتیں بھی بنی آدم کی تاریخ میں لمتی ہیں کہ فاتح کی دینی اور مذمہی کتابوں کا**کوئی فقرہ** غريب فتوح ككان مي كها جاتاب كراتفاقا الركهين مينج ماتاتعا توكرم كرم بكيلے بوئے دانگ وسيے کواس کے نایاک کان میں اس سے بلادیا جا آتھا تاکہ آئندہ میرکئی چنر کے سننے کا موقعہ اپنی زندگی ہی اس بديخت كے نے باتی نہ رہے ہيكن اس كے مقابل ميں ان ہى مفتوح ا توام سكے ان افراد كو جومسلما نو ل کے گھریں خلام بن کرداخل ہوستے تھے ،کوان نہیں جانتاکہ ان کو قرآن بڑھنے اور پنیرکی مدینوں کے سیکھنے ہی کی ابازت ہی نہیں دی گئی تھی ، بلکہ یہ واقعہ ہے کہ خود مسلمانوں کو قرآن پڑھانے والے قرّاعمو**گا**ان سکے يبى غلام يتعد اسى طرح دسول على العسادة والتسليم كى مدينة اس كابهت بزا ذخير ومسلما نول في الن بخالمول ےسیکھاا ورٹرحاہے۔

بہرمال اسی عام طریقہ کار کی دم سے تعین قرآن دمدیت ادرسادسے دینی علوم کے سیکھنے الدکھ ملے ا پڑسنے اور بڑسانے کی ابتدا ہی سے موال ادر غلاموں کے متعلق موصل افزائیوں سے اسلام کام سے رہا تھا ،جس کا بنتی بتھا کہ جیسے اپنے بچوں کو معارب قرآن بڑھاتے اور دسول الندہ ملی التدملی وسلم سے انہوں سنے جو کچیر پایا تھا اس کوسکھاتے ہے ، بجنسہ اسی طرح ان ، ی بچوں کے ساتھ وہ اپنے غلامول کو بمی قرآن

پڑھایاکرتے تھے اور مدیثیں بی سکھاتے تھے۔ عرب سیاسی انجھنول میں میں بیٹ توموالی قرآن وحدیث کی خدمت میں گئے توموالی قرآن وحدیث کی خدمت میں گئے گئے

الأنزموالى كايرطبقه قرآن ومدت كى تعليم كى طرف بل برا المسلمانوں بن جوفا تقسيم يعنى عز كچه توسياسى الجسوں ميں ان كى عوميت مبتلارى جوفاتح ہونے كا قدرتى نتيجہ تھا ، ملموا اس سكے ہراكيے كے

ساتدعلادہ سیاسی جھکڑوں رگزوں کے فاندانی قصے قینے میں دلیٹے ہوسے تھے . بخلاف موالی سے کہ قید ہو کر وہ آتے تھے، اس سلے مذان کے ساتھ بہ فا ندانی قصے متھے اور ندسیاسی شغلوں میں بھی الجھنے کا موقع خصو<sup>ت</sup>ا اسلام کی ابتدائی صدیوں میں ان کوعوماً والما ۔ اسی سلتے دیکیعا جاتا ہے کہمسلانوں کے ان ہی فلامول کو تو ک ہی آزاد ہونے کاموقد مِلماً تھا اور مبیاکر معلی ہے اسلامی قوانین ہی اسیسے تھے کہ مکر شرت آزادی کے یہ مواقع بیش بی آتے رہتے تھے توسیدیہی کرتے تھے ، یہ توہیں کہا جاسکما لیکن تعلقات سے فرصت اور ازادی کونسوس کرے ان آزا دشدہ فلامول کے ایک بڑے طبقہ کو ہم ان طوم دفون کی تحصیل میں مشنول کیا بہرجن میں ان کے اس دین کی بسی ترقیال ضم تھیں جسے اسفے فاتحوں کی ملکوتی معبتوں میں وہ عواقبول كريسة يقر اور دنياوى مربلنديول كى رابي مبى وين كايبي للم ان يرسلسل كموترا ميلا جا آتما ته ابعين مين يول التهملياذ مطيه ولم كم محابيل سع معلوات ماصل كرسف والول بي مشبورشامي الم محول جن سيمتعلق کہاجا آبا ہے ،کرسندھ سے ولمنی تعلق رکھتے تھے ، سلنانتہ میں وفات ہوئی ، جلالت تھ دکا ان کے اس سے اندازہ یجے کے ذہری جب ابینے زمانہ سے اہلِ علم کا تذکرہ کرتے تو کہتے ک<sup>ر</sup>حقیقی عالم اس زمانہ میں تین ہی اور تین من كمول كابمى نام لياكرة يقد ببرال يي كمول إنى عليى دوكدا دبيان كرية بوسة شاكر دول ست كها

> عُتِفَتُ بِمِصَرَفَ لَمُ آدَعُ بِهَا عِلْمًا الْآحَوَيْتُهُ فِي مَا آدِى نُنَمَّ اَتَبُتُ الْعِلْقَ نُتَّ الْمَدِيثَةَ فَلَمُ آدَعُ بِهَا عِلْمُا اللَّا حَوَيْتُهُ عَلَيْهِ فِيمَا آدَى نُنَمَّ اَتَيْتُ الشَّامَ فَعَرْبَ كُمُنَا.

ین علم کا جو ذخیره تعاجهال تک میراخیال به س پرمادی برگیادینی علی رسے س کوسیکھ لیا ، پیری عواق بہنجا ، عواق بعد دینہ آیا، ان دونوں شہرول میں بھی جوعلم پیسیلا ہوا تشاہاک کوجہال تک بحت ہوں میں نے سمیٹ یا بھرشام آیا اصاص

یں معرف آذاد کیا گیا ،آزاد ہونے کے بعدی نے یکا کیم

كوتومي سنے ملئي ميں ميان ليا۔

وتذكرة الحفاظيج اس.١٢)

ئے الذہبی غیرہ سے کھی اپ کرسندسی ہونے کی وجہ سے آخر کارنے کا انتخاط وہ کافٹ کرتے رہے جس سے علوم ہوا کہ پنجار ہے کے باشندول مک زبان پراب ہمی قافٹ کافٹ کی شکل اختیاد کرلیتی ہے ، یہ کوک نئی اِسْ ہمیں دکھیو تذکرہ انحف کھرج اص ۱۰۱)

شایدا فتصارًا بعض مقامات کا ذکراس بیان میں انہوں نے ترک کردیا ہے کیونکران ہی سے بعض کردو نے یہ الفاظ ہمی نقل سکتے ہیں بینی طِفْتُ الْاَرْضَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِرِ. ردئ زمين كالجيرابس فطلبهم مي لكاياب بعين الأمي

مالكسك سائت القول كلاور الم كى تائ يريب نيساك

کچریمی بودانپ دیکی رسب بی کرآزاد بوسنسے ساتھ ہی طلب علم میں شغول بوجانے کا جودیوی سافال<sup>ی</sup> كے غلاموں كے متعلق میں نے كيا تقا اس كى يكتنى واضح اور كھلى شہادت ہے .

ادم دندیبی بہیں ان بی موالی میں بعضوں سکے مالات سے تومعلوم ہوتا ہے کر حصولی آزادی سے پیلے بی طلب علم میں وہشغول ہو جاستے تھے۔

رقيع بن فيرَان بو أبُوالْعَالِيه الرماحي كة م مصمنهور بي بنك يجري من وفات بويي مِليل القدر تابعيول مِن ال كانتمارسيد، إبنا عال بيان كرستر بهست كيتر مِن كر

یس غلام تنها ادرایی خالک کی خدمت کیا کرتا تنها داسی مازیره

كُنْتُ مَّلُوكًا اَخُيرِمُ اَهْلِي فَتَعَلَّمُ ثَالُقُولِ اَ

ظَاهِوُ إِذَا لَكِتَابَةَ الْعَرَبِيَّةَ ابن سعدة عص ١٨ ﴿ يَسْ نَوْلَانَ دَبِانَي إِدَرُكِ الدَّعِ فِي خط سيكه لِيا ـ

إن ہی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملمی خاق میں وہ نہا نہیں۔ تقے بلک خلاموں کا ایک طبقہ تعاجوا آناد بوسنے پہلے حفظ قرآن میں ان کے ساتھ تٹر کیس تھا۔ قرآن کے پڑھنے میں غلاموں کا برگروہ کنتنی محنست برداشت كياكرتاتها. وبي كبق عقرك

م لوك غلام سقے بعض توم ميں مقرره لكان وجوالكول كى كُنَّاعَبِيْدًا ثَمْلُؤُكِيْنَ مِنَّامَنُ يُتُؤَدِّي ·لصَّرِيْيَةَ وَمِنَّامَنُ يَّخْدِمُ اَهُلَهُ تَكُنَّا طرت سي مقرر كرديا ما آنتا ، و و اداكرت يق اورم ميعين اپنے اپنے الکول کی فدمت کیا کرتے تھے لیکن ہایں ہمہ ہم غُنْتِمُ كُلُّ لَيْلَةٍ مَرَّةً .

نوك ميونب مِن قرآن ميك دفوخم كرلباكرت تق.

ے لکان میں ضریب کا ترجر کیا گیا ہے ، جیسے زین کے ماکس کا شتکاروں پر نگان نگادیتے ہیں میں طرز کل فلا مول سکستھ میں کیا با انتعالیا عنی میں بینے یا روزانہ اتنی رقم اپنے آقا کو کما کرا واکر دیا کریں اس کے بعد جوجی ہیں تھنے کریں۔ عرب اور دورس مالك يراس كا مام رواج اسلام سعه بيل بعي تعا.

کباکرتے متے کتوش سے ان کو آخریں ایک عربی فاتون نے خرید لیاا در ہاتھ کچوکر مامع مسجد کے کئی میں مسجد کے کئی موسی کے کئی مبد کے کئی مبد کے کئی مبد کے کانتھا ، اس فاتون نے امام اور نمازیوں کو خطاب کرکے کہاکہ :

" لوگو ! گواہ رہو، میں نے اس کو اللہ کے نام پر جیور دیا ،اب اس کا جومی جاہے کرے ! بركياتها علم كابوشوق اندر دباتها ول كمول كراس كے يوراكرنے كاموقعه ان كو بل كيا كيتے تقے كد : تميرامال يرتغا كربصرويس رسول الشمعلى الشرعليديهم كى مستيني سنتنا ا درمعلوم بوتاكرفلا معملبى جو میندیں ابھی زندہ ہیں ، وہ اس کے رادی ہیں تو اس وقت تک مین ربیتا ہے تک کہ مريز بيني كرخودان محايي سعاس روايت كوندسنتا "وابن سعدج عص ٨٨) برجیزِسے الگ ہوکرآزادی *سکسا تدتح*عیل علم کا دسیع میدان ان سکے سلسنے انگیا تھا ا درج بلندیاں دین ددنیا کی اس کی بدولت ان کومیرا کی تغیس اس کوبیان کرستے ہوسے یہی بوالعالی کہا کرتے کہ : "ندادندتعالىٰ كى دونىمتوں يىسەفىھىدىنىي كرسكىا كەكسىنىمت كاشكرزىاد واداكروں ، يىنى ایک نعمت تو یہ سبے کہ ندا سفے فیے مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرائی اوراسی کے ساتھ دومرا انعام خوا کا میرسندسانته یه بهواکرح ودید کی جاعت سے اس سفہ عجے نجات دی : (ص ۸۲) یں نے ہو یا ککماکر فاندانی قصول تعنیول کے سواسیاسی کمیٹروں میں ایجھنے کے مواقع موالی کے نے قدر تاکم تھے. میرا توخیال ہے کہ ابوالعالیہ کے بیان کے آخری فقرسے میں شایداس کی طرف اشاره کیا گیاہے۔

مطلب یہ ہے کہ ترورید مینی فارجیوں کی جاعت جیسا کہ معلوم ہے اسلام حکومت میں پہلی انکسٹ جاعت جی میں ان کا مشغلہ تھا۔ ان ہی کا دہرا انکرسٹ جاعت جی معلومت ان کی کا دہرا ان ہی کا دہرا تام خوارج بھی تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابوالعالیہ کوان ہی آنارکسٹوں (فراجیوں) نے شروع پس ایا ہمنوا بنالیا تھا، لیکن اس تسم کے سیاسی کمین میکر دل کی سبے حاصلی بہت جلدان پر واضح ہوگئی۔

سه یعی براج بصیلاسنے والی ۔

مسلمان بوجانے کی وجسے دین علوم کی وقعت وعظمت ان کے قلب میں قائم ہوئی ادرسیاست کے ان ناپاک گورکھ دھندول سے نکل جانے کی وجسے ان علوم کی تحصیل کا کھلا ہوا میدان ان کو لئے ان ناپاک گورکھ دھندول سے نکل جانے کی وجسے ان علوم کی تحصیل کا کھلا ہوا میدان ان ان کو رکھا گیا کہ صرف صحابی ہی نہیں بلکہ دیول انڈم کی نازم کے ساتھ یہ سلوک کر دہے جی جیسیا الذہبی نے خود ابوالوالی کی ذبانی تقلی کیا ہے کہ کا مان انڈم کی تقابی کی ڈوئی کی ان عباس کے ساتھ اس کی خود میں جیسے ہوتے اور قراش تخت کے خواتی ہوئی ہوئے کی انڈم کی کھور میں جیسے کا مانڈم کی کھور میں جیسے کی عرب کی طور خطاب کر کے کہتے کہ کھم ہوئے اور خوات کھا کہ کھم ہوئے کہ کھم ہوئے اور خوات کھا انڈم کی تقاب کے جو اور ان کا کھور کی طون خطاب کر کے کہتے کہ کھم ہوئے اور خوات کھا انڈم کی تقاب کے جو اور خوات کی ان میں کھور جیسے بادشاہ تخت پر اور خوات کی خوات کی خوات کی خوات کو خوات کی کھور کی کھور کے کہتے کہ کھم ہوئے کہ کھم

بيضتين.

ظاہرہ کجس طہناں کو آئی بلندی عطائی تھی اس کے صول میں ان ہی ذوند توں ہو استان مور و تنظیم اور فقت انگیز سیاست سے نجات، ہونکہ ان ہی دونوں کو دنس تھا اس نے فدلی تمام نہ ہوں ہوں میں سب سے نیاوہ ان کی تگاہ میں ان ہی دونوں نعتوں کو بہت زیادہ اہمیت تھی مالا کہ طوکہ بنی امیر جنہوں نے اسلام کے نظریہ خلافت کو مسترد کر کے اپنی ساری سیاسی بازی گروں کا تحوراس نصب انعیوں کو بنا لیا تھا کہ بجنت و آنفاق سے ہو حکومت ان کے ہاتھ لگ گئی ہے، اس کا تسلسل ان ہی کے فاغلان میں باقی رہے بھراس نصب العین کے تحت جن اگر دنیوں کے ارتکاب پروہ آثارہ ہوئے ان سے کون ناوا تعت ہے۔ ایک طرف ان کا یہ حال تھا کہ عرب بہیں، قریشی بلکہ قریشیوں میں بی ان سے کون ناوا تعت ہے۔ ایک طرف ان کا یہ حال تھا کہ عرب بہیں، قریشی بلکہ قریشیوں میں بی بنی ہاشم کا بہنچ مربی الشرطیہ وسلم سے ہو تعلق تھا ، اس داہ میں اس کا خیال بھی ان کے ساسنے کمی نہیں آئی دور بری طرف جیسا کہ سیاست کا عام قاعدہ ہے ، سادہ لورج عوام کی آئیوں میں نماک جو کہ ہو کہ کئین دور بری طرف جیسا کہ سیاست کا عام قاعدہ ہے ، سادہ لورج عوام کی آئیوں میں نماک جو کہ ہو کیکن دور بری طرف جیسا کہ سیاست کا عام قاعدہ ہے ، سادہ لورج عوام کی آئیوں میں نماک جو کہ بھو کہ کھوں میں نماک جو کہ کھوں میں نماک جو کہ بھوں کی تکھوں میں نماک جو کہ ہو کہ کھوں میں نماک جو کہ کھوں میں نماک جو کہ کھوں میں نماک جو کہ بھوں

کرکام نکالنے دالے کام نکالئے ہیں . دیکھا جار ہاہے کہ بی امید کے بہی حکم ان عربوں کی قدیم جاہی حمران عربوں کی قدیم جاہی حمیت جس کا اسلام خاتمہ کرچکا تھا اسی کی مردہ لاش میں نئی دوح بجبونک رہے ہیں ساسی کا نتیجہ تھا کہ موالی جن کاعوثا عربول سے نسلی تعلق نہ تھا با دجو دمسلمان ہوئے کے عوثا ان حقوق سے بن ام یہ کے عہد میں فروم کرد سے گئے تھے جو اسلام ان کوعطا کر حکیا تھا ،کسی اور سے نہیں امام الائمہ امام ابوہ نیف ہے مشہور شاگر دھن بن ذیا دالقاضی نے یہ دوایت نقل کی ہے کہ ام معاصب فراتے تھے :

كَانَتُ وُلَاةً بَنِي أُمَنَيَةً لَا يَدُعُونَ بِالْمَوْلِيُ بَى ابر كَيْمَام ادافرول كاقاعده تعاكذنوى ديافت مِنَ الْفُقَهَ أَوِلِلْفُنْدُ الْمَاسَبِ اوْارَى مَا مَنَّ مَرَيْنَ كَسُلِهُ الوال كَ فَعَبِاد كُونِيس بِلاياكر تَسْتَعَ. اودي توفير معولى باستنقى ، خيال توكيج بصره كيمشهو دا الم عَبدالشّد بن عول جن كا تذكره كرتے يُك وَرُبِي فَيْلِ وَمِي نَه لَكُما ہے ك

" علم می ده این وقت کے اہم تھے ، فداپرستی ، ریاضت دعبادت میں ان کا شارچوٹی کے بزرگل میں تھا ، اپنی ایک ایک سائس کی گراتی کرتے تھے کہ بیکا رضا نیج نہ ہو ۔ الغرض ان کی شان بہت بڑی تھی ' ، تذکرہ الحفاظج اص ۱۲۸

نیکن جائتے ہیں کراسی کبرالشان راشافی العلم والتالہ ، ما فظامدیث ، فنتیہ جلیل کومحض اس سلے کہ چونکر نسائی مسائے کہ چونکر نسائی عرب بہیں بلکہ موالی میں سے بتھے بھرہ سکے گورنر بلال بن ابی برعدہ سے باندھ کر کوڈسسسے پولیا ادرکس بڑم میں پڑوایا ، ابن سعد سنے نکھا ہے :

اس سلے پڑایا کہ ایک عربی نٹراد خاتون سنے انہوں سنے نکاح کیا تھا۔

لِلْآَسَّةُ تُوَقِّجَ الْمُسَوَّاةُ عَرَسِيَّةً اسْ اللهُ بِوْلِياً (ع ، من ١٦ قسم دوم) شاء

کایہ براہ تھا تو مام موالی کا جو مال ہوگا ظاہرے۔ گمراسی کے ساتھ اس واقعہ کو بھی بھولتا نہ ہاہے کہ
یہ سارا تعدیج کچے بھی تھا، وقت کے مکم انوں تک محدود تھا، ان کو توعرب سے فی المحقیقت بحث تھی
اور زغیر عرب سے سرو کا رتھا ان کے سلسے اپنی خاندانی تیجوری خودخوشی کے سواکوئی بلندہ ساتھیں
مزتھا ۔ بنی امید نے اپنے ذلک میں عربوں کو ابھار کر کام شکالنا چا ہا، ان کے بعد جب عباسی آئے تو
ابنے متا مدیکے کی اظریب عربوں کے وبلتے میں ان کو کامیا بی نظر آئی بھرکون ہمیں جانتا کہ ان ہی

اله الذي كحواله عدميداك بي الفائق كياب، ويتقيقت الينة وقت سكة بن عون بهت بوسه أوى تقيع على ويركى كمآبول يتنفعيل كم ساتعان كم مالات تكع محت بين فم فضل زبدوعبادت كم سواا فلاقى معيارى غيرمولى لحور مين وتنا الكماب كران كي يك برى تميتى اونتنى تنب اس كى نوبول كى وجرست اين تون بهت جابيت تقلى برتج بمی کرشته خه در دمهادی بهمول پریمی اسی پرسواد بروکرتیٹر بیشند ایسائے ان کا غلام واس اذالتی کی خدمت کراتھا ا ایک دن ایک کوڑااس بیجاری کورسید کمیاکراس کی ایک آنکو بھیوٹ کرمپرگئی۔ فلام سے بھی ہوش جاتے رہے ، اور دکیسے داول نے بھی دل میں کہاکہ آج ہن تول کاول دیکھنے کا دِن ہوگا ، بعنی آج مبی ان کوغفہ نہ آئے شکل ہے۔ َبهِ حال خلام اذا فی کے ساتھ سلینے آیا ، دیکھا ، دیکھ کر ہوئے توصرون اتنا ہوئے کربندۂ خداج پرے کے سوا مارسے کھلٹے اور كوئى مگذتنى بيرغلام كى طرفت خطاب كرك فرلياما، مِن سفيقيم ازاد كردٍ يا. يه تعاسان خصيص كافيرواس كل بي بوادي بلال بن ابی برده جس سنے کو شیسیت ان کو ہوا یا تھا الکھا ہے کہسی دن ابن عون سے مہیں سناگی کہ مبلال سے منطا کم کا لى سىغىمىرانبولسنىكىيى ذكركيابودايك دن ان كابلى يىكى صاحب نے بنال كا نام نے **ك**ير كه ناچا يا ، يوكس كر منو! لوك ظالم يخطم كاجرما نجراس برى طرح ثرفياً كريستي بن اودا تنى كثرت كے ساتساس كوبرا مبدلا كہتے ہيں كرة خريس ظالم بى مظلوم بن جالكسيته بديوال بن ابى برده الوى فليفهشام بن عبدالملك سي عهدير بصروك والى وكلف تے ایک دلمیب لطینعا بن عون کے متعلق موفین نے ٹیل کیا ہے کہ بصرہ میں چید مکا نات ابن عول کے تھے جو کرایہ پر چنے تھے۔ لوگوں نے محول کی اکر عموامسلاؤں کو کاریرمکان دیے سے گریجر کے جی . دمہ دھی گئ، بولے کرار داردل کا قاعه صبه كفتم اه پركرايد كی فكران كی جان كعارز فتی سب جي نبيس چا به آكرا بی طرف سے كسی سلان كے قلب جي دميشت ادر نوف ڈالول بوداسے دومنزل مکان کی الان مزل میں رہتے تھے او کیلی مزل عیسا یُوں کوکرایہ پردے رکی تھی . کہتے تے کہ بجلے سلمانوں کے تعاریوں کواپنے نیچے رکھنازیادہ بہترخیال کڑا ہوں ۔ وفات میں ان کی عجبب طریع سے ہوئے ، جال جهال آماِ روسالت پناهی مسلی النومليرولم كي ديدكي تمنار كھتے تھے آخرا يك دند خواب ميں يه وولت بيدار جيراً ي انكعص دقت كملي توشدت مردرسے استضبے نودستھے كرا و پرسے نيچ اترت ہوئے قدم كوسنىعال زستے ميكا كركيے سخست چوٹ آئی ۔ توگول نے لاکھ اصرار کیا کرعلاج کراستے لیکن راضی نہوستے ، فالباً جینے کا بومقعہ دتھا وہ یودا ہوجیا تھا ، اسى يى دفات بونى ب عظ فعار حمت كنداي ماشقان ياك طينت دا ـ (این سودج عص ۱۹ تشم دوم)

عباسیوں نے اور جو کھے کیا اس کی داستان تو طویل اور کافی درد ناک ہے لیکن عباسیوں کی مکومت کے بانی ابراہیم اللام نے ابوسلم خراسانی کے نام یہ فربان جو لکھا تھا ، تاریخ ل میں اب تک وہ مخوز ا ہے یعنی فراک ہے جو کہ ان کے نام یہ فربان تھا ہے ہے کہ ان کے نام کے نام یہ فربان تھا ہے ہے کہ ان کا برت کا ہواں کو فراسان میں زندہ الا بدک تا ہے اس کو فراسان میں زندہ ا

زهيودا ماست.

د کال ابن اٹیرع ۵ س ۱۲۰

لیکن ان مکرانوں کے مالات کو عام است مسلمہ کی طرف منسوب کروینا ند صرف فلطی بکرمیرے نزدیک برترین علی عیانت ہے ۔ یہ بج ہے کہ طواب بنی امیہ موالی کو متعارت کی نظوں سے ویکھتے تھے ، لیکن تو د مسلمانوں کا مال کیا تھا۔ اور تو اور فانوادہ بنوت کے گوہرشب چراغ مصرت امام زین العابدین شی لٹ تعالیٰ عزے مستعلق ابن سعدی سے یہ دوایت نقل کی ہے کہ حضرت والانے اپنے غلام کو آزاد کیا امازاد کرنے کے بعد اپنی صاحبزادی صاحبہ کا اسی مولیٰ سے نکام کردیا۔ اسی کے ساتھ اپنی ایک شری لوند کی کو بھی آزاد کرسے نو دابنا نکام اس سے کیا ۔ یہ نجر دادا فکومت و مشق پہنی ، عبدالملک مکم ابن وقت کو حضرت کے اس فعل کی جب جبر بوئ تو آگ بگولا ہوگیا۔ لیکن کیا کوسک تھا، صرف ایک خطرصرت کے عنم سے کام کھی ہوئے نو شری نے سے خاتم الی شرافت و نجابت کا ذکر کرسے نکام کے اسی قصد برطنز وطمن سے کام لیتے ہوئے تیز و تند فقرے عبدالملک نے استعمال کے تھے ۔ جواب میں سید نا العام اسے ارقای

مَّنُ كَانَ لُكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ السَّوَهُ حَسَنَهُ قَدُ اَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَتَ صَفِيْنَة بُنتِ حِيِّ وَتَوَرَّجَهَا وَاعْتَقَ أَدِيدً بُنَ حَادِثَة وَزَوْجَهُ ابْنَة عَمَّيْهِ أَرْيَنَة بُنَ حَادِثَة وَزَوْجَهُ ابْنَة عَمَّيْهِ أَرْيَنَة بُنَ حَادِثَة وَزُوْجَهُ ابْنَة عَمَّيْهِ أَرْيَنَة

یقیناتم نوگوں کے سئے بہترین نمور درسول الدھی الدعلیہ وہم کی داست میں ہے۔ اس میں بہترین نمور درسول الدھی فراہور میں معلم کی داست میں ہے۔ اس معلم کی داست میں ہے۔ اس معلم میں الدوران سے تکاح کیا ، می طرح زید بن مارش البین علام ، کوآزاد کیا اور اپنی بیونجی داد میں نریب بنت جس سے اس آزاد شدہ علام زید کا عقت د

(این سورج ۵ص۱۲۱)

حضرت امام زین اعلیدین کے حالات میں بیمجی لکھاہے کہ حضرت عرض کے مولی زیدین الم

جن کامسجدِ نبوی میں تعلیمی ملقه تھا،عو گااستفاد سے کے لئے اسی ملقہ میں جاکر نٹر کیک ہوتے ، بعض ماہل حمیت والوں نے پوچھا بھی کہ قرلیش کی مجلس کوچپوڈ کرا کیک مولی کے علقہ میں جاکرا ہے بیٹھتے ہیں، اس وقت بھی ارشاد ہواکہ

یں ابن عباس کی فدمت میں ماضر ہوا ، اس زمانے ہیں وہ بھرو کے امیر دگورن تھے ، فیصے دیکھ کرا بن عباس شمنے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا داود کرکڑک تھیے اپنے ستھ پہٹھایا در مدید سے مدر اس میں میں اس میں ساتھ پہٹھایا

مى كرام تخت برّ بالكل ان سكرابر بيندگيا.

دَخَهُ لُتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ دَهُوَ آمِبُ يُرُ الْبَصُوَةِ نَنَاوَلَنِيْ بَسَى لا حَتَّى الْسَتَوَيْثُ مَعَهُ عَلَى الشَّرِيْدِ.

(إن سعدج عمل ۸۲)

اسی پس پرہی ہے کہ اس وقت ابوالعالیہ معمولی گھٹیا درسے کے کپڑسے پہنے ہوئے تھے۔ اود ایک یہی یہ کیا فاروق اعظم اسکے صاحبزادے ان ہی ونول پس جب بی امیہ موالی سے ساتھ وہ سلوک کریے تھے جس کی طرف اشارہ کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن عرف کو دیکھا جا آنا تھا کہ بنی فزوم کے موٹی داؤار کردہ فلام ) مجا ہدبن جبر کھوڑسے پرسوار ہیں اور! بن عرف ان کی رکا ب تھاہے ہوئے ہیں ۔ خود مجا ہد بیان کرتے ہیں کہ

سه ابوالعالیه بی کابیان ہے کو کل پندہ ددم دام ان سادسے کپڑوں کا تعابی میرسے ہم پر بھتے ، پھر وہینے پیر ہوگئے۔ ہمی بہائی کرانگی کل تین درم میں اس وقت مل جاتی ہتی اور دائری کپڑے کا تصان بارہ درم میں خرید کرلیا کرتا تھا ، جس سے میری چا ور اور کام و دنول بن جاستے ہے۔ ان سے اس بیان سے اس زماند میں کپڑول کی اوزائی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ در کیے ولم بقات این سورج عص مہدتم دوم ) وَمَا أَخَفَ فِي أَبُنَ مَ وَيَطَوَّ الْكُنَا فَعُوْ إِلْكِلَتِ الدَّرَاتِينَ الرَّارِينَ المَارِيعَ المَارِيعَ اوديداسي علم كانتيجه تقاحيص عابه كي صحبتول ميں جا ہدنے حاصل كيا تعا ، آج بھي ان كاشارا مُديد مفسرين ميں سبے .

نظام رہے کہ امام زین العابدین ، ابن عباس ، ابن عمرضی التٰدتعالیٰ عنہم جیسے اکابر کے مقابلی مسلانوں کی عام جاعت حکومت کی کیا پرواہ کرکئی تھی ، غلام طبقہ کے علمار کی عظمت واحترزم کا عام مسلانوں کی عام جاعت حکومت کی کیا پرواہ کرکئی تھی ، غلام طبقہ کے علمار کی عظمت واحترزم کا عام مسلانوں میں یہ مال تعاکد اور توادیہ نجریم کے شہر ، بینہ میں کوفہ کے مولی عالم حکم بن عقبہ جبسے بجی تشریعت لاتے تو لکھا ہے کہ

خَدِّلًا لَهُ سَادِيةَ الشَّبِيِّ مَعْنَ مَمْ كَخِيالَ اللهِ تَاكُ ان كُونَا زَرِّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ ا

رتذکرہ جام ۱۱) والے فالی چوٹر دیتے تھے .
ان ہی موالی علامیں کوفہ ہی کے ایک مشہور مالم صبیب بن تمابت تا بعی ہیں ، ابولی القتا کے والد سے ذہبی ہی نے نقل کیا ہے کہ طائف کے سفریس میں ان کے ساتھ تھا ، ابولی کا بیان ہے کہ جس وقت طائف بیں ہمارا وا فلہ ہوا تو صبیب کے احترام میں وہاں کی فلقت کچیاس طرح ٹوٹی ٹرتی تھی کہ گائم آفکی مجانی میڈ نبی کا دکرہ ج اس ۱۰۰۹ ایسام علوم ہوتا تھا کہ کوفہ والوں کے یاں کوئی ہنجہ بڑگیا ہے۔

آنابج متاكع إدكية بي :

قَدُّا اَحَدَّ خَالِیْ بِیْدِی مِن کَثُرَةَ النِّهِ کَامِرِی النِّهِ کَامِرِی اللَّهِ کَامِرِی کَرُتِ کَنُوتِ کِولِیا مسلمان اور موالی کا بیعوال آنا دیسع ہے کواس پر چاہتے والے چاہیں تواجی قاصی کتاب کھرسکتے ہیں بیں سنے چند برجست مثالیں جو رجال کی مام کابوں میں درج ہیں ان کا ذکر کردیاہے سے پہلے توان ہے اعتما یُوں کے باوجود حومکومت ان موالی کے ساتھ افتیار کے ہوئے تی کیکی کم

بمى بسالوقات اسى مكومت كودائ عامر كرماحة عيكن يرجيور بونا يربّانغا.

یمی دونوں دیعن پزیدا درعبیدانشد ، کمکسسکتابتاک جواہر متے ، چب نولیف کی طرف سے بیست میسنے کے لئے توگ آتے

تومینی دونول پہلے بعیت کرتے تھے۔

هُمَاجُوْهَ زِّنَا الْمِلَادِكَانَتِ الْبَيْعَةُ إِذَا جَاءَتُ لِلْحُلِيعَةِ هُمَا أَذَلُ مَنُ يُبَايِعُ رَتَذَرُه ج اس ١٢٢)

یمی نیف بن سعری کاذکر پہلے بھی کہیں گزینے کا کہ مصر کے امرادیں سے لیکن جب یزید کا ذکر کرتے توکیے کہ یہ نیف نیا اور بہتے ایک مصر کے المائنا دَیزِیْ کُسٹیڈ کُسٹیڈ کُسٹیڈ اور میں اور بیٹوایی مصری لیف کا جو مقام تھا اس سے اسماہ ہونے کے بعد" سیدنا "کے اس لفظ کامیم وزن مصری لیث بن سعد کا جو مقام تھا اس سے اسماہ ہونے کے بعد" سیدنا "کے اس لفظ کامیم وزن اور ب السختیا فی جوموالی ہی میں سے تھے ، خواج اور ب السختیا فی جوموالی ہی میں سے تھے ، خواج

حسن بصري ان كا تذكره كرست بوست بعرى فبلسول يس كيت :

هُوَسَيِّهُ شَبَابِ آهُلِ الْبَصَّرَةِ دِمس، سروك نوجوانوں كے مروارو،ی ہیں۔ اسی طرح سوار بن عبدالتٰد کے حوالہ سے ابن سعد نے نقل کیا ہے ، کہاکرتے ہے کہ

معربن سیرین اور اخوام به حسن بهری (بید دونول خاندان موالی سے تعلق رکھتے تھے) اس شہر کے سردار ہیں ،عود اللہ بیت بھیا کے بھی اورغیرع بول کے بھی ۔

کے بھی اورغیرع بول کے بھی ۔

كَانَ مُحَمَّدُ بُنُ سِيُرِيْنَ وَالْحَسَنُ سَيِّلَ يُ اَهُلِ هٰ ذَا الْمِصْرِعَرَبِيْعَا دَمُولَاهَا (ابن معدج عص۱۳۲)

اندازه کیاجاسکاب کربصره کے باشندول پران اقوال کا کیا اثر ہوتا ہوگا۔ بلاشہ مکومت لاخی کندور سے دوگول کو اپنے سلمنے جمکاتی تنی لیکن سے کہا ہادون کی ملک زبیدہ نے جب ہارون کے ساتھ فر میں تھے میں تھی ادر شہر تھ ہیں تھا اسی عرصے میں عبد السید بن الممباً رکب ہوعلاء موالی ہی میں تقے خبر شہور ہوئی کہ آج شہر میں آسنے والے بیں کھا ہے کہ زبیدہ ایک بچ بی قصر کے جرد کے سیٹم کے بیرونی سواد کا نظارہ کر رہی تھی کہ اچا تک فل شور ہم گام کی آواز بلند ہوئی ، بقول خطیب ارتباط کی آواز بلند ہوئی ، بقول خطیب آرتباط تھ تا الف بھی کہ جریاں لوگوں کی ٹوٹ رہی تھیں ، زبیدہ نے پہا کہ تھت کی جس وقت یہ جواب دیا گیا کہ ابن المبارک آج دقہ آد سے ہیں، شہروالے ان کے استقبال کو تنظ ہیں، تو کہنے گی :

یہ سبے خداک تسم مکومت ، زکر ہاددن کی مکومت ، جس کے سائے توک ولیس اور بولیس کے طازین کے خدر مید جمع محصہ ہوستے ہیں ۔

هٰنَ اوَاللهِ الْمَالِكُ لَامَلِكَ هَارُوْنَ الَّذِي كَلا يَجْعَعُ النَّاسَ اللَّهِ ثُمُّ مِلْ وَ الَّذِي كَالاَجْعَمُ النَّاسَ اللَّهِ ثُمُّ مِلْ وَ اعْوَانِ رَامِنَ بِعَلادِة ١٠ص ١٥٠)

آخرنود موجئے یردوایت حضرت ابن عباس کے مولی عکر میر سے متعلق ابن سعد نے ایوب لسختیانی کے جوالہ سے جونقل کی ہے اگر میرے ہے کہ عکر مرجب بصرہ پہنچے تو سر سرس کے سرد میں سرم س

وگ مکرد کو دیکھنے کے سے ٹوٹ پڑے سے تن کر کھر کی جہاں رمجی چڑھ کئے . فاجمعالناس طیه حتی اصعب فرق ظهربیت رخ هس۲۱۳

الرسلاطين اورطوك سك سنة يرنظاره قابل رشك بوتواس بركيون تعجب كيا ماسة.

ابن شباب زهری اورعبوالملک کاماریخی مکالمه

برحال ان تعنوں کو کوئی کہاں تک بیان کرے اسلامی تاریخ کے اوراق ان کے ذکر سے جو ہوں اسلامی تاریخ کے اوراق ان کے ذکر دہ بیں۔ میری غوض ان وا تعات کے ذکر سے یہ ہے کہ موالی کا جو طبقہ مسلمانوں بیں بتما ، ان سے تھکورہ بالا خصوصیات کو بیش نظر دکھتے ہوئے سوچنا چاہئے ۔ نہ صرف دین بلکہ ونیا بیں جن کا کہ بدولت مکومت کے علی الرغم وفعت وا تقدار کی داہیں ان پر کھل رہی تھیں اسطامی ہے کا ذراہے بھی ان استفراق کی جو کیفیت ہوگئی ہے کیا کوئی اس کی عدم تقرر کر سکتا ہے ، اس سلسلمیں جو کا دناہے بھی ان کی طرف منسوب کے گئے ہیں کیا کہ کی اس کی عدم تعرب کے گئے ہیں کیا کسی وجسے ان ہیں شک کرنے کی گنجائش پیدا ہو سمتی ہے ۔ ہیں تو کہتا ہوں کہ عبدالملک بن مروان ، مروانی حکم ان اور زم رہ سے جس مکالمہ کا کا بوں ہیں تذکرہ کیا گیا ہے ، کی جا ہو کہتے ہیں کہتا ہوں ہی عبدالملک کے دریار میں ایک دفعہ پہنچے تو اس نے بوجھا کہ زم رہ کیا بتا سطح ہو کہتا ہوں جو بھا کہ دریار میں ایک دفعہ پہنچے تو اس نے بوجھا کہ زم رہ کیا بتا سطح ہو کہتا ہوں جو بیا ان کے خلف امصار اور شہروں بی آج کل سب سے بوسے مالم ہو مرجع اتا م ہوں کون کون کو گئی ہیں ؛ زم رہ نے کہا کیوں نہیں . ذرائے کس کس شہر کے انرکو بتا اوں عبدالملکنے ہوں کون کون کوئ ہو بیا ترب ہے ہو بھینا تروی کیا :

عيد الملك . تماس وقت كهال سعة آرسيم بوج

زہری کامعطریں

عبدالملك كمين كشخص كوچود كرائة بواس وقت كروالول كى بيتوانى كرداب ؟

زمېرې عطاربن ابی دبار ـ

عبد الملك عرب فاندان كادمى بين ياموالى سان كاتعلق ب

زمري مواليسه .

عبدالملكب كس چينےعطاد كويەمقام علماكيا ؛

زمري . دين اود مدينول كى روايت نے .

عبدالملك بشيك ہے۔ يه دونوں چيزي ہيں ہي ايسي كرا دمي كوميٹيوائ عطاكريں خير بتاؤكرين كا

ام اوربيتوامسلانون كات كلكون سيد ؟ زمېرى - مائىس بن كىسان -عمدالملك. كياعرب سينسلى تعلق ده ديكهة بي ياموالى ست بي ؟ زبري مواليسه. عبدالملک، استخص کوکس چیزنے یہ بڑائی عطاکی ہے ؟ زمرى دان بى باتول في سفي علاد كويرسف كاموقد ديا . عدالملك - اجهام مركا الم ان ونول كون ہے ؟ زمري ويزيدين ابي صبيب . عيد الملك عرب بن يا موالي من سعيم بن ج زمری موالی ہی سے ان کا بھی تعلق ہے . عدالملك ودشام كابشوا آج كل كون ب ؟ زمري کول عمدالملك عرب ياموالي ۽ زمري و موالی سے ان کا بھی تعلق ہے و فلام تھے ، قبیلہ بزیل کی ایک عودت نے ان کو آزاد کیا تھا . عبدالملك . بزره دمين فرات ورجله كه درمياني ملاقول ، كا الم كون ب ؟ زمري ميون بن مبران -عيدالملك ـ موني بي ياعربي ۽ زمېري . مونی . عدالملک ۔ خواسان کاسی سے بڑا آدی آج کل کون ہے ؟ زمري ماکنن مزام . عبدالملك معانياء ب

زېرې مولي.

عبدالملك. بصره كابتاؤكه ام كون ب

نېرى بىس بن ابى الحسن دىينى نوابرىس بصرى ،

عبدالملك.مونيس ياعربي ۽

زېري موني -

عيد الملك كياريمي مولى بي ياعري النسل؟

تسري بيان، يعربي النسل عالم بين -

عبدالملک ان ، ذہری اب جاکڑم نے ایک بات سنائ جس سنظم کا بادل میرے دل سے کچیرٹا بعض دایتوں پر ہے کہ عبدالمک نے کہا کہ یہ تنزی جوابتم اگر پر سناتے تو قریب تغاکرم کے کلجہ بیسٹ جائے۔

اس کے بعد عبد الملک اپنے در بادیوں کی طرف ہو کا طب ہوا اور کہنے لگا :

" قطفایہ موالی دغیر عی مسلمان ، عرب سے مسواد اور بہنوا بن کر ایس کے دیہ ہو کر دیگا

کو مبر راکیسے مولی ہو ٹھا ہوا نطبہ بڑھ دیا ہے اور اسی مبر کے نیچے عرب بیٹے ہیں ''۔
غیظ و غضب کے بہر میں عبد الملک یہ اور اسی سم کی باتیں ہوش میں کہدر یا تھا ، ذہر ی نے تب کہا کہ

" ایر الوئین ایر التٰہ کی بات ہے اور اس کا دین ہے ہو ہی اس کا علم مام ل کرے گا اور اس کا عالم

ہے گا دی پہنوا بن جائے گا اور جاس علم سے با معتنانی امتیاد کریں گے ان گر گرتا ہر لیگا ۔''

سله س مكالركا تذكره ماكم مے معزقة على الحديث مى 10 يس بھي كياہے . ماكم كے بسواابن مسلاح نے مقدر ميں بيولى نے محديب بخاری نے اللہ بھی بات تعدكود مرا ياہے . قديمين كى كذاؤل سكے علاوہ فقم اسكے طبقات و مناقب ميں بحد يعرب بن كا كم كا مدود بل سے ذكر لآ اسے يعن معدايتول ميں بجائے والم الك سكے دو سرے امری خلفار كى طوف اس مكا لمركو مدوب كي الك ميدون المسيب عالم ديزكو قراد دي اكيا ہے ۔ مدوب كي الك بي بربعض كرا ول ميں بجائے ابرا بيم كے عربی النسل عالم سعيد بن المسيب عالم ديزكو قراد دي اكيا ہے ۔

## عرب بهي موالي كي علمي خدمات مصتنفيد بمصنع في رجيور ستق

بیارے عبداللک کے موالی کا یہ طالب منت داغی کوفت کی وجہ بناہوا تھا ، اسلام سفہ ہوئی کوفت کی وجہ بناہوا تھا ، اسلام سفہ ہوئی وغیرعربی کو عام اجازت دے رکمی تھی ، بلکہ سب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ دہ قرآن پڑھیں ، حدثیں سکیس فقیہ بنیں ، اجتہاد کریں ، اسی بنیا د پر لوگ سکھ درہ تھے ، سب کو سکھایا جار ہا تھا اور لینے اپنے علم اور کال کے مطابق مسلمانوں میں اتمیازی مظامت کے مالک بیفتے چلے جارہے تھے ، دلچیپ لطیعہ یہ ہے کہ نو دعبد الملک کو اپنے بچول کی تعلیم کے لئے معلم کی ضورت ہوئی ۔ ابن عمارے کھا ہے کہ باوجو د تلاش کے عبد الملک کو اپنے بچول کی تعلیم کے لئے معلم کی ضورت ہوئی ۔ ابن عمارے کھا ہے کہ باوجو د تلاش کے عبد الملک کی نظر میں جو آدمی جنچا ، ان کا تعلق بھی موالی ہی کے طبقہ سے تھا ، ان کا معلم تور نام اسماعیل بن عبد اللک کی نظر میں جو آدمی جنچا ، ان کا تعلق بھی موالی ہی کوشہزادوں کا معلم تور کرنا ہے والے ان کا عملہ تور اللک سے کہا :

حبداللک کے سلمنے یہی کمت تواوجیل تھاکہ اسلام مرت عرب کے سلے یاان کو سلمی دنیا کا فائح بنانے او دنیا کو ان کا مفتوح بنانے کے سلے نہیں آیا تھا ، ایرانی ایران سکے لئے اسٹھے تھے ، اس سلے ایران کے سوا : دبھی ان کے دائرہ کو کست میں تھے کسی کو ابھرنے کا موقعہ نہ دسیتے تھے اور نہ دسے سکتے تھے ، لیکن اسلام توهام السانیت اور سادسے بنی آدم کی زندگی کا پیغام تھا۔ بیچارہ عبدالملک اسلام کوعربیت کامرادف قرار دینا چا ہتا تھا لیکن یہ اس کے بس کی بات زخمی اسلام لانے کی وجہ سے ان غیرعوبی موالی کی نظرین اتنی بمندی پیدا ہوجاتی تھی کر حکومت کے ہتھکنڈوں کے شکاریجی وہ نہیں ہوسکتے تھے ۔ ان ہی اسماعیل بن عبید کے حال میں لکھا ہے کہ عبدالملک نے بلاکرجب فرائش کی کرمیرے بچل کو بڑیھا کو ، تہمین کا فی معاوضہ دیا جائے گا۔ دوسے زمین کا اس وقت ہوسب سے بڑا طاقتور بادشاہ تھا۔ یہ اس کا فران ہے لیکن اسماعیل نے انتہائی سادگی کے ساتھ جواب دیا کہ

"امیرالمومنین! یس معاوند کیسے اے سکتا ہوں ، سنجے ام الدداد نے ابوالددوا رمعابی
کے حوالہ سے یہ دوایت سنائی ہے : دسول النّرصل النّرصليد وَلَم فرات سے کہ قرآن کی تعلیم
پرجواجرت اے گا قیامت کے دن اس کے گئے یس آگ کی کان چرمعائی جائے گئی۔
استغنا اور سبے نیازی کے اس جواب کوس کرعبدالملک اس کے سواکھے نہ کہرسکا کہ
"قرآن کی تعلیم کامعاد ضمیں نہیں دوں گا ، نو دغیرہ سکھا دُ گے ، اس کامعاد ضمہ بیش میں میں ایس کے ساتھ اور سکھا دُ گے ، اس کامعاد ضمی بیش دوں گا ، نو دغیرہ سکھا دُ گے ، اس کامعاد ضمی بیش میں میں میں میں میں ہیں دوں گا ، نو دغیرہ سکھا دُ گے ، اس کامعاد ضمی بیش میں میں ہیں دوں گا ، نو دغیرہ سکھا دُ گے ، اس کامعاد ضمی بیش میں ہیں دوں گا ، نو دغیرہ سکھا دُ گے ، اس کامعاد ضمی بیش میں ہیں دوں گا ، نو دغیرہ سکھا دُ گے ، اس کامعاد ضمی بیش میں ہیں دوں گا ، نو دغیرہ سکھا دُ گے ، اس کامعاد ضمی ہیں دوں گا ، نو دغیرہ سکھا دُ گے ، اس کامعاد ضمی ہیں دوں گا ، نو دغیرہ سکھا دُ گے ، اس کامعاد ضمی ہیں دوں گا ، نو دغیرہ سکھا دُ گے ، اس کامعاد ضمی ہیں دوں گا ، نو دغیرہ سکھا دُ گے ، اس کامعاد ضمی ہیں دوں گا ، نو دغیرہ سکھا دُ گے ، اس کامعاد ضمی ہیں دوں گا ، نو دغیرہ سکھا دُ گے ، اس کامعاد ضمی ہیں دوں گا ، نو دغیرہ سکھا دُ گے ، اس کامعاد ضمی ہیں ہیں دوں گا ، نو دغیرہ سکھا دوں ہیں ہیں دوں گا ، نو دغیرہ سکھا دُ گے ، اس کامعاد ضمیر ہیں ہیں دوں گا ، نو دغیرہ سکھا دُ گے ، اس کامعاد ضمیر ہیں ہیں ہیں کہ نو دغیرہ سکھ کے دو نوبیر سکھا کہ کو دغیرہ سکھا کے دو نوبیر سکھ ک

مخاوی نے نتح المنیت میں ایک بددی کالطیف نقل کیا ہے جوبصرہ آیا تھا۔ لوگوں سے ای بدد نے بوجھا کہ بہاں کاسب سے بڑاآ دمی سلمانوں کا بیٹوا آج کل کون ہے ؟ جواب بی نواج سن بھری کانام لیا گیا۔ بولا کہ عرب ہیں یا موالی سے تعلق رکھتے ہیں ؟ کہا گیا کہ موالی ہیں ہیں۔ گھراکر بدوی نے کہا کہ کہ بھرا تنا بلند ہونے کاموقد اس کو کیسے ل گیا۔ والنّداعلم یہ جواب کس نے دیا ، لیکن تکیمانہ فقرہ تھا، بددی سے کہا گیا :

عربوں کوسس بصری سے علم کی صرورت تھی،اوماس کوعربوں کی دمفتوں دنیا ،کی ماجت نہتی ،اسی کانتیج ہے کہ وہ دباوج دعری بد سَادَهُمْ يِعَلَجَتِهِمْ إِلَىٰ عِلْمُ وَعَدَمِ احْتِيَاجِهِ إِلَىٰ دُنْيَاهُمْرٍ.

ا اساعیل بن عبید کو صفرت عرب عدالعزیزند ا بن عهد فطا فت پس افریقه کاگورزمقور کیا تھا۔ ابن عساکر کابیان ہے کہ افریقے سکے مافریک بیات مسلمان ہوئے۔ ہے کہ افریقے سکے مافریقے سکے مافریقے سکے مافریک کوشش سے مسلمان ہوئے۔ (تاریخ دمشق ج سم ۲۰)

بوسفك،انكامردادبن كيا.

دفيج المغيث ص ٩٩٩)

كيتے بيں كەيەس كرىدومىنساادر بولا:

هٰذَا لَعَهُوٰكِ هُوَالشُّوْدَدُ.

نمہاری زندگی کی قسم یہ ہے سرداری ۔

خوار حسن بصري نے اپنے علم اور معلومات کا مسلانوں کوکس مدتک محتاج بنا دیا تھا اس کا نلازہ اسی سے کیجے کہ علی بن زید جو کم سکے مشہور رئیس عبدالتّٰد بن جدعان سکے خاندان سے تعلق دکھتے شقے ، اس سلتے لوگ ان کوعلی بن زیدا بن جدعال کہا کرتے تھے ، انہوں سے صحابہ کو د مکیسا تھا ۔ مست یجری یں ان کی وفات ہوئی ہے۔ آخر زمانہ میں بصرہ کو ولمن بنالیا تھا۔ بہرعال ان ہی علی بن زید کی راسے ابن سعد سفن وام دسن بصرى كم متعلق ينقل كى سب ، كبت مق كم

لَوْآنَ الْحُسَنَ آذَدَكَ آحْمَعَ ابَ السَّنَبِيِّ مُ مُرْصَن بصري يسول التُمْمِل التَّدَعِليهُ وَلَم كم معابول كا زمان پالیتے دیعنی مالم ہونے کے بعد صحابر کازمان پاستے، تو تطغامحارمبى ان سے راسف لين دا در فتوى يو بھينے يں )

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَيَسَكَّمَ لَاحْتَاجُوْا إِلَّى

(ابن سودرج عص ۱۱۱)

کسی غیرمحابی مسلمان اور وه مجی جوموالی سے تعلق دکھتا ہو اس کی یہ انتہائی منقبت او تعربیت ہوکتی ہے. اور سچ تویہ ہے کشن بھری کے متعلق متعدد طرق سے تو گول نے اس تھہ کوجب نقل کیا ہے کررسول انٹرصلی الٹرعلیہ و کم سے فادم فاص انس بن مالکٹنسسے ان سے آخرعر پیں کوئی مسسئلہ یو تینے جاتا تو بجائے جواب دیے کے فرماتے:

بارسے موال حسن سے پوچھو۔

سَكُوْا مَوْلِعِنَا الْحُسَنَ

ل*وگ عوض کرستے ک<sup>و</sup> حضرت ہم توا*کب سے دریافت کرستے ہیں اوراکیپ فرما دستے ہیں کہ ہما دسے مولیٰ حسن سے پوتھو۔ جواب می حضرت النی فراتے:

ہم سے مبی سناا دراس سنے مبی، گریم میول کھے ہواس نے یادرکھا۔ لِنَاسِمَعْنَاوَسِمِعَ تَحَفِظَ وَنَسِيسُتَا دابن سعدج ۽ مرحان کا ال

بیساکہ بیسنے عرض کیا حضرت انٹ کے اس قول کو ہو حسن بھری کے بی بیں ایک بہترین سند کی حیثیت رکھتا ہے بی خاف اوگوں کے اس قول کی اسے لیکن حضرت انسٹ کا حسن کی طرف اوگوں کو والیس کرنے ہوئے ان کے نام کے ساتھ ہوگی کا اضافہ اور اکثریں اسی موتی کے متعلق یہ اعتراف کہ والیس کرنے ہوئے ہیں سنا اور اس نے بھی سنا ، پر ہم بعول گئے اور اس نے یاور کھا ۔ کھی تعجب بہیں کہ فاتھ عرب اور مفتوح نیم عرب بی جو فرق بریا ہوگیا تھا اس کی طرف بھی اس اعتراف میں کچھ اشادہ ہو۔

موالی علمار کی دینی جراست

ببرمال میں یہ کہنا جا ہتا تھا کہ جس علم کا مال اس زمانہ میں یہ تعاضور سوجنا چاہیے کہ اسی علم کے حسول میرکس میرسول کا یہ طبقہ جیسے مکومت گرا ناما ہتی تنمی کیاکوشش کا کوئی دقیقہ اٹھا دکھ سکتا تعباس طربقة يدمسلمانول كوابنا مختاج اس طبقة في بناليا اورمسلان خصومًا عرب كے پاس جود نياتمي اس کے ساتھ بنے پرکی مدیث کے ان خدام کاجومال تغااس کی عام مثالیں پہلے گزر مکی ہیں کرس طرح وہتمند و کی دولت کواستغنا اوربے نیازی کی تھوکروں سے وہ تھکواتے ہوسے بیٹا بت کرنا چاہتے تھے کتم ہاسے مخاج ہونیکن ہمی تمہاری ضرورت نہیں ہے ۔ بے نیازیوں کے ان مطاہرات میں عمار موالی کا بوصورتها رمال کی کا بوک میں آپ کواس کی یوری تفعیل مل سکتی ہے۔ وی بزید بن حبیب مسری جن کے متعلى گزدي كاكرايك عبشى غلام تتے . دببى نے ان بى كا ايك لطيف نقل كياسې كريزيوا يك وفعه بيمار ہوئے بوام کے قلوب میں ان کا ہومقام تعااس کو دیکھتے ہوئے اس زمانہ میں بنی امیر کی مکومت کی طرف سے مسرکا ہو عرب گورز متعا ہیں کا نام ہوٹرہ بن ہیں تعا اس نے منرودی خیال کیا کہ ان کے گھرعیادت کے لئے نودجائے ۔ آیا ، یزید سٹھے ہوئے تھے گودزنے مزاج یرسی کے بعد بزیدسے پیئل ر یا فت کیا کھٹل کا حون کیٹرے میں اگر لگا ہو تو اس کیٹرے میں ناز قبائز ہوگی یا نہیں ، پزیدنے حوثرہ کے اس سوال کوس کر تکھا ہے کہ ممند مجیر لیا اور کھیر جواب نہ دیا ہو ترہ جواب کا استظار کرے جانے کے لئے جب کعرا ہوا تب پزیدنے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فرایا: تَفْتُكُ كُلِّ يَوْمٍ خَلَقًا وَتَمْ اَلَٰئِي عَنْ دَمِ ردزار فدای مفرق کو توقل کیا کراسے اور محمدے آج

كمثل كخون كمتعلق مسئل يعيتاب.

الْبِوَاغِيْتِ . (تذكره ج اص١٢١)

بجزاس کے کہ خاموشی کے ساتھ ان کی تلملا دسینے والی اس تعربین کو توثرہ نے سن لیا کھے نہ بولا ، اور چپ ياپ المكرملا آيا -

اس بمی زیاده دلحیب بطیفه طاکس بن کبیسان کاب،ان کامستقرمیسا کرمعلوم ہے بین تتعاء بنى اميه كى مكومت كازمانه تتما اوروه بمى ان كاجبروتى عبد حبب ان كى دونت كا طاغيه مجاج مسلمانول برسلط تعا امن كالورزاس زمانے ميں اس جاج كابعائ محدبن يوسعت متعا . قصد يدبيش آيا كركسي وجرسے لما وُس بن كيسان اوران كے بها تقدين سكه دومرس عالم وبيب بن معنبه محد بن يوسعت كے دريادي بہنے، موسم مردایاں کا تھا اخصوصًا اس دن پڑے کڑا سے کی مردی پڑری تھی جوین یوسف نے کرسی نگوائی، طاؤس كرسى پرسينے، سروى كاخيال كريك محدين يوسعن فى خلام كو كاواز دى كرفلاں دوشال لاؤ ، لايا گيا ـ محد نے مکم دیا کہ لماؤس سے اوپراس کوڈال دیا جائے۔ فلام سفری کیا . تما شریب سے متروع ہوتا ہے لادى كابيان سي كه لهاؤس منه سے كيد زيوساليكن

لَعْرَيْزَلْ يُحَدِّدِكُ كَيْغَبُهِ حَسِبَّى دون موندُسون كوسلس طاؤس في بلانا تروع كيآمانيك ددشاله بالآخران سے کندمیوں سے گریڑا۔

کھاسے کے عمد بن یوسف ان کی اس حرکت کود کھے دہا تھا اور دل بی دل میں آگ بگولا ہور ہا تھا۔ لیکن لما وس کا بواٹر داستے مامہ پرتھا اس سنے اس کی بھی ہما ذہت نہ دی کہ کھے بولیا ۔ صرف ٹیروسی ترجی کا بول سے دونوں کود کمیتار ہا جب وبہب اور طاؤس ابرنطے تو وبہب نے کہاکہ بمعالی تم نے تو آج غضب بی روا المخراس مي كِالْكُرْمَا تَعَاكُراس دوشالے كوائب ليلتے بنواہ فخواہ استنفس كى الكي يس آپ نے شتعال دیا ۔ آپ کواس دوشانے کی ضورت ن**رتنی توبا برنکل کرفر**وخت کردستے اور دام غوا ومساکین پیقسیم فرادستے. لما دُس نے کہا کہ اس کا خطرہ اگرمہ ہوتا کہ لیسنے کی مدتک تو لماؤس کے فعل کولوگ کیل مالینگے ليكن جوطريقة على اس دوشل كسائته من اختياد كرتا ، است ترك كردي مح توشايد من ميي كرتا . (ابن سعدج ۵ ص ۲۹۵) استغنار وبے نیازی کے یہ واقعات کچھ ان ہی چندموالی کے ساتھ فتص نہیں ہیں بلکان کے تام مربرآوردہ بزدگوں میں آپ اسی شان کو پائیں گے۔

یں تو سجعتا ہوں کہ لوگ مولل اور حکومت یا حکومت سے امراء اورعبد پداروں سے ساتھ ان کے تعلقات کی اس نوعیت کیسا شنے دکھ کراگر ہومیں سگے توسمجہ سکتے ہیں کہ جس کم کی بدولت عامر لین یں عظمت ومبلال سکے ان مقامات کوموالی کا پیطبقہ حاصل کردیا تھا اگراس داہ بیں معولی ہے احتیاطیا بمی ان سے سرزد ہوتیں تو سرمیروں کے اس گروہ کے سربر حکومت اور حکومت والے کیا ایک بال مبى باتى ركم سكتے تنفے ؟ واقعہ يہ ہے كہ الوك بنى اميد اسپنے طريقة مكومت كے لحاظ سے جس صد تكسة قابل طامت والزام بول ليكن بعربجى اس دعوسه سه دست بردار بونا بنيس جاست تع كروه مسلمانوں کے بادشا ماوران کے دینی ورنیوی حقوق کے محافظ ہیں ۔ واقع میں ان کے حقوق کی حفا<sup>ت</sup> كرية بول يا ذكرية بول ليكن كبية يهى مقع. بلك بدگانی پس نهاده اغواق سے اگر كام د ليا جائے تو ان كے سياسى اغراض برجن امورسے زدنہيں برتى تنى ان بي جہاں تك ميراخيال ب كينے كسات كرسفيس بمى وه بيجيع فظرنهيس آستة بهى عبدالملكسدبن مردان سب ا دراس كى مكومت كاع دسيم بلاؤل يم ان لوگول كى طرف نسيج إسلامى نام دكھ دكھ كوفخى لغنے تسم كى اندرونى دسيسہ كاديوں مِن شغول يتصليك تركيب وضع مديث كى بمى مارى ہوئى بعنى مسلانوں كے دين كوليگا ڈنے كے لئے پنجرار سام كى التّدوريلم ی طرد جعلی روایتیں اور جوٹی باتیں منسوب کرکرے میسیلانے والوں نے میسیلانا شروع کیا جس گفتیلی قعد توآ کے ادبا ہے بہاں ہی صرون یہ کہنا چا ہمتا ہول کر اس فتنے کے مقاسیلے ہیں جہاں ابن مبارکنہ ك الفاظمي "جهابذة الحديث" استين يرفيها كركموس بوسك وبين م دكيت بين كدون اهاديث كم مراكز جوعموًا بصره دكوفہ وغيره ميں تھے ،ان بى كى طرف اشاره كرتے ہوستے عبدالملك اسينے منہسے ا علان كرديا

اس مشرق کی طرن سے ایسی مدیثیں بربرکرہاری طوست آمری ہیں چنہیں ہم نہیں بچانے ۔

تَدُسَالَتُ عَلَيْنَالَحَلِايُثُ مِنْ ثِبَلِ هُنَا الْمَثَمِرِ قِلَالَعُرِفُهَا۔ دانن سعدج ٥٥٠،،،

یا اسی عبداللک نے فالص سیاسسی اغواض کے تخت جہاں لوگوں کوقتل کیا تھا وہیں مارٹ بن سعید الكذاب مبساكه ارباب علم سي فنى نهيل ب، اسى الئه اس كوداد ركمينيا كدعب الملك اسيخ آب كومسلانول کے دین کابھی کا فظ سمحتا تھا، یا غیلان دشقی کوعبدالملک کے بیٹے ہشام نے جو قبل کیا تو بجزاس جرم ككر بغيرك دين مين غيلآن رضنا ندازيال كياكرًا تها ادر تخضرت صلى التُدعِليه ولم كى طرف جوسف سنوب كركر كے عدمتين عوام ميں بھيلا ما تھا ميں تو بنيس جا نتاكہ اس كاكونى اور مُرم مقا جى اميد كے بعد عباسی خلفاد کے عہد میں بھی ہم اس باب ہیں اسلامی حکمرانوں کی ذمہ دادیوں کو زندہ یا ستے ہیں ۔ انجیجر منصورسنے اسی ومنع مدیرے سکے ہرم میں محد بن سعید مصلوب کوسو لی دی۔ مہدّی ، رشیدَ، ماموّن دغيره وظلفادعباسي كيحهديسهم وكيستة بين كهاس باب بين سسب كالمتكعير كمعلى بموئى تقييل بينيركى طرف کوئی خلط بات منسوب ہو کر تھیل نہ جائے ،اس کی کڑی نگرانی مکومت ہمیشہ کرتی رہی .زمرف سلاطین و ملوک بلکم مصوب سے ولاۃ اور حکام بھی اس مسئلہ بیں کسی رودعایت کوجہال تک ، تادیخ کی شہادت ہے ، روانہیں رکھتے تھے بیان بن زریق کوبی امیہ سے مشہور گورنر فالدبن عبدالتٰدالقسری نے جوقتل کیا تھا ، اسی طرح عباسیول کی طرف سے بصرہ میں <del>ت</del>متربن سیمان جب ما کم تھا تو مشہورے دیش ساز دیعنی وضارع ،عبدالکریم بن ابی العوم ارکواسی سنے وضع مدیرے سکے برم میں قبل کرایا تھا اورسانا لمین یا تھے كولاة بى نهيى بلكه استميم كى روايتول سے مثلاً خطيب نے تاریخ بغداد ميں نقل كيا ہے كم

قاضی اساعیل بن اسحاق نے بہتم بن مہل کو اس وم سسے

براياكه حادبن زيد كے حواله سے وہ حديث روايت كرسانے

لگا تھا۔ قامنی اسماعیل اس کومیح بہیں سمجھتے تھے۔

ٳۺؠؙڡؽؙڷؙۺؙٳؿؗۼٲؽٙٵڡٛٲڡٛۜٵۻؿۻٙۻڔٙ ٵڵۿؽؿٛؠؙڹۜؿۿڸٵڰڶۼؖ۫ؽۺؿ؋ۼ؈ٛڗؖٳۮ

بُنِ زَيْلٍ وَأَنْكُرُ عَلَيْهِ ذَٰلِكَ ( ج١٠ ص١٠)

اس سے تومعلوم ہوتاہے کہ حدیثی کی روایت کرنے والوں کی مگرانی کا فرض قاضیوں سے سپردہھا۔
بہرمال کھیجی ہویرسے نزدیک تو بجائے خود بھی ایک صورت مال ایسی ہے جوان روایات اور
مدیثیوں کے اعتماد کی کافی ضمانت بن کتی ہے ،جن کا ایک بڑا حصدان ہی موالی محذبین کے ذریعیسلانوں

اله رمال كى عام كتابول من ان توكول ك مالات پر معتف .

یں متقل ہوا ہے۔ میں توسمجتا ہوں کرمعمولی ہے امتیاطی بھی اس راہ میں کم از کم طوک بی امیہ کے لئے ب جارس موالی کی دار وگیرسکسائے ایک دینی دستا دیزین جاتی. ظاہرسے کداس وقت عامم المین کی مزاحمت بھی ان کی داہ میں حائل مذہوتی لیکن علم فضل کے ساتھ ان کی میرٹیٹ عیلل ، حکومت سکے ہ تھریں جو کھیرتھا اس سے ان کی بے نیازیاں ، اس سے ساتھ خالص اسلامی زندگی کے ج نوسفاس طبقے کی طرف سے سلسل میں ہورسیے ستھے ۔ان ساری باتول کا نتیجہ یہ تھاکہ مکومت کومی ان سکے ساھنے جھکنا <u>بڑ</u>ا۔ ابن عساکر کی مدایرت سے کہ ہادون الرسٹیدسکے پاسیجعلی مدینے ل سکے بناسنے کا نجرم ایک زندین بیش ہوا جرم نے کہاکہ امیرالمومنین میرے قبل کا حکم آپ کس دجسے دسے رہے بين ؟ بادون دشيدسنه كها كه الشرك بندول كوتيرس فتنول سے فوظ كرسف كمسلتے بي سفيہ حكم ديا ہے اس پرزندن سے کہا کہ مرسے قتل کرنے سے کیا ہوگا کیونکہ

اَيْنَ اَنْتَ مِنْ اَلْفِ حَدِي بَيْثٍ وَضَعْمُهَا عَلَىٰ ايك بزارجو في مديثي بنا بناكر رسول التُدملي الله معليه والم کی طرمت میں منسوب کرجیکا ہول ،ان مدینؤں کا کیا کیجئے گا

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَلُّهُا مَ إِنِّهَا حَدَّثُ نَطَى بِهِ وَمَارِيخُ وَسَقَى جِهِ مَن مِن مِن مِن مِن مِن كِل كَالِيك لفظ مِي تونيس ب.

مطلب اس كايه تقدا كران جبوتي اور في حديثول كومسلانون مي مين ميلما كريجا بول الجيح قبل مجي كردوكة توكيا بوكا، مديني تومسلمانول يربيبل مكي بين. الكماكه اس وقت بع ساخة بارون كرول اله ان باجیون کوجیب مکومت گرفتار کرتی اور زندگیست بایوس بوجات و اس تم سکے شوشتے بھی جیوار دیستے تھے کیری آئی جونى مديثين بهيلاجكابول مقصوداس سان كايزبوتا تعاكه يلتة جلات ايك ايسا فقره كهددوس سيسلانواي میح مد ٹول سے متعلق بھی برگانی پیدا ہوجائے میزانیال ہے کہ زیارہ تراس رہمی یہ کذب بیانی ہی ہے کام لیتے تھے۔ واتعريه بدبيهاكدابي جكربيعيي موضوع مدرتول كمباب من أندته فعيل سع بيان كيا جائ كاكسند كالتعريد ورثول كم ساته کچدایسا نگام واتفاکه آنخضریت میلی اندُولید و کم کی طرفت جعوث بات کوشوب کرسے یہ خیال کرناکہ ان کی تحری ہوئی مدينين سلانون بس مروره بومائيس كي سال زمتها اليسيم توره اصول توزين ك يحد كران كم معيار برما بخض كما ، ی پیجهوٹ سے الگ بروما ما تما اس کوجل سازول کار گروہ بھی جا نتا تما ایکن ان کا مقصور توصر بنے مسلانوں کو وبشت دربدگانی کے فتنے یں جتلاکرا ہوا تھا تعمیل ان مسائل کی ایکے آرہی ہے یہاں اجمالاً اس سے اشارہ کڑیا كياكيبض وسواسى د اغول كمدائ اتنى باستعى بركان بن جافىكدائ كمبى كانى موجاتى ب

نے اس فتے سے جن دو بزرگوں کے سایہ کے نیچ پناہ ڈھونڈھی ان میں ایک، نام عبر النڈ بن المبارک اسی عالم کا تھا جو طبقہ موالی سے تعلق رکھتے تھے بہروال ہارون نے بھی اسی لب وہج یں کیا کہ

> اَيْنَ اَنْتَ يَاعَلُ وَاللّٰهِ مِنْ اَنِي اَنْتُحَاقَ الْغَرَادِي وَعَبُواللّٰهِ بُنِ الْمُبَارَلِيْ يُخَلِّخَا فَيُغُرِجَانِهَا حَرُفًا حَرُفًا.

ارسے خداسے دشمن ؛ توہے کس خیال میں۔ ابواسی ق خراری ادر عبدالند بن المبادک ان تام مدینوں کو ممپلنی یں چھانیں گے اور ایک ایک مزمت د تیری علی مدینوں کا ) پچپور کچھ یا کر دکال مہنیکیں محے۔

(ابن عساكرة ۲ مق ۲۵۲۱)

اور به تفا الموالی کی خدمات کا و ه غیر حمولی وزن کرحباسی فرانروا ، وه بمی بارون الرشید ، مُرُوک ایک عجمی غلام مبادک کے دائور کے دبود پر فخر کردہا ہے . بیجیب جسن اتفاق ہے کہ بعول عباس بمجمعب جیسا کہ ایک کم نے معرفۃ علوم الحدیث میں نقل کیا ہے :

تَحَرَّى إِلَّا هُوَامَامُ عَصْرِهِ . عَبُلُ اللهِ الْعَبِيْ مَلْكُمُ الْمُبَادَكِ الْحَرِينِ مَلْكُمُ الْمُبَادَكِ الْحَرَّى الْمُبَادَكِ الْحَرَّى الْمُبَادَكِ وَمُبَالِكُ عَبْلُ اللهِ بُلُ اللهُ الْمُبَادَكِ وَمُبَالِكُ عَبْلُ اللهُ الْمُبَادَكِ وَمُبَالِكُ عَبْلُ الْمُبَادَكِ وَمُبَالِكُ عَبْلُ الْمُبَادَكِ وَمُبَالِكُ عَبْلُ الْمُبَادِكُ عَبْلُ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهُ ا

مُرُو سَكِ شَهِرِسَ جِاداً دَى عَلامول كى اولاد مِن اليسَد نكلے كدان مِن ہراكي اسنے وقت كا الم تعا، يعنی عَبْداِنند بن المبارك اود مبارك قلام تقے . آبرائيم بن ميمون العمائع اور ميمون فلام تقے ، حسين بن واقد اور واقد فلام تقے ، ابو تحرق محد بن ميون العسكرى اند ميمون فلام تقے ،

وموزة عوم الدريث فحاكم م ١٩٩٥

گویایوں تجنا چاہئے کہ اپنے آخری دین کی حفاظت کے ہے تموالی کی شکل میں قدرت نے ان داستہاز محکص رضا کا دول کا ایک گردہ ہی پردا کر دیا تھا ،جس نے ہرچیز سے الگ ہوکر اپنی ساری توانائیوں کو دین کی خدمت پرمز کز کر دیا تھا ۔ تقریبا مسلانوں کے اکثر شہروں اور آبادیوں کا یہی حال ہے ۔ تہری اورعبدالملک کے اس تاری مکا لیے کے سواجس کا ابھی ذکر گزرا ، ابن مسلام سنے نید بن آلم کے ماجزادے عبدالرحن کے حوالہ سے تو یہ کلی دعوی نقل کیا ہے کہ

كَمَّامَاتَ الْعَبَادِلَهُ صَلَاالْفِعُهُ فَى جَيشِع الْبُلُكَانِ إلى جَيشِعِ الْمَدَّالِيُ الْآلْمَدِنُ بُنَهُ فَإِنَّ اللهُ خَصَّهَا بِقَرَشِي فَكَانَ فَقِيلُهُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ سَعِيدُ كُبُنُ الْمُسَيِّبِ غَيْرَ مُذَانِع - امترم ابن ممال حص ١٩٢١)

حب عبادله کا انتقال ہوگیا توسادسے اسلامی ملاتوں میں ملم نقد کے مرزح و مرکز موالی ہی بن گئے ، بجز دین منورہ کے مرزح و مرکز موالی ہی بن گئے ، بجز دین منورہ کے مرزم و اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرائی کہ اس تم رکز موالیت کہ اس تم کا فقید ایک قریشی منز وعبا دل سے بعد ہوا یعنی سعید بن السیب جن کو بالا تفاق توگوں نے مرمز کا فقید سلیم کیا ہے۔ السیب جن کو بالا تفاق توگوں نے مرمز کا فقید سلیم کیا ہے۔

ہوسکا ہے کہ دعوی کی اس کلیت میں اغراق کا پہلو پیدا ہو گیا ہو میسا کہ ابن صلاح سفے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے اور ابراہیم بختی ، عامر شعبی وغیرہ عربی النسل علمار کا تذکرہ کرسے عبدالرکن کے طرف اشارہ بھی کیا ہے اور ابراہیم بختی ، عامر شعبی اکثریت کا توکسی طرح انکار نہیں کیا جاسکتا، کے اس دعوے پر تنقید بھی کی ہے لیکن کلیت دہمی اکثر بیت کا توکسی طرح انکار نہیں کیا جاسکتا، خصوصًا لفظ" الموالی "کے الحلاق میں اس وسعت کو اگر بیش نظر رکھا جاستے جواس زمانہ میں افغالمولی کے استعمال میں یائی جاتی تھی ۔

موالی کے اقسا

ميرامطلب يدسه كد بييسه موالى كااطلاق ان غيرعربي لوكون بربهة التعاجونورياان سكاتا واجداد

(ابن سعديج ۵**ص** ۱۲۱)

فلام ہونے کے بعد آزاد ہو جائے تھے،اسی طرح موالی میں اس قسم کے لوگ بھی ٹرکی سے جن کانساً کسی عربی قبیلہ سے تعلق ند ہو تا تھا اور وطن ان کاعوب سے باہر کسی طک میں ہوتا، اسلامی علاقے کے امن وامان، عدل وانصاف کا ضہرہ سن کرمسلمان ہونے کے بعد عربی قبائل کی آباد یول مثلاً کو ذہبہ وغیرہ کو وطن بنا ناچاہتے توکسی عربی قبیلہ سے دوستی اور باہمی ا مداد دمعاد نت کامعا طراور مساہدہ کرکے دہ پڑستے بھرس قبیلہ سے ان کا تعلق ہوتا اس قبیلہ کی طرت ان کو منسوب بھی کر دیا جاتا تھا اور اسی قبیلہ کے موالی میں وہ شمار ہوتے تھے ،اسی طرح جس عربی سلمان کے ہاتھ برغیرع ربی آدمی اسلام لا آ توجو قبیلہ اس عربی النسل آدمی کا ہوتا تھا اسی قبیلہ کی طرت اس نوسلم عجمی مسلمان کو بھی منسوب کرشیتے تھے ،اور یوں اسی قبیلے کے موالی میں ان کو داخل کر لیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کر امام الحدثمین امام بخاری نجنا تو ترکی نشراد عالم ہیں وہ انجعنی کی نسبت کے ساتھ جو مشہور ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جیسا کرسی طی تدریب میں لکھا ہے :

لِآنَ جَنَّ لَا كَانَ عَوْسِيًّا فَالسُّكَمَ عَلَى الم بَخارى كرادا بُوسى التشريرسة بارسى مقع مجر للآنَّ جَنَّ لا كَانَ بُن الْمُعْدَ اللهُ عَلَى الْمُعْدَ اللهُ اللهُ

دص ۲۲۷) می میجوی کی نسبت سے مشہور ہوئے۔

الم الومنيفه كمتعلق بمى ان كريست اسمعيل بن حاد كايبي دعوى تعاء

مَوُلىٰعِتَاتَه هُوَالْغَالِبُ ـ

بہرِمال اسلام کی وجہسے ہو موالی ہوستے ستھے ان کوموالی الاسلام کہتے ہتھے ، اورا مداویا ہی کے معاہدہ کی وجہسے مولی کہ لاسنے واسلے مولی انحلعت سجھے جاستے ہتھے ۔ اودفلامی واسلے مولی کومولی العمالة تھے۔ ہورفلامی واسلے مولی کومولی العمالة تھے۔ نودی نے لکھا ہے کہ گوموالی سکے لفظ کا اطلاق سب ہی پر ہوتا ہے لیکن

مولى كے لفظ كا اطلاق زيارہ ترمونی عاقد ہى پر كيا جا ماہيے البيني آزاد

رتقریب مس ۱۹۷) شده غلام ایمی خبوم اس لفظ کا زیاده عام اورغالب ہے۔

استفصیل سے میری غرض یہ ہے کواسلام کی ان ابتدائی مدیوں میں موالی کی یعجیب وغریب طاقت دین علوم کی حفظ و مگرانی تبلیغ واشاعت کے لئے قدریت کی طرکت سے جومہیا ہوگئی تنی اس

یں گوزیادہ تعداد توان ہی توگول کی تھی جنہول سنے یا جن سکے خاندان سنے خلامی سکے بعد آزادی **مال** کی اوراسلام کے عطاکر دہ حقوق سے مستفید ہوتے ہوئے مکومت وقت کی ہے اعتزا یُول کے ما دیودسلانوں میں غیرمعولی امتیاز حاصل کرلیا تعالیکن پرنیال میمے نہ برگا کرسب ہی خلام او**د فل**امو كى نسل سے تعلق رکھتے تھے بلك ايك گروہ إن ميں دومرى تسم كے موالى كابھى متعا بي كونسلاع رسب قبائل سے ان بے چادول کابھی زشتہ نہ تھا ۔ اس سے مکومت کانقط دنظران سے ساتھ بھی قریب تریب دہی تعابوغلاموں *کے سا*تعداود فلامول کی نسل سے ساتعد دکھنا بیا ہتی تعی ۔اگرمیاس نقطُ ظر کے قائم کرنے میں کا میاب نہوکی، وہ مبتنا ان کوگرانا چاہتی تھی ، اسلام ان کواسی قدر بلندسے لبند كرتا ملاماً التما الهبي تحيال كيي كرجهال عال يربوك بخارا كارب والاايك نومسلم جس كانام بشيرتها ، بخاراست به لاش معذ كارمسلان كى نئ جيا وُنيوں اورنى آباديوں كى طرف مُدخ كراكہ مالات مساعدت كرسته بي امرسك لماغير حجاج بن يوسف اس سك يكاسته بوست كمعاسف كو بسندكرتاب. مجاج كے باورى فائد مى اس كاتفرر ہوجا كہے ، كوفد ميں اس طريقة سے اس بيجارے كوقيام كاموقد ل جاكب اساته اس كالركابشيم نامى بى ب يشيم كوفدك تعسيبى طقوں میں آناجانا شروع کرتے ہیں .غریب باورچی اسٹے بچھے کے اس کمی ذوق کونسپندنہیں کرتا چاہتا تقاکہ تجدسے طباخی کے کھرکھیکے، یہ اس بیچے کے لئے زیادہ مغید مہوگا۔ اسی عرصے میں مشیم بمیاد يرت بير . اسى زمان بي واسط ك قامنى ابوشيب ك صلقه ديس بين بشيم آمدودفت د كمية تھے۔ بیار ہومانے کی وجہسے ملقہ ددس میں ترکیب نہ ہوسکے توقاضی مدا صب نے ساخیوں سے يوهيا وه نوحِإن شيم كيول نهيس آد إسب ؟ توگول سف علائست كى نبردى . قامنى پراشيم كى غمىيىمولى مسلاميتول كاأنا انزيتهاكه اسى وتستمشيم كي عيادست سك سلة روارة بوست بشير إودي كمري يس تعاءا طلاع دى گئى كە قاضى ابوسىتىدىتىمارسىسىيىكى عيادىت كىلىنىتىن بوسىتىن مىمىزكرابر کلا. واقعی شهر کے قاضی کو دروازے پر کھڑا یا یا ان کی خواہش پر اندر سے گیا جب عیادہ تک کے قاضى دنصت بوئة تب بشيرن بشيم كوضطاب كرسك كهاك

بیٹے ! تجھے علم مدرت کے سیکھتے سے میں دوکا کرنا تھا گر آج کے دن سے بعد نہیں ، شہر کا قافعی میرسے دروازے برا سے لگا، قبے اس کی کہاں امید تھی ؟ يَابُنَى ۚ قَنْ كُنُتُ اَمُنَعُكَ مِنْ طَلَبِا لَحَدِيْثِ نَامَّا الْيُومُ فَلاَ - صَارَالْقَاضِى ﷺ فَيْ اللَّهِ إِلَى بَلِيْ مَثَى اَمَلُتُ اَنَا هٰ ذَا ۽ دخطيب ج ١١٠ ص ١٨٠

اور باودی کے اسی لڑکے کا ذکراس وقت کک حفاظ صدیث کے سلسلہ میں ان انفاظ کے ساتھ کیا جا آگے ہے ۔ جا تھ کیا جا آہے ، جیساکہ الذہبی سنے ان ہی الفاظ سے ان کا تذکرہ شروط کیا ہے :

الْحَافِظُ الْكِيدُومِينَ مُ الْعَصْرِ مَذَرَة المفاظمَّة ، صريت كبهت برُّ ما فظ البين وقت ك ورث.

ثابت بواکراس با درچی کے نوسے کا مانظر آنا قوی تھاکہ عبداللہ باللہ جیسے محاط نامتد کو کہنا پڑا:

مَنْ غَيْرَال لَى هُرُحِفُظَهُ فَ كَمُرُبِعَ يَرُ حِفْظَهُ شَنْيمٍ .

ٳڹؙۜٛڡؙڰۊۘڲڬؙۄؙؽۣڣٙٳؾڰۅ۫ڹڴڡؙڗۼٙڮٵڵڽؙؙۺٳۏؘۮؙڠۊۿؙ

الننياء رصفوة الصفوه ابن جوزيج مس١٩٦٥

ز اندىيى برمائيكى دمسكى كاما فطرستا تربعي بوكيا بولىكى منتيم ان لوكول مين بين جن كے مافظ مي كستى م كا

كوئى تغيرنىيى بواب.

ادریتیں قدرت کی وہ فغی کاروائیاں جن کے زریعہ سے اپنے آخری پنیر کے متعلقہ معلومات کی حفاظت واشاعت کے لئے غیر معولی صلاحیتوں کے رکھنے والے دماغوں اور دلوں کو مختلف گوشوں سے اکتھا کر کرکھنے اللات ہی ایسے پریا ہوگئے تھے کہ جو سے اکتھا کر کرکھنے اور بڑھنے کے سے کہ شخصے کے بیا میں بڑھنے سے ان کوروکا جا آتھا توقد تیا وہ دین بڑے بینے اور بڑھنے کے سے ایک سے میں بڑھنے سے ان کوروکا جا آتھا توقد تیا وہ دین اور دینی علوم کو سے کرائے بڑھ جاتے تھے . بھرہ کے ایک تابعی بڑرگ جن کا نام فرقد تھا لیے شاگوں کو خطاب کرے کھی فراتے بھی تھے :

تمہارسے اللین تم سے دیا کے متعلق جھگولیتے اور الرائیاں کرتے ہیں میں مناسسے کران کوادران کی دنیا کوان ہی کے ان چیودو

انتہااس ذوق کی پینٹی کرموالی میں وہی نہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا بلکہ نہولمان نہیں ، ہوئے تھے ان کے اندریجی اس علم کے طلب اور صعول کا جذبہ بھڑک اٹھا تھا ۔

## مؤلل محرثين كالبينظير شوق على وايتار مألي

یں یہ کہنا چاہتا ہوں میں کو میں کہ میں ہے کہ اسلامی شہروں سے اس وامان ، فراغ بالی وفرائی

کے پر چوں کوس س کر عوب سے باہر سے لوگ بھی عوب میں آکر آباد ہو دہت تقے اس سلند میں کھا ہے کہ
ایک عیسان طبیب جوشام کا دہنے والا تھا ، اس نے طبا بت کرنے سے لئے کر معظر میں تیام افتیاد کیا
ادر شہور قرلینی فاندان آل جبری کھم سے موالا ہ کا دست تاس نے قائم کرلیا تھا ۔ یر بہی صدی ہجری
کے اختتام کا ذماز تھا ، تام اس عیسان لبیب کا عبدالرائ ورکشیت اس کی او داؤد تھی ۔ ابن سعد نے کھی

ہے کہ کم معظم میں تیام کے با دجو واخودت کے عیسان ہی دہا، کو وصفا کی طرف حرم کی مجرکا ہو میناد تھا ،

می میناد سے بنجے اس کا مطب تھا کی میسے اس قرب کے باوجو دکفر پر اس کا اصرار عجیب تھا ۔ کہت
ہیں کہ اسی دھرسے بطور ضرب المش کے یہ فقرہ مشہور ہوگیا تھا کہ
ہیں کہ اسی دھرسے بطور ضرب المش کے یہ فقرہ مشہور ہوگیا تھا کہ
اگفتر مین عَدْ بِدَالْوَ تَعْمُون

بهرمال نودتویه میسائی بی دیا اور مرابی اسی حال میں ، لیکن سلانوں کے ساتھ دہنے ہے کا یہ اثر بڑا کہ اس کی زندگی ہی میں اس کے نیے سب مسلمان ہو چکے تھے بلک بعض روایتوں سے علوم ہوتا ہے کہ اپنے باپ ہی کے اشار سے سے وہ سلمان ہوستے تھے ۔ لکھ اب کر بجب ہی میں اسپے بچوں کو میسلمان ہوستے تھے ۔ لکھ اب کر بجب ہی میں اسپے بچوں کو یُعدِّد مُدُور الْکِتَابَةَ وَالْفُرْانَ وَالْفِقْة صَلَمَانَ مُعنی کی اور قرآن وفقہ کی تعلیم ان کو دلآ اتھا ۔

يىمى نوگول كابيان ك

ا بینے بچیل کواس کا شوق دلا آ که ادب بیکعوادرمسلانول می جونیک کردارستیال بی ان کی معبت اختیاد کرد. وَيَحُنَّهُ مُرْعَلَى الْاَدَبِ وَكُزُّ وُمِراً هُلِ الْخَنْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دابن سعدج ٥ ص ٣١٥)

اسی عبدالرحمٰن نصرانی سیمرکچوں میں داؤدجس کی وج سے اس سنے اپنی کنیست۔ ابوداؤد رکھی تھی ، علادہ دو مرسے اسلامی علوم سیے خصوصیت سے ساتھ مدمیث میں خاص اتبیاز انہوں سنے حاصل کیا تھا۔ ابن مد سنے لکھا ہے کہ

مديث كاكاني ذخيره ان كياس تما.

وقت کے مستندائم الدشیوخ سے داؤد سنے اس علم کو ماصل کیا تھا۔ مانظ ابن بجرنے ان کے اسا آذہ میں ہشام بن عودہ ابن جرتے ہمعمری فتیم عمروب دینار زغیرہ کا نام لیا ہے اور داؤد کے شاگر دول میں توہم دومرول کے ساتقدائم شافعی اور عبداللہ بن البارک مبینی شہورہ تیوں کو بھی پاتے ہیں جو داؤد سکے استناد و مبلالت شان کے لئے کافی ہے ۔ ابن حبال نے ان کی توثیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کان متقدنا من فقھا و اھل مکھ ۔ برطے سنجیدہ آدمی ہتھے، مکہ کے فقہار میں ان کا

شمارتما.

(تهذیب ج ۲ ص ۱۹۲)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کنٹرالحدیث ہونے کے ساتھ" فِعت، میں بھی ان کی قابلیت سلم تھی ، میرت وکرداد کے کھاٹا سے یہی کافی ہے کہ مافظ ابن تجرسفے ابراہیم بن محدالشانعی کے یوالہ سے نقل کیا ہے کہ

> مادأیت احدااعبد من نضیل بن عیاض ، ولاادرع من داؤد بن عبلاهن ولاا نوس فی الحدیث من ابن عیبینه .

یس نے ففیل بن عیاض سے زیادہ عبادت گزاد، اور داؤد بن عبدالرحن دالنصرانی سے زیادہ پر بیزگار، اور داؤد بن عبدالرحن دالنصرانی سے زیادہ پر بیزگار، اور ابن عیدینہ سے زیادہ حدرت کے فن میں ہوست یارآدی

نہیں دیکھا۔

فنسیل بن عیاض اورا بن عیدید جصید اکابریک ساتھ دا در کا تذکرہ خود ہی بتار ہاہے کہ اس محاطب بھی مسلمانوں میں ان کا کیا مقام تھا .

ادراس میم کے واقعات مثلاً ابن سعد انے دمشق کے محدث عید الرحمی بن ملیسرہ کے تذکرہ میں لکھاہے کو نواب میں ایک دفعہ مرور کا کنات میل الته علیہ وسلم کی زیارت ان کو نصیب ہوئی خیال گزراکہ اس سے بہتر موقعہ اور کیا سلے گا، آنحضرت صلی الته علیہ وسلم کی دعاسے عبدالرحن نے فائدہ اٹھانا چاہا ، لیکن کس چزی دعاکرائی جائے ، جب یہ سوال ان کے سلمنے آیا تو اس وقت ونیا ادر آخرت کی باتوں میں سے ایسی بات جس کے لئے دسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم سے دعاکرائی جائے ان کی سمجھ میں بھی ہی آئی ، جیساکہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں سنے عض کیا ؛

اسے اللہ کے نبی ! میرے لئے دعا فرملیئے کہ مدیث کی مجد تعبيب بيدا موجاسة اوراس كاظرف بين بن جادك

ديغي عديثين فيم فخفوظ ہو مائيں) ۔

يانبي الله ادع لي اكون عقولا للحديث

ووعسائله ـ

د این سعدج عص ۱۹۳ قسم دوم )

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں" طلب حدمیث مسے ساتھ لوگوں سے دل و دماغ سے متعلق کیا ذعیت بتنی مجویا کها جاسکتا ہے کہ بداری توبیداری نواب بس بھی اس کا ذوق ان میسلط دہتا تھا۔ لوك سوجية بنيس ورندجن معلومات كي جنتجوا ورتلاش مي لوگون كايه مال بوكه زوقست كي ان کوریواه بوتی تقی نه مال کی ، اس داه میں بڑی سے بڑی قربانی جو دی جاسکتی تقی ، دسینے والے دسے رسيصة عيران جن كاتذكره شروع كرت بوت الذبى ف لكماس كم الحافظ الامام وحلة الوقت، خود اینا مال بیان کرتے تھے کہ اسپے سینکڑوں اساتذہ میں سے صرف ایوب کی مدیوّں کی تلاش میں

> شرببره كااشاره دفعه مي سن سفركيا. رحلت البصرة ثمانى عشرة مرة وتذكره بين )

ابوحاتم رازى جوملك كالممي ولكحاب كريعل وهوامود ويعى سبزه أغاز بوف سے پہلے ہی طلب حدمیث میں وطن سے نکل پڑے۔ بربیول سفریس رہتے ، وطن والیس نوسٹے اور مجر روار ہوجاتے خوران کا بیان الذہبی نے نقل کیا سے کہ

ببهل دفعه كمرست حب طليب حديث مين نكلا توسات

اول مارحلت اقمت سبع سنين .

سال تکسنغ بی میں دہا۔

(تذکره ج ۲ ص ۱۳۲)

كتقه يتصكه متروع مي كتنة ميل جلا اس كاخيال ركھائقا ، تين ہزادميل تك تو بي گنتار ہا ليكن مجر گننا چیوژدیا ـ پیدل کتنی لمبی لمبی مسافتیں اس ماہ میں انہوں سفسطے کی تھیں اس کا اند**ازہ اس**ی ست کیے انودی بیان کرتے تھے کہ

بحرین سے مصرمیب دل گیا بھرد لمسسے طرانوس کا سغریبی پریل ہی کیا ۔ اس دقست میری کزیرینس

خوجت من البحرين الى مصوماشيا ثعر الىالوملة ماشياتم الىطرطوس ولىعشرف سال کىمتى .

سنة . (تذكره ج ٢ ص ١٣٢)

الخلس المفاكر دسكينے اور اندازہ ميجے كربحرين دعرب، سے مصر مصرسے دالم وفلسطين ، اور د ماسے طرسوس کا فاصلہ کنتے ہزاد میلوں کا ہے ، خداہی جانتا ہے کہ اس مسکے بے سنگ وہل والے سفریش کن کن حالات سے لوگول کوگزرنا پڑتا تھا بنحسومٹانس زمانہ میں جب مواصلات کے موجودہ ذرائع سے دنیا محردم تھی ان ہی ابوماتم دازی نے اسے ایک سفر کا قصہ یہ بیان کیا ہے ، جے ذہبی نے نقل کیا ہے ، یں اسی سے ترجرکرتا ہوں ۔ ابوحاتم کہتے ہیں : ين ادرميرس چندرفقا ،جهازست اترست بحثكى يربهني مند ويكما توزادراه تم موجيكا ہے . کیا کرتے ، ساحل سے رہارہ یا ہم توگ روانہ ہوئے تین دن تک چلتے رہے ، لا ناكل شيداً . رقطعًا اس عرصه من كيد زكمايا ، آخرا يك رفيق جوزياده من رسيده اد**مين** العمريقے بيہوسشس ہوكرگر پڑسے الما کہ ہم نوگوں نے ان کرھبنجوڑا ، بڑایا ، ليکن کمی قسم کی نیش ادر حركت ان من فسوس مربوني ، فجبور ابعيارس كواسى حال مي جيور كرتسك راسع ، ہموڑی دیریلز نے بعد *حکواکر آخر میں بھی گری گی*ا . اب ایک رفیق اکیلارہ گیا ۔ مسامل سند کے کتا سے کندے یہ سفر ہور یا تھا، مجھے چھوڈ کروہ آگئے بڑھا۔ دوست ممندوس و في الك جهاد نظر آيا . وريا ك كارس جاكواس في دومال بلاما شروع كياجهادوال متحبہوئے اورچند آدی اس سے اُترکواس دفیق سے سطے ، حال پوچیا ۔ پہایس سے اس كابرا مال تقا، يانى كى طرف اشاره كيا . جهاز والون سف س كويانى يلايا ، جب كيماس كم بوش جا بوسة ، تب اس ف كهاكه ميرسه ادر دورفيقول كى فداك ك خرامية . جهاز دلسك اس كى لاه تمائى بس اس مگريهني جهال بس كرا بوايرا تها. من يرهيين ديت كَ ابى وقت جُدكوبوش آيا . مجمع إنى بلاياكيا ، ميعراس بعيارس عضييع العمرة ومي کے اس اوگ سینے ،ان کوہی ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی ؟

وتذكرة الحفاظع م مسهما)

رطات اوراسفار طویلہ کے یہ قصے کیا کسی ایک و و اوری تک می دود ہیں ، جانے وللے جائے ہیں کہ رصلت میں بین کہ رصلت میں طلب حدیث ہیں سفر کرنا اس علم کے اوازم ہیں سے تھا ہس کے بغیر کوئی میں ت میں میں کہ میں کہ میں اس کے بغیر کوئی میں اس کے بغیر کوئی میں اس کے میں اس کے بغیر کی میں اس کے میں اس کی اس کی آب کو نظر آسے گی ۔ امام بخاری ہی ہیں ۔ یہ کھنے کے بعد کر بجین ہی میں امام بخاری ہی ہیں ۔ یہ کھنے کے بعد کر بجین ہی میں امام بخاری ہی ہیں ۔ یہ کھنے کے بعد کر بجین ہی میں امام بخاری سے بعد اللہ بن المبارک کی تا ہیں زبانی یا دکر لی تھیں ، الذہ بی نے اس کے بعد کھا ہے کہ

این دالده او ترمیشرو کے ساتھ سائیسی میں فرکیا،

یرسفرانام نے ان مدیق کے سنے کے بعد کیا تعلقین اسے شہرد بخارا، کے علمار محد بن سلام ، مسندی اور محد بن الله نظامی میں ایوسف بکیندی سے دہ دوایت کرتے تھے ۔ انام نے بلخ میں کی بن ابرائیم سے ، بغدادیس عفال سے ، کمیم تحری سے ، بعدویس ابوالانصاری سے ، کو مندیس عبدان اور الانصاری سے ، کو مندیس عبدان اور الانصاری سے ، کو مندیس عبدان اور اور میں ابوالمین و فرط بی سے ، مصل میں ابوالمین و فرط بی سے ، مصل میں ابوالمین سے ، ومشق عیں ابوالمیان سے ، ومشق میں ابوالمیان سے ،

رحل مع امه داخته سنة عشر ومائتين بعد ان مرويات بلرة من محمد بن سلام و المسئل يوسف البيكندى و المسئل من مى بن ابراهيم وببغد ادمر يتفان ويكة من المعترى وبالبصرة من ابى عاصم و ويكة من المعترى وبالبصرة من ابى عاصم و الانصارى ويالكونة من عبد الله وموسى و بالشام من ابى المعيرة والغرباني وبسقلان بالشام من ابى المعيرة والغرباني وبسمتنى من ادم ويجمع من ابى اليمان وب مشق

مالانکرید فہرست قطعًا غیر کمل ہے ، اس میں دریز کانام ہے اور دیمین کا اور دہبت سے دو مرسے شہروں کا ، جہاں اام بخاری مدیث ہی جہتو میں گئے ، تاہم اس ناقص فہرست میں ہی آپ کو بخارا اور میکیند دہوا مام بخاری کا وطن ہے ، اس کے سوانح ، بغداد ، کا بصرہ ، کوفہ ، شام ، عسقلان جمع ، وشتق جیسے شہروں کے نام درج ملتے ہیں جن میں ہزار اہزار میل کے فاصلے ہیں ، الخطیب نے امام کے علمی سفر کا تذکرہ کرستے ہوستے کھا ہے :
دحل فی طلب العلم الى سا نوع ف فی ملب میں تنام اسلامی شہروں کا اام بخاری نے دحل فی طلب العلم الى سا نوع ف فی مسلم کی طلب میں تنام اسلامی شہروں کا اام بخاری نے

علم کی طلب میں تمام اسلامی ستبروں کا امام بخاری نے سفر کیا ۔

الامصاد و ج٢ ص١٢٢) ------

الم بخاری کے بعداسی طرح مافظ ابوزرہ کے تذکرسے میں ذہبی ہی لکھتے ہیں کہ حرمین ، عواق ، شام ، جزیرہ ، خیاسان ، مصریں وہ گھومتے رہے ۔ جیساکہ میں نے کہا کسی محدث وحافظ کا تذكره الطاكر دمكير ليمية الن مقامات اور بلادك ايك طويل فهرست آب كومل باست كى جهال ان كى علی کشنگی ان کوسے نئے پیعرتی تنی .غویب الولمنی کی عام صعوبتوں سے سواجن سے پر دسی مسافرکوبہال داوچاری ہوتا پڑتاہے ،اس تسم کے لمیے لیے طویل سفراور سفر ہی بہیں بلکہ طلب علم کے لئے ہے تک سفرکیا جانا تھا اس کے ٹازمُّا ایک ایک جگریں ان توگوں کومہینوں اوربسا اوقات برسوں بر کرنے پڑتے ستعے . آج بھی تعلیمی سفرافتیار کرنے والے طلبہ بورب وامریکے جاتے ہیں ، دو دوجارجار سال بعد وال واپس ہوستے ہیں تواندازہ کرنا چاہتے اس زمان کااور طلب علم کے اس حال کاکسی موقعہ پر ذکر آ حیاہے كرايك ايك مديث كے لئے مدينے سے مصر كالوك سفرا فتياد كرتے تنے ياكسي تنبر ميں سال سال بعر اس سئے پڑے دسے کہ جس سے مدمیث کوحاصل کرنا چاہتے تتنے دہ وہاں موبود زیتھے بخصوصًا مخاظ کا جویہ عام دستور متھاکہ دوزارز دس پارکئے حدیثوں سے زیارہ بہیں بیان کرتے تھے۔اسی سے اندازہ کیجئے كدلوگول كوايك ايك استاد كے پاس كتنے دن مقمرنا پڑتا ہوگا علی الخصوص دخےرہ صدریت كے بڑے سرايه دارول كي بسحيى بن سعيد القطان خود اينا مال بيان كرت بوت كهاكرة مقد كمرت ايك استادك ياس ان كودس سال كزارف يرس بخطيب في بنديد الفاظ ان سع نقل كتيب : شعبہ کے پاس میں دس سال تک مشہرا دہا ۔ لزمت شعبة عشرسنة (مَارَكُ بِعْداد مِ<sup>الا</sup>) مؤطا كنسخة خاص كے داوى تعنبى امام مالك سنديه الفاظ نقل كياكرية مقع كه

آدمی کا قاعدہ تھاکہ ایک ایک استاد سکے پاس تیس تیس سال تک آمدورفت رکھتا تھا،جب علم سیکمتا تھا۔

كان الرجل يختلف الى الرجل ثلثين سنة فيتعلم منه وملية الاوليارس ٢٢٠)

بظاہران الفاظ سے امام مالک نے نوداپی طرف اشارہ کیا ہے یا ہوسکما ہے کہ اس زمانے کا یہ مام مال ہوکہ لوگ ایک ایک استاد کے پاس تعین تیس سال تک آمدور فست کاسلسلہ جاری رکھتے تھے ہود امام مالک ہی کے متعلق نافع بن عبداللہ کے توالہ سے حلیہ ہی میں یہ الفاظ نقل کے سکتے ہیں کہ بېرېچى .

جالست مألكااربعين سنة اوخعساً و تُلثين كل يوم ابكر واهجر وامروح -

رطية الاولب رص ٣٢٠)

زہری کہاکرتے تھے:

مسست رکیبتی مرکبة سعید بن السیب ثمان سنین - دطیر ج۱ ص۳۹۲)

سعیدبن المسیب سے زانوسے زانوطاکریں سے آٹھ سال گزارسے ہیں .

ين الم الكسك ياس ماليس يا بينتيس سال تك

ببيضتار با ، روزار مبح كوبعى حاضر بهوتا د ديبر كوبمي يكيلي

اور اس پریمی یه حال تھا کربعض وفعہ جسا کہ زہری سے لوگ نقل کرتے ہیں کہ

اور اس پرجی پر قال تھا دہس وقعہ ہیسا لہ دم ہی سے لوٹ مس کرسے ہیں لہ تبعت سعید بن المسیب نی طلب ۔ ایک *حدیث کی تلاش میں سعید بن السیب کا پیجیا پی* 

حديث ثلثة ايام . ﴿ فَي مِن مِن مُك كياد فالبَّاتِين ون كَ فاصل كِيس سَقِيم

جن توگوں کے ذوق جستو کا یہ مال ہوجیسا کہ عکر ممہ مولیٰ ابن عباس من اپنے متعلق کہتے تھے کہ ایک قرآنی اثبت سکے شانِ نزول کی تلاش میں بچودہ سال سرگرداں رہا ، آخراس کا بیتہ جسلاکر جیوڑا۔ دفتح القدیر شوکانی ج امس م)

ذرااس داہ کے دارستہ مزاجوں کے شوق بے پر واکو طاحظ فرائے ، مافظ ابن عبدالبر فی میان العلم میں ایک دلجیب قصد نقل کیا ہے ، مامسل جس کا یہ ہے کہ ایک معاصب جن کانام غالب القطال تھا ، بھرہ کے دہنے والے تھے ، تجارت کا کاروبار کرتے تھے ، تجارت بی کے سلسلہ میں ایک وفعہ کو فی ہنچے ۔ اگرچہ مدیث کے باضا بط طالب العلم نہ تھے لیکن اس علم کا گونہ ذوق رکھتے تھے ۔ فیرال گزراکہ جب تک کو ذیس قیام ہے ، محدث کو فرائش کے ملعہ میں مدیوں کے سننے کا اگر موقعہ مل جائے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہئے ، بی سوری کرائش کے ملعہ میں آمد درفت کرتے رہے ۔ کہتے ہیں کہ کام جس کے لئے آیا تھا ، جب ختم ہوگیا توجس دن کی جبے کو کو ذہ سے دوائگی کا ارادہ تھا ، یں نے اس صبح کی داست اعش ہی سے پاس کو ایک ایک آیت کا گزادی ، تہجب دے وقت میری بھی آئکہ کھل گئی ، اس وقت اعش قرآن کی ایک آیت کا

باد باد امادہ کررہے سقے اور اس آیت کے متعلق کچر کہتے بھی جادہ ہے سقے ، جس سے بھے اندازہ ہوا کو اس آیت کے سٹیے بینی مدریث ، ان کے پاس ہے . صبح مل کر جب رخصت ہونے کے اس آیت کے باس ما ضربوا تو ہیں سنے عوض کیا کہ حضرت دات قرآن کی جس آیت کو باد بار دہرا دہرا کر آپ پڑھ رہے ستے اور اس کے ساتھ کچہ فرواتے جاتے تھے ، کیا اس باب ہیں آپ تک کوئی مدیث ہجنی ہے ، میں آپ کے پاس قریب قریب ایک سال سے آجاد ہا ہول کی اس مدیث کو بھی سناوی کے اس مدیث کو بھی سناوی کے فالب باد ہار ہوں اس مدیث کو بھی سناوی کے فالب کہتے ہیں کہ یہ سننے کے ساتھ ہی اعمش کی زبان سے یہ فقرہ نکل گیا کہ قوا کی قسم ایک سال کے تو اس مدیث کو تھی سناوی کے فالب کہتے ہیں کہ یہ سننے کے ساتھ ہی اعمش کی زبان سے یہ فقرہ نکل گیا کہ قوا کی قسم ایک سال کے تو اس مدیث کو تم سے ہیں نہیں بیان کرول گا "

بس بہ بلین ایک حدیث کے سنے کا شوق غالب میں پدا ہوگیا ، پونکہ اعمش کی زبان سے ملک ہندہ کی تبان سے ملک ہندہ کی تبان کا شوق غالب میں پدا ہوگیا ، پونکہ اعمش کی زبان سے ملک گئی تھی اس سے شوق کی کمیل کا س کے سوااور کوئی دو مری شکل رہ تھی کہ اعمش کی تسم کی کمیل کے انتظاریں کاروبار کے نفع ونقصان سے قطع نظر کر سے پوراسال کوفہ میں گزار دیں یا پیراس شوق ہی انتظاریں کاروبار کے نفع ونقصان سے قطع نظر کر سے پوراسال کوفہ میں گزار دیں یا پیراس شوق ہی سے دست بردار ہوجائیں ۔ بات کوئی بڑی ہی دہتی ، ایک حدیث کا معاملہ تھا اور وہ بھی تفسیری حدیث کا جس کی عدیث کی تکا ہوں میں آئی اہمیت بھی ہنیں ۔ گرونیا میں تاریخ کا یہ وہ دور تھا، جس میں ایک ایک بات ہو کسی نہیں تھی ہنیں ۔ گرونیا میں تاریخ کا یہ وہ دور تھا، جس میں ایک ایک بات ہو کسی نہیں جی خور سامنوب ہو ، اس کی قدر قیمیت کا بیرون کی نہیں جیٹی ہیں کے ہیں کہ بیری کے ہیں کہ

فَ أَقَهُ مُ وَكُنَّبُ عَلَىٰ بَابِهِ ذَٰ لِلْتَ يَسِ مُعْهِرِكِيا دوطن كى والبيئ كااماده طنوى كرويا ) اور أليتُوم والبيئ كااماده طنوى كرويا ) اور البيوم والبيئ كااماده طنوى كرويا والبيئ كالماديا والبيئ المام المناسكة على المام البيوم والبيئ كالمام المن المناسكة المام والبيئ كالمام المناسكة المام والبيئ كالمام والمام والبيئ كالمام والبيئ كالمام والمام والمام والمام والبيئ كالمام والمام والم

اور مبفتے دو بنفتے ، مہینے دو فہینے نہیں کا مل بارہ فہینے اس انتظار میں گزارستے رسبے کہ سال کے پوئے

سُه يه سورة آل عُرَان كي آيت شَجِدَ اللهُ آلَهُ الْآلُهُ وَالْمَلْهُ لَهُ وَأُولُوا لُولُو الْعِلْمِ وَآكَةُ مُ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَا لَمُهِ الْإِسْلَامُ " مَنَى «امن وَاَنَا أَشْهَدُ بِمَا شَجِدَ اللهُ وَالسَّاوَدِعُ اللهُ هَيْ وَالشَّهَ لَا تَا تَعَلَى اللهُ عَنْدَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَا اللهُ اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللل

ہونے کی تاریخ کب آتی ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ فَلَمَّامَخَسْتِ الشَّنَةُ قُلُتُ يَا آبَاعُمَنَّي تَکُنُ مَضَتِ الشَّنَةُ وَمِانِصِ 99)

جب سال گزیمیا تو می سنے عرض کیاکہ اسے ابو عمد ! داعش کی کنیت تھی ، سال گزیگیا ، داب دعدہ پودا کیمئے ،

آخراعش سے اس مدین کوس لیف کے بعد وہ گھرواپی لوٹے میں نہیں مجمعاً کواس موایت پر مزید کسی اضافہ کی ضرورت ہے ۔ مافظ ابوع و بن عبدالبر نے محض یوننی کسی عام معمولی تاری روایت کی حیثیت سے اس قصد کا تذکرہ اپنی کماب میں نہیں کیا ہے بلکہ باضابط مسلسل سند جو غالب قطان کی حیثیت سے اس مند کے ساتھ اس واقعہ کو انہول نے نود قطان کی زبانی تقل کیا ہے ۔ بہال تک سند کے مواق ہیں میرے خیال میں سب ہی معتبراور صاحب حیثیت لوگ ہیں ۔

اسعدک واتعات اس سلد میں جو بیش آستے ہیں سب کا استیعاب مقصود نہیں ہے بلکہ چیدہ چیدہ چند دوایتیں یں سنع اس نے درج کی ہیں کہ جس زمانی ہوں یا ذانی قبرم کے ناصلے صغر کے تعلقات کی یہ نوعیت ہو ، ایک ایک حدیث کے ساتے مکانی ہوں یا ذانی قبرم کے ناصلے صغر کی جیٹیت افتیار کئے ہوئے تھے ۔ فورکر نا چاہئے کہ حفظ حدیث کے مقلق جوا تعات بیان کے جیٹیت افتیار کئے ہوئے تھے ۔ فورکر نا چاہئے کہ حفظ حدیث کے مقلبلے یں جاتے ہیں کیا کسی چیٹیت سے بھی ان پر توجیب و تحرید دست ہوسکتا ہے ، جب حدیث کے مقلبلے یں اس علم کے حاصل کرنے و الے کسی دو سرے کام کو کام اور کسی دو سری صرورت کو خردرت ہی نہیں ہجتے تھے توظام ہے کہ وہ کیا گئے نہیں کرسکتے تھے ، اور نیال تو ان کی جفاکشی اور وقتی قربانیوں کا تعا ، اس ماہ حدیث بال اس میں تربین کی ہیں وہ ان سے کیا کھی کم تعیس الم احدیث بال سے کیا گھ کم تعیس الم احدیث بال سے کیا گھ کہ تعیس الم احدیث بال کے اساز فی الحدیث جن کانا م بہتم بن جیل تھا اور بڑے برائٹرین المثنی الانصاری بھیے اکا بر رکھتے تھے ، ان کے اساتذہ میں ہفیان بن عید ، حادین سل ، عبداللہ بن المشنی الانصاری بھیے اکا بر رکھتے تھے ، ان کے اساتذہ میں ہفیان بن عید ، حادین سل ، عبداللہ بن المشنی الانصاری بھیے اکا بر کھتے تھے ، ان کے اساتذہ میں ہفیان بن عید ، حدید سے خطیب نے کھا ہے کہ تربین بر مطال ان ہی بہتم بن جیل سے تذکرے میں خطیب نے کھا ہے کہ تربین بر مطال ان ہی بہتم بن جیل ہفیان سے تذکرے میں خطیب نے کھا ہے کہ تربین بالم مدیث کی طلب بی دوروندا فیاس اور زول

اله قال و شن ابو وائل عن عبر ۱۱۸ و بن مسعود قال قال رسول اقاد مسل الاعلاد و المسرعية وبعد المستواد م العيامة فيقول الله تعالى عبدى عهل الى واشا لحق من وي بالعبد ادخلوا عددى الجينة - ١٠

ك شكار سوئ دىنى ايك مبيديمي كره مي در اسب خرج كروالا،

مَرَّيَتُينِ وَمَارِيحُ بِغُدادِج مِهِ أَص ٥٩)

ہمیٹم کا اصل وطن بغداد تھا، تاید الی وقتوں کی وج سے یا وانتداعم کس وج سے تنام کے تہرانطاکیہ میں آکر بعد کو تقیم ہوگئے تھے بڑائے میں وفات ہوئی۔ امام مالک کے مشہوراستاد رہوجی الرائے کے متعنی امام مالک ہی کا قول حافظ ابوعمرو بن عبدالبرنے نقل کیا ہے میں امام مالک پر فواتے ہوئے کہ "اس علم میں دحدیث میں ، کال اسی وقت پدا ہوسکتا ہے کہ آدمی نادادی اورفقر کا مزوج کھے "
فظیریں اپنے استاد رہیمی کا حال بیان کرستے کہ

"اس علم كى تلاستس وسبتي مين ان كامال يه بوگيا تقاكر آخريس گفر كي جيت كي كوليات كامال يه بوگيا تقاكد آخريس گفر كي جيت كي كوليات كامال يه بوگيا تقاكد آخريس و فاشاك آبادى كي والحاق ان كويچنى پريس اور اس حال سيم مي كرزا پرا كرمز بلد د جهال خس و فاشاك آبادى كي والحاق هي سيمنتي يا كمجويس كه كويس يجن جن كركهات " د جامع ج ا مس ۹۰)

گھری کوری کے بیعے کے سلسلے میں تھہ قاضی ابو پوسھٹ کایا د آ ہا ہے جس کا ذکر حفی طبقات
کی کابوں میں کیا گیا ہے۔ بعین امام ابو پوسھٹ پرایک زماند دہ بھی گزراتھا کہ کھ کے جب کچے درہ
گیا تو سرال کے گھرکے چیئر کی کوئ لکا کر بلاتھ بی تاکہ جو چیسے اس سے ماصل ہوں ان سے خوراک
کا سامان کیا جائے۔ بظاہر بی بی صاحب جو شاید گھری مالکہ تھیں انہوں نے تو اجازت دے دی تھی،
لیکن قاضی صاحب کی ساس کو اپنے سعادت مند لائن کا وُداماد کی اس حرکت کی جب خبر ہوئی تو
کہتے ہیں کہ بڑی بی سے ندر ہاگیا اور کچے بول بیٹھیں، لکھا ہے کہ قاضی صاحب کی غیرت میں اسی واقعہ
سے حرکت پیدا ہوئی، پھر علم نے جہال تک ان کو بینچایا اس سے کوئ ناوا تھنے ہے۔ ما فظ ابوع و
بن عبد البر نے بھی قاضی صاحب کا ایک لطیف نقل کیا ہے۔ خود کہتے تھے کہ

میرے ساتھ پڑھنے والول کی یوں توکائی جاعت تھی لیکن بھالی جس بچادسے کے دل کی دباغت دہی سے گائی تھی بنفع اسی نے اٹھایا " بھرخور بی دل کی اس دباغت کا مطلب یہ بیان کرتے کہ

ابوالعباس دسفاح) عباسی کے ہاتھ میں نمالفت کی باگ جب آئی داورکو فدکے قریب ہی ہاشمیہ میں اس نے قیام انعتیار کیا تواس نے مدیز منورہ سے اہل علم فضل کو وہیں طلب کیا دیں نے

اس موقعہ کو غنیمت خیال کیا ؛ اودان لوگول کے پاس استفادے کے سلنے ماضر ہونے لگا ، مير المرك لوك مير الكانفام يركره سيقت كريند روثيال مفوك في ما تاتيس ادر دہی کے ساتھ بندہ کھاکرسویریسے درس وا فادسے صلیوں میں ماضر ہوجا آلیکن جو اس انتظاری دہنے تھے کہ ان سکسنے ہوہیریا تصیدہ تیاد ہوئے تب اس کا نامشتہ کرسکے جائیں گے ، کا ہرہے کہ ان کے وقت کا کا فی حصہ اسی کی تیاری میں صرف ہوما آ اتھا اسی لئے ہو چزى فجيمعلوم پوسكيں ان سے يعميده اودېرلىيد واسے حضارت فحوم دسے . دجامع ج اص ، ۹۰ خیریہ توایک ذیل قصہ تھا ، میں ذکران محدثین کی مالی قربانیو**ں کاکر رہا تھ**ا، فن ر**م**ال رکے امام الائمسہ کافی سرمایہ حاصل کیاتھا ،جس وقست ان کی وفات ہوئی تورس لاکھ بچاس ہزاد درم صاحبزادے کے الے چیوار کر مرسے ، بیجارے کا خیال ہوگا کہ اس دویے سے کیلی عیش وارام کی زندگی بسر کردے گالیکن كسى قصبه يا محله كے دُنيس بن كر مروابتے ، خدائے ان كو آنا چھوٹا بناكر پيدا نہيں كيا تھا ، رمَّتی دنيسا تك ان كانام عظمت واحرًام سنه ليا جاسة كاكر الله سكة آخرى دسول كى عديوَّل كوا فلاطاه را توركي سے یاک وصاف کیا تسمست پس توان سکے راکھا ہوا تھا۔ یہ مادا مرا یہ جوباپ سے ان کو الماتھا جائے بن اس كااستعمال يحيى سف كياليا - الخطيب سف إينى متصل سندست روايت ودرج كيسب ك اسا ڈسے دس اکھیددم کی ساری رقم ہمیلی بن معین سفظم حدمیت کے مصل فانفقه كلهعلى الحدبيئحتي کرنے یں خرچ کرڈالی ، تومت پہاں تک بینی کہ مخریس ان کے پاس كعَصِي لُه نعـل يلبسه. چې تک باقي در اجه وه مينية . ديمي ننگياون ميرن سك، (ج ۱۲مس ۱۷۸) اوريه تصدكهٔ خريس آننامجي مذر باكه چيل خريد كرمين سكيس، ايك مجيي بن معين بي كے ساتھ فخص نہيں نے بی امام نجاری کیا امام باری وہنی ہوگئے تھے ؟ ان کے ایک رفیق درس عمر بن حفص الاستر كروالس خطيب نے لكھاہے ك " بعره مي مجمرين إماعيل ديني امام بخاري سكے ساتھ حدمين كھاكريتے ستھے ديعني استادول

سے سن کر مدیث روایت کرتے ستھے چند دنوں سے بعد مسوس ہواکہ بخاری کئی دن سے دوس میں ہیں آرہے ہیں ، تاش ہوئی کریچار سے ساتھ کیا ماد ڈپیش آیا جہاں تیم ہتے ڈھوٹرڈ تے ہوئے ہم اوک وہاں ہینچ تو دیکھاکہ ایک اندھیری کوٹھری میں پڑسے ہیں ، بدن پراہاس ہیں ہواکہ دیسی میں بڑسے ہیں ، بدن پراہاس ہیں ہواکہ دیسی میں ہواکہ ایک اندھی دریافت کرنے سے معلوم ہواکہ قدن نف ماعندہ ولد بین معه جو کھی ان کیاس تعاسید تم ہو چکا کھی باق ڈیا شی نہ ماعندہ ولد بین معه جو کھی ان کیاس تعاسید تم ہو چکا کھی باق ڈیا شی نہ .

آخر، م لوگول سنے مل کردتم جمع کی اور خرید کرکٹر الاست تب بہن کر بخاری بھر، م لوگول سے ساتھ درسگاہ تسنے جانے سکے ؛ (تاریخ بغدادج ۲ ص ۱۱)

یی حادثہ ایام احد بن صبل سے ساتہ بیش آیا. کرمعظمہ میں سفیان بن عید کے پاس جسس زمانہ میں پڑیسے تھے، ان کے دفقا رکابیان ہے کہ ایک دن دیکھا کہ خلاف معول احد بن جاب درس کے مائد میں پڑیسے تھے بعلوم ہواکہ سے فائب ہیں، حال دریا فت کرنے کے سلے ان کی فرودگاہ پر پہنچے ، اندر چھنچے بیٹے تھے بمعلوم ہواکہ ساواکپڑاان کا بچری ہوگیا آور دام بھی گرہ میں بنیس ہیں ، دوایت کے بیان کرنے والے صاحب جن کانام علی بن الجہم تھا، کہتے تھے کہ میں نے امام کی فدمت میں اثر فی بدیش کی ، عرض کیا کہ چاہے ھدیہ تول فرائے یا قرضا سیام نے کی میں ہوگئے ، علی نام میں اند فی بدیش کی ، عرض کیا کہ مواوف نے کرمرے تول فرائے یا قرضا سیام نے نیکن انہوں نے لینے سے انکار کیا ۔ تب میں نے کہا کہ مواوف نے کرمرے کے اس محاسم بورگ کے گئی بن جہم نے بطور تبزک امام کے دست مبارک کے اس محاسم میں تھے بیان کے اس محاسم میں تھے بیان کرتے ، دابن عماکرنے ہو ہو ہا تھا ، لوگوں کو دکھاتے اور اکھنے کی شان نزول کو بھی اس کے ساتھ بیان کرتے ، دابن عماکرنے ہوں ۲۰

الم احدِّکے واقعات اسسلسلے میں استے ہیں کہ سب کے دندج کرنے کی پہاں گنجائش ہیں'

سه جس گھر ش ام ماحب رہتے تھے ایک بوڑھی ہی وہاں رہتی تھی ، وی یہ قصد بیان کرتی تھی کہ ام احمد بن منبل کسی صرورت سے باہرگئے ہوئے تھے کو پیچے میں کسی نے کپڑے ان کے چرائے ، جب ام آئے تو حادثہ کی نجر بوئی ۔ بڑھیا کا بیان ہے کہ استخص نے تھی جسے سرکے متعلق نہیں پوچپاکہ ہیں یا نہیں ، صرصف ان مسود ول کو دریا فت کیا کہ وہ کہاں ہیں ، ہو طاق پر نج کررہ گئے تھے ۔ ان کے مینی استاذ عبدالرزاق توگول کو یہ قصد سنایا کرستے تھے کہ جب اس بن سبل مرسے ہاں اور بیٹ برصف کے نے بہال میں آئے تو مل سنے ان سے کہا کہ مین کوئی کا دوباری مک بہیں ہے بھریں فرجند الرفیال بیش کیں کی سینے پر کمی طرح راضی نہ ہوئے ، اسی زمانہ میں اسحاق بن وا ہو یہ عبدالرزاق ہی کے پاس ا مام مورکے ساتھ موریٹ سنا کرتے ہوئے ۔ اسحاق نے ایک طویل قصد کا ذکر کرتے ہوئے اس کا میں بیان کیا ہے کہ از اربند بن کرام احدیمن میں اپنی ضرورت ان ہی ازار بند ول کو نیج کر پوری کیا کرتے ہوئے ۔ دو مرول نے لاکھ کھے قبول کر لیے پرام اور کیا لیکن ہمینڈ انکا رکر دیا ۔ کہتے ہیں کہ جب کام سے فارغ ہو کرئین سے امام بیلنے گئے تو نا نبائی کے کھ دوسے صفرت پر دہ گئے ، ہوتا پا دُل میں قصال کو دورول میں نرکے موالہ زمادیا ، خود پدیل دوانہ ہوئے ، اونوں پر با دلا در نے والے اورا تاریخ والے مردودول میں نرکے ہو مردودی طبی تھی ، وہی زاد راہ کا کا اوری تھی دان سارے ، اقعات کا ابن عسا کرنے تاریخ دشق میں ذکر کیا ہے ، دیکھوج ۲)

اس میں شک بہیں کہ فرکورہ بالاواقعات میں گوصفرت امام کی ریمی بین نظری کی شہادتوں کے عزام زیادہ سرکیے ہیں کیکن اس کے ساتھ مجھاجا سکتہ کے کہتے ہیں کا زندگی سے اپنے آپ کو ان بزرگوں نے داخی کرلیا تھا ، ان کی طراف محنت وجفاکشی کے جو واقعات بھی منسوب کئے جائیں ان ہی شک کرنے کی کیاکوئی دو ہوسکتی ہے جام حدیث میں لوگ کہتے ہیں کہ شعر برین الجاج امیر الموسنیون سکھے جاتے ہتے ہم ان کی سوائح عمری میں پڑستھ ہیں کہ ستر پچہتر کی عمر گزار نے کے باوج د اپنے آپ کوایک کو سکے باوج د اپنے آپ کوایک کو سکے سے بھی معاشی فکر میں الجھانال سندند کیا ۔ ذہبی نے لکھا ہے :

ما اکل شعبہ من کہ بعد قط رہ اس ۱۸۰۷ اپنی کائی سے شعبہ نے کبھی نہیں کھایا ۔

ان کو یہ کرنا چاہئے تھا یا زکرنا چاہئے تھا ہیں الگ سوال ہے ۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا آدمی صدیت

یا آخر عربی شعبہ بے طریقہ کار کی خود خدمت کیا کرتے ہے ، شاگر دول سے کہتے کہ ہادی طرح نہ بن جانا کہ میں ایسے ہوا ہول کے بیسے کا بوجہ بنا ہوا ہول ، فلما ہے کہ جادا دوبشار نامی شعبہ کے دد بھائی ہے ، حرافہ کا کام کرتے ہتے وہی ان کے دوران کے ہیں وعیال کے مصادت کے تنظیل تھے بشعبہ کی طرت یہ قول جو مسوب کیا گیا ہے کہ جو طلب حدیث میں بہلا ہوا فقہ وقاقہ میں بنتا ہوا ، اس کی وج می فالبا ہی ہے کہ خود اس کے شکار مہستے ، اپنا حال بیان کرتے ہوئے مبی شعبہ یہ کہتے کہ اس طلب حدیث کے تصدیم اپنی والدہ کا طشت سات دیتا رہی ہے بیجیا بڑا ، دید کرہ جو اس مردد)

ہی میں کیا جس علم میں میں چاہے امیر بن سکتا ہے ۔ قلب کی اس فارغ البالی کا کوئی کھیکا ناہے ، ان ہی شعبہ کے متعلق ابوقیطن کے دوالہ سے ذہبی نے نقل کیا سبے کہ

مادأيت شعبة قددكع الاظننت

مبول گئے دینی رکوظ میں ہیں اس کا خیال د ماغ سے ان کے

یں نے شعبہ کورکوع میں جب بھی دیکھا تو بھی خیال گزرہا تھاکہ

انه نسى ولاسجى الاقلت سى ـ

شليدكل كيا، اسي طبع جب مجنى بحديث ديكيا توفيال كيا كربول كم

محدثين علم حدميث كى خدمت كوشب بيدارى سے افضل سجيتے ستے

بظاہراس مال کا تعلق نفلی تا ذول سے معلوم ہوتا ہے ، اس کے ساتھ ان ہی تحدین کے اس عام نقط نظر کو بھی سائے دکھ لیج بوان ہیں سے کسی ایک کی طرف ہنیں بلکہ متعدد بزرگوں کی طرف منسوب ہے ، مثلاً ما فظ الجزیرہ معافی بین عمران الموصلی ، سفیان توری جغیں یا قوشة العداء "کہا کرتے سقے ، ان ہی معافی سے پولیے واسلے نے پولیا کہ دات بعر نا ذول میں مشغول دہا ، یا مدیث کے لکھنے ، یاد کرنے میں دات گزارنا ، ان دولؤل مشغلول میں آب کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں ؟ ما فظ ابوعمرو بن عبد البرنے نقل کیا ہے کہ جواب میں معانی نے کہا کہ

قدمیث کالکمنامیرے نز دیک اسسے زیادہ بہتر ہے کر، ت بھرادل سے آخر تک تم نازیں پڑھتے رہو۔

حديث تكتبه احب الى من تيامك من ادل الليل الى احدة رماع س مرم)

اور یا توتہ العلمار کا جیساکہ میں سنے عوض کیا رکوئی ذاتی مذاق نرتھا، امام احد بن صبل بھی توگوں سسے یہی فراتے کہ

" على اشتفال مين دات كيكسى حصد كولبركرنا ميرات نزد كي احيار شب ديعن نازير عصف اسعى زياده بهترسيد"

سائل نے دریافت کیاکہ علم سے آپ کی مراد کیا ہے ، فرایا کہ اپنے دین کے علوات کو بڑھا کا اس نے کہاکہ کیا اس نے دریافت کو بڑھا کا اس نے دریافت کو بڑھا کا اس نے دریافت کو بڑھا کہ اس نے دریا کہا کہاکہ کیا اس ناز ، معذہ ، ج ، تکلن ، طلاق وغیرہ سے متعلقہ معلوات کو آپ علم کہتے ہیں ، فرایا کہاں یہی ؛ نہری تو اسی بنیاد پر کہتے تھے کہ دین میں سمجہ پریدا کرنے کی کوشش اس سے زیادہ بہتر عبادت

ادركيا بوسكتى ہے . سے تو يہ ہے كرجب ٹود نبوت كم معبت يا فتوں كا فتوى تھا، ابوہر مرقع كها كرتے تھے كر

" تقوری در بینی کردین کے سیمنے میں دیعنی تفقہ میں بسرکرنا میرے نزدیک دات بعر د ناندل میں ، جا گئے سے بہترہے ؟

اس باب میں خود مردر کا کنات میں اللہ علیہ وہم سے مدینوں کا ایک ذخیرہ کتابوں میں بایا جاتا ہے ، بلکہ خود و آن میں اسی اصول کی طرف داہ کائی گئی ہے۔ اسی سائے احمام شافعی کا توعام فتوی تھا کہ علم کا عاصل کرنا نفلی نمازوں سے بہتر ہے بمصر کے امام ابن و مہم ب امام مالک کے ارشد کلا بذہ میں ہیں ، وہی کہا کرتے تھے کہ امام مالک کے سلمنے میں پڑھ رہا تھا ، استے میں ظہر یا عصر کا وقت آگیا، کتاب بند کرکے میں دنفل کی آئیت سے اعظا ، امام مجھ کے اور فرمانے گئے کہ احتمام کرنا چہتے ہوئی اسے میں دہ کام زیادہ بہتر ہے جس چیزیش تم شغول تھے کیا اس سے میں دہ کام زیادہ بہتر ہے جس کو ایک جس جیزیش تم شغول تھے کیا اس سے میں دہ کام زیادہ بہتر ہے جس کو ایک ہے ہوئی ا

تنت ورست او وه برتها الماس تم مشول تع

حافظ ابن عبدالبرنے اس قسم کے بیسیوں اقوال صحابیم تابعین اور ائم سے نقل کئے ہیں، میری نوض ان سے ذکرسے اس وقت یہ ہے کہ اب وہ غلط ہویا ہے ، اس سے بحث نہ کیئے بلکر یہ دیکھئے کہ جن ان سے بحث نہ کئے بلکر یہ دیکھئے کہ جن ان سے بحث نہ کیئے بلکر یہ دیکھئے کہ جن ان کے قلوب میں اس علم کی مشغولیت کو تربیح وستے ہے جب نوافل میں ان کے استغراق اور کھیوئی کا یہ مال تھا کہ بجدہ میں سکتے تو مجدہ ہی میں پڑھے ہوئے ہیں، یک تو یس بیل تو رکوع سے سرائھ انے کا نام میں بہتر ہوں گئے ۔ ان ہی لوگوں سے تعلق موریخ کے اس علم کی طلب و تکانتی میں ان کی کوشٹوں کی کیا کہ فیصل کے ۔ ان ہی لوگوں سے تعلق میں بندہ ہوگی جو نفلی نمازوں کو آئنا وقت دے مستی ہوئے کو اس علم کی طلب و تکانتی میں ان کی کوشٹوں کی کیا کہ فیصل ہوگا ہوئی میں اس کے لئے ہو کھی بھی وہ مستم ہوئے گئے اس میں کوئی دقیقہ کو شسٹس کا انھوں نے اٹھا رکھا ہوگا ؟

حقیقت توہے کہ دین بی جس سے نزد کیس کوئی جزنہیں ہے اس سکے نزدیک دین معلوات کی فلاہر ہے کہ کیا وقعت ہوگی الیکن جودین کوایک واقعہ یقین کر بچکا ہو ، ای تم کا واقعہ جیسے دین کے انکارکرنے دانوں کی نکا ہوں میں دنیا "ایک دا قعہہے، بھراس دنیا دیعیٰ زندگی کاوہ وقفہ جسے شکم مادرسے نکلنے اورشکم قبریں مبلنے کے دوران گزارتاہے،اسی زندگی میں نغع بہنچا نے والے معلومات ك بستوا ورتلاش مين جب وه سب كي كيا جاسكة بي حب كا تاشأات بم ان مالك مي كريب بن، جهال انسانی زندگی اسی د تفت تکس می و د مجی جاتی ہے تو آپ کوجد وجہد کے اس سلسلہ پراوران کے نتائج پرکیوں تعبب ہوتاہے جودین معلومات کے حاصل کرنے والے بزرگوں کی طرف کتابوں میں نوب کے گئے ہیں ، بزدگوں کی دہی جاعت جس ہیں اس بقین سے پیدا کرنے میں بنیمبروں نے کامیابی مصل کی تھی کہ اسی ڈوشکمی وقفہ میں انسانی زندگی گھ**ٹ کر مہی**ٹہ کے لیے ختم نہیں ہوجاتی ہے بلکہ آدمی جس زندگی کو جا ہتاہے کر کمین ختم مذہو ، اہنول نے میتین دلایاہے کہ واقعہ بھی بہی ہے ، دین چو کمداسی منہم ہونے والی لامحدودزندگی کے متعلقہ معلومات کا نام سبے واس سلئے زندگی کولا محدود لیقین کرنیوالول یں اس زندگی کے متعلقہ معلومات کے جانبے کی تولمپ آگر مبدیا ہوئی تو آپ ہی بتلئے کہ اس کے سوا ا در ہوی کیا سکتا تھا جس مدتک اس لا محدود زندگی سے بقین کی قوت بڑھتی میلی مباتی تھی، اس نسبت سے ان معلومات کی تلاش وجبتج سے جذب میں شدت پریرا ہودہی تھی ہجن سے اس زندگی کے نفع وضرر کا تعلی تھا ،جن معلومات سے ووشکی وقف والی ذندگی کے مشکلات سے حل میں مدرملتی ہویا ہو آپ یں اضافہ واہو، جب آب دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لئے تھینے والے سمندروں بی گھس رہے ہیں، بہاڑوں کو کھودرہے ہیں اور جو کھیوان سے امکان میں ہے سب کھیکررہے ہیں تولامحدود زندگی کودا تعہ يقين كرسن والول كم متعلق جب سنايا جا تكب كرالدين كيفين واعمادكا بواصلى مرسيد مقااديس کے زندگی کابرہینو الدین کے لئے نئے انکشافات کی حیثیت دکھتا تھا ،ان ہی انکشافات کی راہو ں یں انہوں نے دہ سب کچھ لگادیا ہے دہ لگاسکتے تھے تویں نہیں بچھتا کہ اس کے خلاف کسی توقع سکے قائم كرسفى ومربى كيا پوسكتى تقى .

احتیا طرکا حال یہی امیرالومین فی الحدیث مشعبہ جن کے معبدوں اور دکوع کی کیفیت آپس چکے ، ا*ن بی کےمتعلق اگر ب*یمبی سنایاجا آک

جب كك دسول الشُّد على الشُّدعليد وسلم ككسى حديث كوشير كَانَ لَا يَرْضَلَى اللَّا أَنْ تَيْمُعَ الْحَسَدِيْتَ بيس مرتبه بنيس يق تقرانهين مين بنيس آ آتها.

جس کی دوی صورتیں ہوسکتی ہیں ،بعنی ایک ہی استاذ کی بیان کی ہوئی حدیثوں کواسی استاذ سسے بين دفد جب تک نہيں سن سليقے تھے ان کی تشفی نہيں ہوتی تھی ۔ اور محدّین پریجی کرتے تھے بہتیم كے حالات میں خطیب نے لکھا ہے کہ ان کے شاگر دا براہیم بن عبدالشدالہر دی کہا

كرتے تھے:

عِشْدِ يُنَ مَرَّقًا .

مَامِنْ حَدِيثِ هُشَيْجِ إِلاَّ وَيَهُونُهُ مَاكِنْ ہشیم سے جو مدشین میں روایت کرتا ہوں ،ان سے حدیثو كوكم دبيش بيس سے تمين مرتب ميں فے سناہے. عِتُبِرِينَ مَنْ اللَّهِ إِلَى مَلَا يَنْ مَا مَنْ أَوْ اللَّ المِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

اسی طرح معن مین علیسی کا بھی دعوی تھاکہ امام مالک سیسے مبتنی صدیثیں روایت کرستے تھے ان کے متعلق كيتے يقے كه

یں نے آمام اکک سے یہ مدتنیں تبیش مرتبہنی ہیں یا ای تَنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ غُوْا ادْ أَكْثَرَ مِنْ خَلَامِيْنَ مَدَيَّةً رطية الاوليارج اص ٢٦١) ڪ تريب تريب.

اور دوسرامطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کرایک ہی حدمیث کوشعہ جب تک کم از کم بیس استاذ ول سے نہیں سے سے تھے ان کواطبیان نہیں ہوتا تھا، جیساکہ معلوم ہے یہ بھی محدثین کا عام مٰلاق تھا۔ یحتی می معین کوتو اس پر آنااصرار تصاکه لوگوں سے وہ کہاکرتے تھے :

منكفتة اس وتعت كبساس مدريث كالمججح مطلب مجدين بنيس آيا مَاعَقَلُنَاهُ . دس ٢)

اس ز منے کے حساب سے تھیک اس کی مثال یہ بوسکتی ہے کہ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے ، فتلف

نیوزائیبسیال اپنے اپنے الفاظ اور اپنی اپنی تعبیریں اس واقعد کی خبر اخبار ول کھیجتی ہیں بولوگ سیاسی کاروبار میں مشغول ہوستے ہیں یا تحقیقی اخبار نولیسی کا کام کرتے ہیں یا میچے واقعات کے علم کا جن لوگوں کو ذوق ہوتا ہے وہ بجنسہ ایک واقعہ کی خبر کو ختلف اخبار وں میں پڑسے ہیں اور نیوز ایجنسی کی تعبیروں کو طافے کے بعد واقعہ کی اصل نوعیت تک پہنچنے کی کوشسٹ کرتے ہیں ، یہ لوگ اخبار وں کی تعبیروں کو طاف کے بعد واقعہ کی اصل نوعیت تک پہنچنے کی کوشسٹ کرتے ہیں ، یہ لوگ اخبار وں کا مطالعہ ان ہی التزام کے ساتھ کرتے ہیں ، ظاہر ہے کہ ان کے علم اور ان کے فیصلوں کی نوعیت ما اخبار بینوں سے بھلاکوئی نسبت رکھتی ہے ۔ \*

جیساکہ میں پہلے بھی کہیں بیان کرجیکا ہوں کہ حدیثوں کی تعداد بتاتے ہوئے مام کابوں میں الکھوں لاکھوں تک ان کے شار کو بہنجا دیا گیاہے بوہنیں جانتے ہیں وہ شاید باور کرلیتے ہیں کہ انحضر صلی الکھوں تک ان کے شار کو بہنجا دیا گیاہے بوہنیں جانتے ہیں وہ شاید باور کرلیتے ہیں کہ انحضر صلی اللہ ملے والے وافعال کو یا تقریرات کو منسوب کیا گیاہے ان کی تعداد لاکھوں لاکھ تک بہنچی ہے ، مالانکہ یہ قطافی غلط ہے۔ میں بتاجیکا ہوں الحاکم صاحب مستدرک کی یہ شہادت بہنیں

سله مثلاً بهت سی باتی کمی ایجبنسی کی خبرش مجل ره جاتی ہیں ، دو مری نیوزایجبنسی کی خبریں اسی اجال آئی ہیں ہوتی ہے بیض دفعہ نامزنگار میں کلیف اسی اجال آئی ہوتی ہوتی ہوتی خبری بات ادرعام با توں میں تمیب وکرسکے آئی ہوتی ایک بوتی ہوتی خبری بوت خبری بوت خبری بوت کر دیا ہے بعض دفع خبری نوعیت کا اظہارا کیا ایجبنبی کا نامرتکار کرتا ہے اور دو مراجع فر دیا ہے ۔ جن کی نظرسب پر ہوتی ہے وہ جائے ہیں کہ کس مَد میک خبری اخبار وں سے جگہ فتلف اخبار دل سے پڑھنے ہے ان توگوں کو اس کا بھی فائدہ ہوجاتا ہے کہ جن بائل ہے بنیا دھو لی خبری اخبار ول میں کسی خاص خوض سے جوشائع ہوجاتی ہیں ، محاط اخب ریا ایجنسیاں ان کے برک سے پر مہین در آتا ہے ۔

كرجيكا بول كراعلى درم كى معيارى مدينول كى تعداد

لَاَيْمُ الْمُعْدَدُهُ وَالْمَاعَثُمَةِ الْآنِ حَيِرِيْتٍ (مِثلُ مَنْ) وس بِزارِ تُكْنِينِ بِنِيتِي

ادر قوی دفسعیف بسیح دسن ، معیاری غیرمعیادی مدیون کی تعداد کررات کوالگ کریانے کے بعد میرے خیال بن تعیس بنرادسے زیادہ بنیں شم برسکتی ، گرایک ایک حدیث کو مختلف دا دیوں سے سنے کا دستورا در یہ کہ جے دا دیوں سے مدیث سنی جاتی تھی ، ایک اصطلاح بنائی گئی تھی کر مدیث کی تعداد بھی وہی قرار باتی تھی یعنی دس دا دیول سے اگر سنی گئی ہے تو وہی ایک مدیث دس مدیث بن جداد بھی وہی قرار باتی تھی یعنی دس دا دیول سے اگر سنی گئی ہے تو وہی ایک مدیث دس مدیث بن جاتی تھی ، الذہبی وغیرہ نے اس سلسل میں ایک دلیسپ لطیع ابرا ، بھی بس سعید الجو بری سے متاب تا کہ میں سعید الجو بری سے تذکر سے من نقل کیا ہے کہ ایک صاحب بن کا نام جعفر بن فاقان تھا ، انہوں سنے ابرا بھی سے حضرت ابر بکر صدیث کی دوایت کی ہوئی ایک حدیث کے متعلق کچے حدیافت کیا ، ابرا ، بھی سنے ابن لونڈی دجاری کو بلایا اور کہا کہ

آخْدِ جِی لِی الْجُزُوْ النَّالِثَ وَالْعِشْرِیْنَ مِنْ مَصْرت ابو کَبُرُ کی روایت کرده صدیق کی میسوی حب لد مُسْنَدِ آبی بگوره . نکال کرلا .

جعفرنے ابراہیم کے ان الفاظ کوس کرحسیدت سے کہاکہ ابو مکرصدیق سے تو پاپس مدینوں کا میجھے ابت ہونا ہمی شکل ہے، یہ آب نے ان کی مدینوں کا آتا بڑا مجموعہ کہاں سے جع کرلیاجس کی اتن جلدیں ہیں ؟ یہ سن کرابراہیم نے حقیقت کوظا ہرکرتے ہوئے کہاکہ

ایک ایک مدین جب تک تلونتوطریقوں سے دیجھے نہیں ملتی تواس مدیث کے متعلق میں اپنے آپ کو سیتیم ڴڷؙڂٙڔ؞ؿ۫ؿٟڵڒۘؽؙڷؙۯؙؽؙ؏ۼ۫ڔؽؙۄؽ؆۪ٲؽٙۄٙ ۘۊڿؙ؋ٟڹٚٵۜؽٳؽؿۄؘؽؾؽؙڂٛ

خيال كرتا بون.

(تذکره ج ۲ ص ۸۹)

مطلب ابراہیم کا وہی تھا کہ ایک مدیث موسوطریقوں سے جب تک مجے نہیں لمتی اس وقت تک تو اپنے آپ کو اس مدیث کے متعلق لا دارت بیتی آدمی خیال کرتا ہوں ادریوں ایک مدیث کو بجائے ایک سے وقت تک تو اپنے ایک کے وہ سو صدیث بنا لیستے تھے . ظاہر سے کہ اس طریقے سے ابو کمرصدیق کی مدیثوں سے مجلدات ابراہیم نے اگر بنا لئے تھے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے ۔ یس نے کہیں ذکر کیا ہے کہ اِنْہَا الْاَعْمَالُ بِالنِیّاتِ والی صدیث واقع میں ظاہر ہے کہ ایک ہی صدیث ہے لیکن را دیوں سے تعداد کی بنیاد پر محدثین نے بجائے ایک سے اس کی تعداد بانسو تک بہنچا دی ہے ، یس نے بہلے بھی بتایا ہے کہ می تی میں نے بہتے بی طریقے تھا بتایا ہے کہ می تی تا یا ہے کہ می تا ہوں نے ایک کا یہ بہترین طریقے تھا بتایا ہے کہ می تا ہوں نے ایکا دیا تھا ۔

اس زمانے میں پرو باگھ واسے کے لئے یا صرف اس کے کہ خبر میں تنی پرداکر سے کی صلاحیت ہے جہ بنیاد بھوٹی خبروں کے بھیلانے کا جوعام دواج ہے ،ان خبروں کے متعلق بھی سیحے رائے وہ قائم کرسکتے ہیں جو مختلف نیوزا کی بنیوں کی خبروں اور فختلف اخبار وں میں شائع ہونے والی اطلاع سے باخب رہتے ہیں، وہی جانتے ہیں اور ان ہی کو یہ جانے کا موقعہ ہے کہ کن کن ایجنسیوں کی دش مختاط ہے ،ان میں کبر رستے ہیں، وہی کیا کیا خصوصیت ہے ،ان میں ہمرد سراورا عمّاد کے قابل خبری کون ہیا

کرتاہے، کچہ اسی طرح سمحمنا چاہئے کہ اس زمانے سے محسد تین کا حال تھا بسفیان توری کا ایک قول حاکم نے معزفة علوم الحدمیث میں نقل کیا ہے ،اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ حدثیوں کے سننے کی غرض ایک بی نہیں ہوتی ، کہاکرتے تھے کہ

"بم بعفول سے اس سے حدیث سنتے ہیں کہ اس کواپنے دین میں ترکیب کریں اور کھی کسسی اسے مدیث کی صحت کے متعلق فیصلہ کو متوی کرسنے کے لئے بھی ہم بعفول سے اس مدیث کو صفت ہیں کہ متحق توج نہیں ہے گئی مدیث کو سنتے ہیں کہ متحق توج نہیں ہے گئی مدیث کو سم جانتے ہیں کہ متحق توج نہیں ہے گئی مدیث کو سنتے ہیں کہ متحق توج نہیں ہے گئی میں ہے موجی بیان کرنے لئے کی دوش اور ذرب کا یہ جالانے کیلئے ہم اس سے حدیث سنتے ہیں"۔

د معرفة علوم الحديث بعماكم ص ١٣٥)

ما کم نے احد بن میں دبانی ایک تصنقل کیا ہے کہ م جس زانے یں صنعا رہین ہیں حدیث پڑھنے کیلئے مقیم تھے ادر میرے ساتھ علاوہ دو سرے رفقا رسے کی ہی جی بھی بھی ہے ،ایک دن ہیں نے کیئی کو دیکھاکہ گوشہ ہیں بیٹے ہوئے کچا کھ رہے ہیں اور کوئی آدمی جب سامنے آجا آہے تواسے چھپا دیے ہیں، دریا فست کرنے پر معلوم ہواکہ حضرت انسی سے بام جبلی حدیثوں کا ایک مجموعه ابان کی دوایت سے جبا یا باجا آجا سی کوئی نقل کر رہے ہیں ، میں نے کہا کہ تم ان علط اور جبوئی دوایتوں کو فقل کر رہے ہو۔ اس وقت کی بی معین نے کہا کہ

تبعائی اسی سے تواس کو کھر ماہوں کدان سادی روایتوں کو کھفے سے بعد زبانی یا دکرنوں،
یں یہ جانتا ہوں کہ یہ ساری روایتیں جعلی ہیں، غوض میری یہ ہے کہ آبان کی جگہ کسی معتبر داوی
کانام داخل کرکے غلط نہمی ہیں کو گوں کو اگر کوئی بیٹلا کرنا چاہے گا تو ہیں اس غلط فہمی کا ازالہ جس
واقعہ کو نا ہر کرکے کو کو گا بعنی بناسکوں گا کر جس جگہ پر تنقہ راوی کا نام رکھا گیا ہے یہ غلط ہے
دیتھ بقت ان روایتوں کا بنانے والا آبان ہے ، معرفہ علیم الحدیث میں ، ا
مینی بن عین سنے اسی غرض سے موضوع حدیثوں کا بھی ایک طور انقل کیا تھا، کہا کر سقے
کہ دروغ بافوں سے بی سنے بڑا ذخیرہ موایتوں کا لکھا جس سے بعد کہ میں نے اپنے تورکو کہا کیا

ادرنبایت عمره یکی بوئی دوٹیا ل اس سے تیار بوئیں ؛ دموذ علم الدیث میں ہرم کی نیوزایجبنیوں فلاصہ یہ ہے کہ میم واقعات سے واقفیت کے سئے جیسے اس زمانے میں ہرم کی نیوزایجبنیوں الدہم طرح سے اخبادوں کا مطالعہ ناگزیرہ، محد ثین ہی بہی بھتے تھے کہ بچی دوایتوں کو جبوق دوایتوں سے مدیتوں کو سننے کی مبدا کرنے کے دومرسے ذوائع کے ساتھ ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہرطرح کے دادیوں سے مدیتوں کوسنے کی مبدا کرنے کے دومرسے ذوائع کے ساتھ ایک ذریعی ہے کہ ہرطرح کے دادیوں سے مدیتوں کوسنے کی کوشسش کی جائے معافظ ابوع دون عبدالبرنے آیوب تعلقی کے توالسے ریجربی بات نقل کی ہے کہا کرتے تھے کوشسش کی جائے معافظ ابوع دون عبدالبرنے آیوب تعلقی کے توالسے ریجربی بات نقل کی ہے کہا کرتے تھے اس دقت تک واتف ہنیں ہوسکتے جب تک کہ دومروں کے اس دقت تک واتف ہنیں ہوسکتے جب تک کہ دومروں کے یاں بھی جاکر زجیٹو ، دم وو وائع )

بہرطال مدیتوں کی تعدادیں اضافہ کی دھ بھی اورایک ایک محدت کے سینکھوں اساتذہ کا نام کتاب میں جولیا جا آ ہے ،اس کی دھ بھی محدثین کا یہی ہذاق تھا یعنی جب تک سوسوطراتیں سے مدیر شان تک دہ بہنی ہو، اس و قست تک اس صریت ہیں اسپنے آپ کوئیتیم قرار دیستے ان کے اساتذہ کی کٹرت کا اندازہ اس سے کیج کہ تشعیم جوابئ تسل کے لئے ہر صدیت کا بیس و فعد سننا ضروری قرار دیستے تھے ،ان کے کل اساتذہ نہیں بلکہ رسول النہ صلی التّرطیہ سلم کے صحابت کے صحبت یا نعت بزرگول بعنی تابعین میں ان کے استاذول کی تعداد جیسا کہ ذہبی نے کھا ہے کہ شیمتے میٹ آڈیق وائنة قیرت النّابعین میں ان کے استاذول کی تعداد جیسا کہ ذہبی نے کھا ہے کہ سیم عربی استاذول سے شعبہ نے صدیت

(تذکرہ ج اس ۱۸۲) سی تھی ان کی تعداد چار سوہ۔ محدثین کے زہد ولقوی کی بیند مثالیں

مقعوداس طول طویل گفتگوسے بیہ ہے کہ جن توگول سنے اپنے تن من دھن سب کودین کیلئے مختص کردیا بھا ، یہی سنقبہ نازیں جن کے سجدول ادر دکوع کی وہ کیفیت تھی ، ذہبی ہی نے کھاہے کہ باوجو ، اس جفاکشی کے صائم الدہررہ ہتے ہتے ، یعنی ہمیتہ دوزے رکھتے تھے ، دیکھ کر لوگول کو رحم آتا ، جلا بدلا ، کی خنگ نظر آتی تھی ۔ بھلا سوچے توجن توگول کا یہ حال ہو کہ پوھینے والے نے پوچیا ، اب برایز سالی پی آب کے مشاعل کی نوعیت کیا رہ گئ ہے توجواب میں بولے کہ بھائی صرف ایک رکعت

مِن سورهٔ بقره پڑھ لیتا ہول اور جہنے میں اب تین روز دل بینی ایا م بقی کے روز ول سے زیارہ رکھا ہیں مائڈ کرہ کیا ہے جن کے اسائذہ میں رکھا ہیں جانا ۔ ابواسحاق اسبیعی کے حال میں ذہبی نے اس کا تذکرہ کیا ہے جن کے اسائذہ میں ارائتیس تو صرف صحابی ہیں (ج اص ۱۰۰۸) آخر اس عہد کے محدثین میں جب ایسے لوگ بھی ہے ، مثلاً تا برت البنا فی کے متعلق کھا ہے کہ

"دن دات کی بولیس گفتوں کے اندر مول تھا کر آن تم کر لیتے تھے اور مہیشے مائم الدم رہے آجا آبا اسلیمان تھی بھی صائم الدم رہے ، عوالی می نماز عثار کے وضو ہے پڑھتے تھے ، نفل کی نماز دن میں ان کا بھی حال یہی تھا کہ سرد نعہ ہے کم سمید ہے میں جیج مزید ہے تھے ، تذکرہ جا میں اس عہد کے بزرگوں کے عبادات وریاضات کی تفصیل کے سائے حلیۃ الادلیا ، اور صفوۃ الصفوہ وغیرہ برحد نے بنیڈا ان میں جن لوگول کو عافیت پسنداو دائسائٹ و آدام ، فراغت ورفا ہمیت کی نمانگ برحرے نوش خواک خوش پوشاک سے لیکن ان کا برکرے نے والوں میں شاد کیا جا گاہے ، مجھاجا آ ہے کہ بڑے خوش خواک خوش پوشاک سے لیکن ان کا حال یہ تھا ، شنڈ امام نسمائی کے متعلق ذہبی نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہ بڑے وہی کہ گاہ ہے کہ بمی نے برو دنو ہیں وایک تیم کی قیمتی چاد تھی ) اور مبرد و شائے کے لیے نہیں کہا ہے کہ بمی نے نوش کو مائی کے متعلق ذہبی تھے ، برو دنو ہیں وایک تیم کی قیمتی چاد تھی ) اور مبرد و شائے کی لیے نہیں ہونا میں کران کے سنے خوش خوش کو بسائے تھے ، جو خاص کران کے سنے خوش کو بسائے تھے اوران کو تھی کرے تو ہو کو باز کرایا تھا ، وص ایم میا توں کے محمد بن منظفر بیان کرتے تھے کہ میں دوشائے کی بایک دوشائے کیا بایک دوشائے کی بایک دوشائے کیا بایک دوشائے کو بایک دوشائے کی بایک دوشائے کی بایک دوشائے کی بایک دوشائے کی بایک دوشائے کو بایک دوشائے کی بایک دوشائے کو بایک دوشائے کی بایک دوشائے کی بایک دوشائے کی بایک دوشائے کی بایک دوشائے کیا کہ کو بایک دوشائے کی بایک دوشائے کو بایک دوشائے کی بایک دوشائے کی بایک دوشائے کی بایک دوشائے کا کر بایک دوشائے کی بایک دوشائے کو بایک دوشائے کی بایک دوشائے کی بایک دوشائے کی بایک دوشائے کر بایک دوشائے کر بایک دوشائے کی بایک دوشائے کی بایک دوشائے کر بایک دوشائے کے کہ دوشائے کی بایک دوشائے کر بایک دوشائے کی بایک دوشائے کی بایک دوشائے کی بایک دوشائے کر بایک دوشائے کے کرائے کی بایک دوشائے کی بایک دوشائے ک

 میں کہ خواج حسن لبصری بھی لطیف غذاؤں کا فاص ذوق رکھتے تھے . ابن سعد مدیکا قول نقل کیا ہے ، کہتے تھے کہ

من بصری کے نوریے سے زیادہ نوشگوار و شہویں نے کسی دوررے آدمی کے شورید میں نہیں نوٹھی۔

مَّاشَمَهُتُ مَرِثَةً قَطُّ ٱطْيَبَ مِنْ مَرِقَةٍ الْحَسَنِ (ابن سعدج عص١١١)

یہی اسی میں ہے کہ گوشت کاروزار آپ کے دسترخوان پر رہا ضروری تھا الیکن زہد وتھوائی ،
عبادت وریاضت مجاہدہ میں جوان کاحال تھا ال سے کون نا دا تعف ہے ، ابن جوزی نے بسی
جندوں میں ان کے حالات لکھے ہیں ، اسی سے اندازہ کیمئے۔ یوسف بن اسباط جیسے آدی کا بریان ہے کہ
تیمن سال سے پیشخص مہنسا نہیں ہے اور جالیس سال اس حال میں گزارا کہ اس عرصے یں

كى سے غراق ندكرسكے " دمفوہ ج م ص ١٥٥١

روتے رہنے تھے، لوگ پوشیتے تو کہتے کہ معاطرا لیے سے آپڑا ہے جے کسی کی کوئی بروا نہیں ہے، کون جانے کہ کل میں آگ ہیں مذہو لکا جاؤں گار صفوہ جس ۱۵۰۰

حسن بھری اود عمرین عبدالعزیز کے نتو ن کو دکھے کریزید بن حوشب کہا کرتے تھے کہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے لئے حسن بھری ادر عمرین عبدالعزیز کے سواا ورکوئی پریا ہی نہیں ہوا سبے ''

یا امام مالک بی بین، کھانے بینے، دہنے سبنے بین ان کا نقط نظر عام طور پرمشہورہ ، ہمیشہ قیمتی لباس زیب تن فرمائے ،عطراو دخوشبو بین ڈوب رہتے ،ان کے دربار کے دعب ادر و قاد کو دکھے کرلوگ کہا کرستے سے کارڈ کارٹورٹ کے باکہ کی ٹریوٹ ہے ، آپ کا بھی معمول تعاکہ گوشت کے بغیر کھانا آناول نہیں فرمائے تھے۔ اور اپنے اس دوق پر آناا صراد تھاکہ کسی دن اگر گوشت کیلئے ابقیاد صفح گوشت معافد ان کاربا برمرا برمی ہوجائے توکیا تہارے ہوش ہونے کیلئے بہی کانی نہیں ہے تیج ہوسکا تھا دہی ہواکہ خوارج جن سے موجوب پر بی تھی ان پر ٹوٹ پڑے اور بے تحاشا اونا تشریع کیا ۔ لکھا جو ہوسکا تھا دہی ہواکہ خوارج جن سے موجوب کر بین تھی ان پر ٹوٹ پڑے اور بے تحاشا اونا تشریع کیا ۔ لکھا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ترم کا ہوا در اندرونی بینیوں کولات سے دگوں نے آنا کھالکاس کی کلیف سے جانم

مذبوسك ورشق ست كسي طرح كم توان كويه فيا و يأكي ليكن مك يه بنج كر وفات بروكني. و زبيج برص ١٢٢١)

پیسے نہ ہوتے اوراس کے لئے گھر کی کوئی چیز بیچنی پڑتی تو کھھاہے کہ یَفْعَ ل<sup>6</sup>ردہ چیز بیچ کر گوشست خرید ہے ، (الدیباج المذہب م ۱۹) ہرجعہ کو دستور تھا :

سلرنای بادرچی جوآب کاتھا اس کوحکم دسے رکھا تھا کہ

كَانَ يَأْمُرُخِبَّازَةُ سَلَمَةً أَنُ تَيْعُمَلَ لَهُ

الم ادرا الم ك كمروالول كسفة بهت زياده كها أيّار كرسف

وَلِعَيَالِهِ طَعَامًا كَيْثِيرًا . رص١١،

گرباوجودان تمام با توں سے ان سے علم وعل، تفوی ودیانت کے جو گہرے نقوش امت سے قلوب پر قائم ہیں کیا وہ قیامت کک مٹ سکتے ہیں ، انتدائت بارگاہ رسالت بنائی سے ساتھ حبسس کی نیاز من ریوں اور ا دب شناسیوں کا یہ مال ہو، عبدالٹرین مبارک کی یہ جشم دیرشہادست ہے ، فراتے ہیں کہ

اً ام مالک ہم توگوں کو حدمیت پڑھارہے ستھے، بھتے وجوان کے کیٹرول میں کسی طرح مکس گیا تھا، نے سولہ دفعہ مذکب مارے ،امام مالک کا چیزہ مزمیش پرمتغیر ہوکر زرد بڑ جا آ تھالیکن حدمیث جس طرح بیان کررہے۔ بتھے بیان کرتے رہے، ددمیان میں اس سے سلسلہ کونہ توڑا . جب درسختم ہوگیاادر لوگ إدر مراو سكتے تب میں نے عرض كيا آج آپ كا يركيا حال ہور ہاتھا تب وجربيان كى اور فرما ياكم (تنماصّ بُريتُ إجُلالًا يلحدِيثِ وَمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَرُواللَّهُ ملی الله علم کی حدمیت کے احترام کی وجسے میں مبرکے بیٹھارہا، ورمیاج ص۱۲، دومری کما بوں میں ہے کہ درس سے فارع ہونے کے بعد اندر تشریف کے می کیوسے آبارے تب بچیونکالاگیا . بابرایکرابن مبارک سے چیرے کے تغیری دجہ بیان کی سیاوراسی سم کے بیسیول افعا كاتذكره اس طبقه كم متعلق كياجا أب جوحد سيّن كى مفاطلت واشاعت كاصحابه كم بعد ذمر دار بن لیا تھا، کیا یہ صرف گزرجانے کی بات ہے ؟ پیغمہ او دینچیر کی معد تثیب کا جس سکے دل میں آنااحترام ہو كريجة وذكك يرونك مارتاجلا جار باسي ككن جويك رسول الشرملي الدعلية ولم كى مديث سنار بابون ، سنافے والا صرف اس خیال سے اپنی جگہ سے بلتا ہی بہیں۔ حفاظِ مدسِتْ کے اس گروہ میں جنہیں وسعت عطاکی گئی تھی خودا ہام نجاری بھی ہیں بخارایں

ان کی کانی جبائدادتی اور متعدد بن جگیاں ان کی جلی تھیں، وسیع بیل نے پر تبارتی کار وبار بھی کرتے استے جس میں ایک ایک و دوری وس ہزاد کا نفع ہوتا تعالیکن بایں ہمد صرف دمفان میں ان کے باہدے کا یہ صال تھا کہ علاوہ تراوی کے بھیلی دات کو نصف یا ایک تہائی تران تبور میں ختم کرتے گوا برد دمرے یا تیمسرے دن قرآن تم ہو جا با تھا، اور بیاس تلاوت کے سوا تھا ہو دن کو روزہ کی الت میں کرتے تھے و دستورتھا کہ دن کو قرآن کو شروع کرتے اورا فطار کے وقت تک ختم ہو حب آنہ تھا۔

میں کرتے تھے و مستورتھا کہ دن کو قرآن کو شروع کرتے اورا فطار کے وقت تک ختم ہو حب آنہ تھا۔

الم بخاری کے ساتھ بھی کہتے ہیں الم مالک ہی کے قریب قریب حادثہ بیش آیا ، الم مالک تو حدیث پر طوحار سے تھے اس وقت کھیو نے کا ٹا تھا۔ الم مخاری کے متعلق کہا جا آب کہ ان کے شاگروں ٹیس کے متعلق کہا جا آب کہ دان کے شاگروں ٹیس کے مشخول ہو سے کو میں نماز میں بھڑ نے کو تر نہیں ہوئے کو میں نماز میں بھڑ نے کو تر نہیں ہوئے گا گا تھا۔ الم میک ناز میں جو شرف کی تا تو بھوا بھا کہ دکھیو میرے کرتے میں کوئی چیز تو نہیں ہے ، دکھیا گیا تو بھوا براکہ دکھیو میرے کرتے میں کوئی چیز تو نہیں ہے ، دکھیا گیا تو بھوا براکہ دکھیو میرے کرتے میں کوئی چیز تو نہیں ہے ، دکھیا گیا تو بھوا براکہ دکھیو میرے کرتے میں کوئی خیز تو نہیں ہوئی کا درت میں مشغول تھا جی بھیا گیا کہ ناز آب نے قرادی کوں نہیں ، فرمایا کہ درت میں مشغول تھا جی بہی چا ہا کہ درت میں مشغول تھا جی بہی چا ہا کہ درت میں مشغول تھا جی بہی چا ہا کہ درت میں مشغول تھا جی بھی چا ہا کہ درت میں مشغول تھا جی بھی چا ہا کہ درت میں مشغول تھا جی بھی چا ہا کہ درت میں مشغول تھا جی بھی جا کہ درت میں مشغول تھا جی بھی جا کہ درت میں مشغول تھا جی بھی جا کہ درت میں مشغول تھا جی بھی جی بھی کیا کہ درت میں مشغول تھا جی بھی جی بھی بھی کیا کہ درت میں مشغول تھا جی بھی جی بھی جی کے کا درت میں مشغول تھا جی بھی جی کہ کیا کہ درت میں مشغول تھا جی بھی جی کیا کہ درت میں مشغول تھا جی بھی کے کی کی میں کی کی کیا کہ درت میں مشغول تھا بھی جی کیا کہ درت میں مشغول تھا کہ کی کیا کہ درت میں مشغول تھا کیا کہ درت کی میں کیا کہ درت کی میں کیا کہ درت کی میں کی کی کیا کہ درت کی میں کی کیا کہ درت کی میں کیا کہ درت کی کی کی کیا کہ کی کیا کہ درت کی کیا کہ درت کی کیا کہ درت کی کی کی کیا کہ درت کی

دنت بی سوری ما حببت ای ایسک سیس ایسک سوره می ما دست بی سعول کها بی بی جالا (۱۳رتی بغداد ج۲ م ۱۳) اس کوختم کرلول . ادرین ان قصول کوکم ال بیک بیان کرول ان کی کوئی مدوانتها سبی بود میرا توخیال سے کہ جن بزرگول سکے متعلق سمجھا گیا ہے کہ وہ کھیے غیر حمولی طور پرخوش خوراک خوش پوشاک تقے ان کی غرف

بردوں سے ہیں جب یہ سب سروہ چر میر موں مور پر طرق دوسے دی پر مات سے ساتھ انجام پاسکتا ہے جیال مجی بہن تھی کہ اس ذریعہ سے کام زیادہ قوت اور زیادہ بشاشت سکے ساتھ انجام پاسکتا ہے جیال توکیجئے کہ راتیں جن توگوں کی اس طرح گزرتی تھیں جیسا کہ امام بخاری ہی سکے متعلق ان سکے اوراق

رمسوده ) نولس محدبن إلى حاتم كابيان سي كد

سفریں ام بخاری کے ساتھ میراقیام اسی کمرے میں عمومًا ہوتا تصابحی میں ام آرام فرطنے سے دیکھا کر اتفاحی میں ام آرام فرطنے سے دیکھا کر اتک کوجب ہم لوگ سورہتے تو امام بخاری باربار اٹھواٹھ کر حقیات سے جراغ جلاست ادریکمی ہوئی حدیثوں پر کھیے علامت بناتے بیعرسورہتے ۔ایک ایک دات میں بندرہ سے جلاستے ادریکمی ہوئی حدیثوں پر کھیے علامت بناتے بیعرسورہتے ۔ایک ایک دات میں بندرہ سے

میں دفعہ تک میں سنے دیکھا ہے کہ انتہ ہیں ادر لیٹتے ہیں ، پھر انتہ ہیں اور لیٹتے ہیں ، میں عرض کرتا کو جس دقت آپ انتہ ہیں تھے اٹھالیا کیجئے تو ذرائے کرمیاں تم جوان آدمی ہو ، تہاری نمیند کو میں خواب کرنا نہیں جا بتا'؛ دس ۱۲)

اس تسم کی محنت اور حبفاکسٹی کے لئے خود ہی سوحیّا جا ہے کہ کمتنی غیر عمولی توانائی کی ضرورت ہے،ایک دلیبیالین غیرمعوبی تنائج کا ماہل اس سلسلے کے بزرگوں میں و کسع بن الجرامے کادہ وقت نامہ ہے جیے خطیب نے دکیع کے صاحبزادے سقیان بن دیکع سے توالہ سے نقل کیا ہے ۔ پر وکیع صرف مدمیت ہی کے نہیں بلکہ فقہ کے بھی امام ہیں ،حنفیوں کواس پرفخز ہے کہ دکیع زیادہ ترامام ایومنیفه کے نقط 'نظر کو سامنے رکھ کرفتوی دیا کرتے تھے سفیان توری کے تلمیذ خاص سمجے جاتے ہیں عبدالنُّدبن مبادك ،احدبن صنبل ، يجيى بن عين ،على بن حدين دغيريم اكابرسك دكيع استأذ ہيں ،امير گرانے کے آدمی تھے ، صرف وال و سے لکھاہے کہ دس لاکھ درم وراثت یں ان کوسلے تھے بہرال يوبيس كميني كا نظام ادقات آخرزماني مين ان كاكيا تها وه سنيم ان كے صاحبزادے كہتے تھے : میرے والدیسائم الدمر تھے، قاعدہ ان کایہ تھاکہ صبح سویرے دنماز صبح سعے وارخ ہونے کے بدر، درس مدمیت کے ملقہ میں تشریف لاتے ، صدیت کے طلبہ کو پڑھاتے رہتے تا ایس کہ دن كانى يرهم جانا ، علقد سے المحدكم تشريف لاتے اور سوجاتے ، ظهر كے وقت مك سوتے اس کے بعد ظہر کی نمازے سے اٹھتے ، نمازسے فارغ ہوکراس مرکب کی طرف چلے جاتے جدم سے پانی بھرنے والے بہشتے کھالیں بھر بھر کر شہر کی طرف لاتے تھے اور ہراکی سے دریافت کرتے کر قرآن اس کوکتنایا دہے، جسے یاد نہ ہوتا اس کو قرآن کی اتنی سور میں یاد کراتے ہونماز ر مصنے کے لئے کا فی ہوں، یر کام عصر سے وقت تک کرتے ،عصر کی ناز اپنی مسجد میں ادا فرا اور نازکے بعدویں بیٹھ کر قرآن کا درس دیتے ، کچروقت بچنا اسے اللہ کی یادیں گزارتے معرب كى نازىر مركم تشريف لاتے تب افطار كاكھا أآب كة آكے ركھا جا ما ، قريب وس ولل دكويا یا بخ سیرا سے کم مقداد فجوی طور پر کھانے کی نرموتی ، کھا نے سے بعد آپ کے سامنے نبید کا قِرَابِ

پیش ہو ا۔ دس رطل کے قریب نبید جس میں ہوتی ، کھاسنے بعد اس قرابے سے جتناان کا جی چاہتا پیلتے رہتے اور جونی جا آ اس کوسائے رکھ لیتے ؟

اس كے بعد كيا كرستے ہے ،اسى كويں بيش كرنا چا ہتا تھا۔ سفيان بن وكيع كہتے ہيں كہ

پیم کھوٹرے ہوجاتے اور دات میں نمازوں کاان کا جود دھما اسے پورا کرتے اور ڈوکوتوں یا ان سے زیادہ دکتوں کے بعد خواہ طاق ہوتیں یا جفت دسلام پھرکر، اسی قرابہ سے بینے دہتے تاایں کرختم ہوجا آپھرسورہتے . وَيُقُومُ فَيُمَنِي وَرُدَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَكُلَمَا صَلَى ذَلِعَتَيْنِ أَوْالكُثَرَ مِنْ شَفْعِ آدُومِتُ بِ صَلَى ذَلِعَتَيْنِ أَوْالكُثَرَ مِنْ شَفْعِ آدُومِتُ ب شَرِبَ مِنْهَا حَتَى بَنْفَلَ هَا الْحُرَّينَامُ . (تاریخ بفارج ساس س)

ے بیزکیا چنرے ؛ جونہیں جانتے ہیں یا نہیں جاننا چاہتے ہیں انہوں نے طرح طرح کی باتیں اس کے علق مشهوركر ركمى بي عالا كراس كويول مجمنا جاست كراطباجس دوا كوفيسا نده كيت بين معنى رات كوياني مين عاب، گادُرْبال ،سیستان وغیرواسیسم کی نباتی د دائیس <mark>وال دی جاتی ہیں ادر صبح کونقول ان ہی اطبار" مالسید وصاف فود</mark> " بزشِند". نبید بھی بہی چیزتھی، فرق صرف آنا تصاکہ بجائے نباتا تی دواؤں عناب سبیتان وغیرہ کے مجوریا شمش، منقى كو پانى مى دات كو دال دست تقع بجسة ماليده صات منوده "مبيح كوييية تقے اورمبيح كودالى بو ئى نبيزوات كريتعمال كرتے تھے بيں پوھيا ہوں كه دوانی فيساندہ كے استعمال كاموقع كسے نہ بلا ہوگا ، بيركيا اس ميں نشريا سكر بدا ہوجا آب مالا كرنبا آق اشيار بونے كى ديرسے اس ير بھى الكول بدا بوسكا ہے، جيسے كمجور،كشمش، نقى كے فيساندہ كودھوب ين اگر ركھ ديجئے تولقينا اس عل كے بعداس ميں جوش بدا ہونے كف چينيك ديسے كے بعدنشہ بدا ہوجا آہے ، لین بیداس کے بعد تو متراب بن باق ہے ۔ یہ ہوسکت کے نبید کے نام سے ناجائز نفع اٹھاتے ہوئے بعض لوگوں نے تنزاب بنام جیڈاستعمال کیا ہو لیکن ائر کروٹے جیڈ کی حلمت کا ہو فتوی دیاہے میرسے خیال ہیں اس کی خرمت یرام اِدکرنا ایسا ہی ہے ککسی طال چیز کو خواہ خواہ حرام نا بت کرنے کی کوشش کی جائے . بلکہ د دائی غیسا ندے کیعبن دندالک پرجوش دے کرمی انتعال کرستے ہیں اس می معی نیٹہ پیلا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کمحوریات مش کے میساندہ كورَّك بِرَارُحِوشَ دے دیاجائے تو گاڑھاضرور موجائے گالیکن نستہاں میں پیدا ،دگا قطعًا یہ تجربہ کے خلاہے، إگراس میں نشہ کا پیدا ہونا ضروا ہے توجاہیئے کہ سارسے دوائی فیسانٹے پیرس نشہ پیدا ہوجائے ۔امام ابوحنیفہ نم کو توگوں نے اس معالم ہیں بہت بدنام کیا ہے ، جیساکہ میں نے عوض کیا وکیع امام ہی شکے مسلک کیا تباع فقہ مِ كرتے تھے اس لئے وہ خود بھی بیٹے تھے اور دو مرول كوئمي بیٹے كالكم دیتے تھے۔ ایک دفعد كسى نے وكيع سے كہا كحضورس فنبيدي تورات كوخواب دكيما مكنے والاكهتا ہے كه توسفے متراب بی . وكيع سف كرفواياكة شيلان ہوگاجس نے تجد سے یہ کہا سکتے تھے کہ ذات کے پانی اور نعبیذیں میرے نزو یک قطفا فرق بنیں ہے۔ ١٢

ظاہرہ کہ دن بھر دوزہ دکھنے کی دجہ سے جوضعف پیدا ہوجاتا تھا اسی کی تلافی دات کونبیذ سے فرات ہے ، کیونکہ نبیذ کونشہ آورع ق قرار دینا تو تجربہ سے نواہ مخواہ برگانی میں جتلا ہوکرا کی دعوای کر بیٹھنا ہے ، کیونکہ نبین کو کہ بین کہ کھجورا درا نگور سے جوعوق نبیذ کی شکل میں حاصل کیا جاتا تھا اس سے کافی قوت بیدا ہوتی تھی اسی لئے تو در کع نبیذ کے قرابے کو سامنے دکھ کر دات کی نماز پڑھا کہتے تھے ، جب وہ حتم ہوجاتا تو سو برخاکہ سے تھے ، جب وہ حتم ہوجاتا تو سو رہنتے تھے ، جب وہ حتم ہوجاتا تو سو رہنتے تھے ، جب دہ حتم ہوجاتا تو سو رہنتے تھے ، جب دہ حتم ہوجاتا تو سو رہنتے تھے .

اور میں تو مجھتا ہوں کہ وکیع ہی کے متعلق الذہبی سنے جس واقعہ کا ذکر بطور ایک ظریفا دلطیفہ کے کیا ہے فیے توظرافت سے زیادہ اس میں حقیقت کی جملک نظراتی ہے ، لکھا ہے کہ وکیع ذرا لیٹے مجاری بدن کے آدمی تھے ، جب کہ پہنچے ادر مزحل صوفیہ فضیل بن عیاض سے طاقات ہوئی تو ان کی فربھی کو دیکھ کرفضیل نے کہا کہ میں سنے توسنا ہے کہ تم را بب العراق ہو پھریہ فربہی کیسی بھیاب میں وکیع سنے فرمایا :

سلام کی دہرسے نشاط کی جس کیفیت میں رہتا ہوں،

هٰنَامِنَ نَرُجِيُ بِالْلِاسُلَامِ .

يەاس كانتىجىپ ـ

(تذكره ج اص ۲۸۳)

والسّداعلم كدان كا واقعى مطلب كيا تضاليكن ميري سجدين تويهي آنا ہے كدا دمى اپنے جسم كى ہى اگر تگرانى سے عفلت ندا فتياد كرست اور محنت وشقت كا جو باداس پر فحالا جائے اس كى تلانى عدہ اور الحيف فذا وَل سے كرتا رہے توجن ذمنى ہجينيوں اور دماغى الجھنوں سے اسلام آدمى كونجات عطاكر کے دوھانى سكون بخشتا ہے ان دونوں باتوں كا جوعى انروبى بونا جا ہے جس كا وكرم كے وجودين مشاہدہ كما گا تھا۔

نیرید توایک شمنی بات تھی ، ہیں نے جیسا کہ عرض کیا ، و کیع کے وقت نامے سے اور بہت سی ماتیں معلوم ہوتی ہیں ، ایک تواسی کا بیۃ جلتا ہے کہ اس زمانے کے بزدگوں کی ساری زندگی مقسازہ اوقات کے ساتھ بندھی ہوئی تھی ۔ یہ ان کے ضبطیا وقات ہی کا نیتج بھاکہ ان علمی مشاغل بادر مجاہدات

کے ساتھ ہو بجائے خود تیرست انگیز ہیں وہ علم کا کام از کیسا کام ؛ انجام دے سکتے ستے بعض لوگوں کو جرت ہوتی ہے کہ بن لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اتنی نمازیں ٹریستے تھے ادر اتنی مختصر مدست میں قرآن خم کرتے تھے ،آخران کو ہزار ہا ہزار حدمیّوں کے یا دکرنے کا موقع کیسے مل جا آتھا ، لیکن سمھا بہیں گیا ، پہلی بات تدمیمی ہے کہ اپنے اوقات عویز کو لالعنی مشناغل میں چوصرف کرنے کے عادی ہی وہ اُن نوگوں کے ادفات کی برکتوں کا اندازہ ہی نہیں کرسکتے تھے جواپنی ایک ایک سانس کی قیمدت ماصل کرنے کے دریدے ہوتے ہیں۔ آخر عام لوگول کاکیا حال ہے ، تھوڑا وقت معاشی کا دوباریں دہ صردرنگاتے ہیں لیکن اس کے بعدکھیل تماشوں اسینما بینی ، آٹ بازی اور اس قسم کی مختلف بازیوں یں مبتنا و قست بے کار وہ خرج کر دیتے ہیں اگراسی میں وہ کام کرنے کا تجربہ کریں توخو دان پرظاہر ہوجائے گاک جو کھیران بزرگوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جوسمجہ میں ماسے۔ ماسوااس کے می بنین کی زن گی سکے دومستقل دورستھے ،ایک زماندان کا طلب عدمیث کا ہوتاتھا، گزر حیکاکراس زمانه میں عہد مِسِحابراوراس سکے بعد بھی **سجھا ما** آما تھا کہ نفلی عبادات پڑھی اشتغال کورجھے دیناچا سے اس سلسلے میں متعدد شہاد تول کا تذکرہ کرجیکا ہوں اسی کا نتیجہ تھا کہ جن سلفلی عبادات كا ترك بالكليمكن زېوسكماتها ده اپينه او قات خصوصًا اپن دا تول كوچيد حصول تيتييم كريسيتهي -عمروبن دمینار جسفیان وشعبه وغیره کے استافاور ابن عباس وابن فرشکے سٹ اگرد ہیں مان کے حال

رات کوانفول نے چند صول میں تقسیم کر دیا تھا ،ایک ٹلٹ تو نیند سکے لئے تھا، دائرے اسے تھا، دائرے میں نازیں پڑھتے تھے ؛ رجامع ص ، ۱۰) اور طلب صدیث کا دَور حب گزرجا آتھا تو ظاہرے کہ حدیث کے ان حافظوں کو اب حدیث کے یادکرنے کے لئے وقت دینے کی ضرورت ہیں رہتی تھی ، دات ان کی فارخ ہوجاتی تھی ،البتہ دن کوشاگر دول کے لئے وقت دینے کی ضرورت ہیں رہتی تھی ، دات ان کی فارخ ہوجاتی تھی ،البتہ دن کوشاگر دول کے سامنے اپنی یاد کی ہوئی حدیثوں کو دہر لمشے ستھے اور اسی سے ان کی یا دیا زہ رہتی تھی ۔ بڑھے بڑھے حفالت درسیں صفاظ کا تو یہ حال تھا کہ ان کا حافظ میں تھرمعولی طور پر توی تھا، اسی سے اس تھے کے صفرات درسیں

مدیث کے دقت اپنے ہاتھ میں کماب مجی ہیں رکھتے ۔ کمابوں میں بڑھنے اس تسم کے نقر سے مثلاً سفیان بن عیاینه اورسفیان توری ادیشعبه و کمیع سکے ہاتھو میں کتاب کمبھی نہیں دکھی گئی۔

لَمُرُمَوْ فِي يَدِرُسُفَيَانَ بُنِ عُيَيْنَةً كِالنَّوْرِي وَشُعْبَةً وَوَكِيْعٍ كِتَابُ دَيْطُ

نہ وکتے ہی کے ہاتھ میں کبھی کتاب دیمی گئی اور زمشیم کے بانتمیں زحاد کے ہاتھ میں اور زمعرکے ہاتھ میں۔

مَادُوْى لِوَكِيْمِ كِتَابُ قَطْ وَلِالِهُ شَيْرِة لَالِحَمَّادِ وَلِا لِمَعْمَدِ (مَطيب ج ١١٠ ص ٢٤٥)

يه توغير معمولى حا نظه ركھنے والے بزرگول كى عام عادت بھى، باتى جن لوگول كى قوت ياد واشت الیسی نرتھی پڑھانے کے وقت اپنے ہاتھول میں دہ کتاب رکھتے تھے اور جن بجاروں کو درس کا موقعہ طیسر شاقا توگز دیجیکا کہ مکتب خانوں سے بحوں سے سامنے یا عام نوباء سے مجمع میں جاکزانی حدیو كودمرات يقص ببرمال وكيع كے نظام الاوقات كاسب سے زيادہ عبرت انگيز جزء وہ ہے كسقوں کی گزرگاہ میں پنج کران کو قرآنی سورتیں یاد کراتے ستھے یہ جسی مولوی کوکسی قصبہ یا شہریں مول<sup>سا</sup> امتیاد بھی حاصل ہوجا آ ہے تو وہ بیجارہ خداجانے اپنے آپ کو کیاسمجھنے لگتا ہے ہیکن محدیبول اللہ صلی الته علیہ سلم سکے داستىباز خادموں كواتپ د مكير رہے ہیں ، یہ وكسع ہیں دہی دكیع ،امام فن عال یجی بن معین جن کے متعلق کہتے تھے کہ میری آنکھوں سنے ان سے بڑا آ دمی ہنیں دکھیا ۔ یہی دیولی امام احد بن صنبل کابھی تھاکہ علم میں وکیع جبیسا آدمی میری نظرسے نہیں گزدا۔امام احد کی طرف یہ

ویع جیسے آدمی کومیری آنکھوں نے کبھی نہیں ویکھا، صرتیں معی ان کوخوب یاد تھیں اور فقبی مسائل برخونی کے ساتھ بحث کرتے تھے، دان علی نضائل کے ساتھ ان میں يارساني اورعبادت يس بدوجهد كى خصوصيت بمي يائي ماتى تھی، دوکسی پراعتراض اور نکته چینی بھی نہیں کرتے تھے ۔

قول بھی منسوب کیا گیا ہے: مَاٰنَأَتُ عَيْنِف مِثْلَهُ تَظُ يَحُفَّظُ الحكي ثث بحبيب كاوك فكاكث بالفيقه فيُحْسِنُ مَعُ وَرُحٍ وَاجْتِيهَا إِ وَلَائِيَّكُمْ مُ نِيُ أَحَيِهِ . وخطيب ص ١٥٧٧؛

لیکن جواپنے دقت کا سبب سے بڑاا مام فقہ میں بھی تھاا در حدیث میں بھی وہ بہتیوں کو قرآن کی بتدائی سورتوں کے سکھانے کوہی اپنی ذندگی کا ایک فرض قرار دسیتے ہوئے تھا، ایسے ہی آدمی كے گھریں یہ ہوسكتا تھا جیساكہ ان كے معاجزادے ابراہيم كا بيان ہے:

" میرے دالد تہد کی ناز کے لئے جس وقت اٹھتے تھے توان کے ساراگھراس نماز کے لئے اٹھ

كفرا بويًا جتى كد كھرين صبتن جيوكري تك تہجت راج حتى تقى " دخطيب ج ١١٠ ص ٢٠١١) پنروال ان جیزِدِل کوکہاں تک لکھول، غرض بینتی کرمحارِح ستہ کےمصنفین سے پہلے اورعہ مِسِحاب کے بعد صدیث کی حفاظت واشاعت کا کام ڈیر صرب سال سے اس درمیانی وقف میں جن لوگوں کے سپر در ہا خودان کا اورجس ماحول میں وہ تھے میعے واقعات کی روشنی میں اس ماحول کاایک سرسري اجالى فاكه بقدرضرورت لوگول كے سامنے آجائے اور ميں مجتنا ہول كر جو كھيا پ كے سامنے اس وقت مك عبين كياجا جيكا ہے انشارالله الله السمقصد كے ساتھ اور بجى چنرچىزول كواچنے ساسنے دكھ ليميخ ،اگرچېمنّاان كى طرف بجى اشارہ كرتاجيلا آيا ہول -

## مائن كيليلوس مقارمي مقام المائن مقام المائن الم

ل يا در کھناچاہئے کہ واقعات کا یا در کھنا اتنا دشوار نہیں ہے جتنا کہ اقوال وملفوظات کا۔ وإقعات كى حالت تويە كى شايدىمى كوئى آدمى بوگاجى كى حافظە بى بىزار با واقعات كى يادتارد مذہو، کم از کم دہی واقعات جواس شخص کے ساتھ گزرے ہول ، ہوش سنبھالنے کے بعد مجے وشام توگوں کے سامنے واقعات گزرتے رہتے ہیں اور وہ یادر ہتے ہیں ان کے یادکرنے کے لئے حافظہ پر زیادہ بارڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس فطری عام قاعدے کے ساتھ اس کو بھی ذہات کے چلہ ہے جیساک عام طور پرلوگوں کومعلوم ہے کہ حدمیث صرف رسول الندصلی اللّرعليدوم سے ملفوظاتِ طیته بی کانام نہیں ہے بلک آپ کوکرتے ہوئے ہو کچید دیکھا گیا یا آپ کے سامنے دوسرول نے ہو کھے کیا

ادر آتیب نے اس سے منع بہیں کیا ،اصطلاحًا جس کا نام محدثین نے تقریر دکھاہے ، مدیت کا لفظ ان واقعات کو بھی جا وی ہے ،اسی سے جب کہا جا آ ہے کہ فلاں شخص کو آتنی حدثیں یا تھیں تواس کا مطلب یہی بہیں بوتا کہ دسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے صرف المفوظات آتی تعدادیں ان کو یا د متعے بلکہ ملفوظات کے ساتھ بڑا صعبہ ان حدیثوں میں افعال و تقریرات کا بھی ہوتا ہے۔

الله نود محابیم بمی بجزمعد و دے چند حضرات کے جنہیں کمٹری کہتے ہیں، زیادہ تراسی قىم كے حفارت بيں جن كى روايت كى ہوئى حدينوں كى تعدادكا سوست متجاوز بونا بى شكل سے اى ستعا نمازه كيعية كرموماسوس كجدا ويرحد مثول سند دوارست كرسنه وإساح خراست صحلبري بسيخليب ست زیاده نہیں ہیں، ودندان کی عومیت اصحاب العززات دیعن سوسے کم، نیسے ، اتن ، سترسا تعریجاتی دن تک، مِن شار ہوتے ہیں، تاہم محابہ کوام سے عبدتک مدیوں میں مند کا سوال جو تک پدانہیں ہوا تھا بلکہ بات نقط متن تک محدود تھی اینزجن چیزوں کودہ بیا*ن کرسے تھے* ان سے رہ خود ذاتی تجرب كا دا ور ديكيمن واسلسنتے اس سلئے چنڈمحابی مثلاً ابوہ بریرہ ، حائش صدلقے ،انس بن مالکسمابن عمر وغيريم وضى الله تعالى عنهم كى مدينة لى كانعداد كافى ب ليكن صحاب ك بعد ويكد سندكاياد ركست بمى ضروری قرار دیاگیا اور جلیے جیسے دل گزرتے جاتے ستے کڑی پر کڑی کا اضافہ سندیں ہوتا چلا جارہا تفاء ما نظریمی اس کی وجسے زیادہ ذمہ داری عائد ہوئی۔ خالباً یہی وجسے کے صحابہ کے بعد والوں میں زملسنے تک بہیں اس قسم کے مصنوار ہے۔ ملتے ہیں جن کی حدیثوں کی تعدا دمحد و دیتھی اسی سے انداؤہ کیاجاسکتاہے کراین شہاب زہری جلیے آدمی کی روایوں کی مجوی تعداد کو بتاستے ہوستے الذہبی نے لکھاہے کہ

ابوداؤد کا بیان سے که زمری کی روایتوں کی تعداد دوم ظردند ہے جس میں مسند ربعنی محل التعملی انتدعلیہ دیم تکسیلسل مند کے ساتہ جو روایتیں نسوب ہیں،ان کی تعداد کل فصف ہے۔

قَالَ ٱبُوٰنَافُدَ حَدِيثُتُهُ اَلْفَانِ وَمِاثَنَانِ النِّصْعُتُ مِنْهَا مُسْنَلًا. اتذكره ص ١٠٣٠

جس کے معنی میں ہوسے کان کی مسند مدیثوں کی تعداد ایک ہزاد ایک سوسے زیادہ دیمتی

ادریه مال جب زمری کی مدایوں کا ہے تو دو مرول کی روایوں کو اسی برقیاس کیمتے، زمری سے بہلے قاسم بن محدملیل القدر تابعی ہیں ،لیکن ذہبی ہی نے ال کے مال میں مکھاہے کہ

قَالَ ابْنُ عَيَيْنَةَ كَانَ الْقَاسِمُ آعْلَمَ ابنعيد كِتَسَتَ كَوَاسَمِ سِينَ عِد كَسِسِ سِيرِ عَ اَهْلِ زَمَاينه وَقَالَ عَلِي بْنُ الْمَدِي نِينِي لَهُ على على على المنتصر الدابن مدين كابيان بهدك قاسم كى روايتول

مِانْنَا حَيديثٍ رَتَذَكره ع اص ١٩) كيتعداد كل دوسوب.

اسی طرح بصرہ کے امام حدمیث تابت البنانی کی حدیثوں کی تعداد، ذہبی نے کھھ اسے کہ دو بِكِياسِ بِتَى (مُرَالِ) سليمان تمي كى موايتول كى تعدادكل دومو تبائى گئے ہے (زمبی بِرَالُ) عمروبن مرہ بھی کل دوسوی مدیول کے داوی مقص (۱۹۱۱) یمی بن سعیدالانصاری کے پاس مبی صرف تین موصوفیا كاذخيرو تعاددمي بيل ايوب ختيانى كل أشرسوروا يتول كردادي سقر وبيل

یں نے تذکرہ المفاظ سے یہ جند متالیں جن الی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ محالی کے بعد ترفیط میں لوگوں سے پاس صرتیوں کی محدود تعداد تھی لیکن ہوں جوں زمامہ آھے کی طرف طبیعتا گیا اس ننتٹراود مجعرے ہوستے مرایہ کولوگوں نے سمیٹنا اورجع کرنا ٹٹروع کیا ۔ اوربعض لوگوں سنے خاص قیم کی حدیّی کوچے کیا ۔ مثلاً احکام بعنی فقی مسائل جن حدیثوں سے پیدا ہوستے ہیں ، ان کے مشعلق المم شافعي كابيان بي كم

احکام دمن ستعاسلامی توانین بریدا بوستے ہیں ہال کی تعلقہ حدیثی کاسارا ذنیرویس نے امام الک سکے پاس یا با تخوی مدینوں کے ، بھرایسا ذخیروس میں یتنیں مینیں مینیں میرک تمیں یں نے ابزعیبے کے پاس پایا بجز کیے حدیّٰ وں کے

(تذكرة الحفاظرج اص٢٢١)

وَجَدُتُ أَحَادِ يُتَعَالَاحُكَامُ كُلُّهَاعِنُدَ

مَالِكِ سِوْي شَلَاثِيْنَ حَدِيثُنَادَوَجَهُمُّكَا

كُلَّهَـَاءِمُنْكَابُنِ عُيَيْئِـنَةَ سِوْى سِتَّةِ

آحَادِيْتَ ـ

دکہ دہ ابن عیبیہ کے پاس می نہیں، ۔

اسی طرح بعض مصرات نے کسی خاص علاقے کے رادیوں کی عدشیں جمع کیں ، ذہبی نے علی بن مدینی سے سوال سسے ان کایہ قول نقل کیا ہے کہ

دَّارَعِكُمُ النَّقَاتِ عَلَى النَّهَرِيِّ دَعَمُودِ بَنِ دُيْنَارِيا كُجَّاذِ وَتَنَادَةً وَيَحْمَ بُنِ آبِ كَيْنَهِ إِلْبُصُرَةِ وَأَبِى الْبَحَاقَ وَالْاَعْمَ شِيالْكُونَةِ بِالْبُصُرَةِ وَابِي الْبَحَاقَ وَالْاَعْمَ شِيالْكُونَةِ يَعْنِي أَنَّ غَالِبَ الْحَدِينِ الْصِحَاجِ لَاتَخْرُجُ عَنْ هَوُلَا السِّتَةِ - دِجَامِي ٥٠٠

معتررادیوں کاعلم ان چند بزنگوں پر گردش کر تکہ بینی جاز کاعلم زہری، عروب دینار پراور بھرو کاعلم قنادہ و لیجی بن کیٹر پر ، کوفہ کا ابواسحاق واعمش پر گردشس کرتا ہے جس کامطلب یہ ہے کہ میسے حدثیں عموم آنان بزندگوں سکے دائرہ علم سے با ہم نہیں ہیں۔

اس طرح ابوداد دالطیالی کے اس قول کونقل کرنے کے بعدکہ

یں نے مدیث کا ذخیرہ جار آدموں کے پاس پایا لینی نمری، قست اوہ اور ابواسحات واعمش ۔

وَجَدُنَا الْحُكِرِيْتَ عِنْدَا دُبْعَةِ الزُّهَرِيُّ وَقَتَادَةَ وَإِنْ لِمُعَالَ وَالْاَعْمَيْنِ -

ذببى سے طیالسی کا یخیر نقل کیا سے کہ

وَكَمُرِيَكُنْ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْ هُؤُلَاهِ إِلَّا الدان مِست برائيك مَع إِس دُودُو بِزادِس زياده اَلْفَيْنِ اَلْفَيْنِ . (ص ١٠٨) مرتول كاربايه نتما.

گرجیے جیسے زاند آسکے کی طرف بڑھتا گیا اوگوں میں ایک ہی مدیث کو ختلف داویوں سے
سننے کا شوق بڑھتا چلا گیا ، جیسا کہ ہوض کرجیکا ہوں کواس زمانے میں واقعات کی تین کہ بنجنے کیلئے
کی ایک اخبار میں کسی نیوزا کیسنی کی دی ہوئی خبرکا پڑھ لینا کافی ہمیں ہوتا ، کچھ استىم کا حال حدیث
کے باب میں ان لوگوں کا ہوگیا تھا ، اس مذاق میں لوگوں کی اولوالعزمیاں ترقی کرکے اس مرکوہ ہنے
جی تھیں کہ بعض لوگ موسوطریقوں سے جب تک کسی روایت کوسن ہمیں لیتے ، اپنے آپ کو اسس
دوایت میں نیم خیال کرتے تھے اور قاعدہ یہ بن گیا تھا کہ ختلف طریقوں سے جو حدیثی سنی جلا تھیں
محف سند میں کسی ایک دادی کے بڑھ جانے یا متن میں کسی لفظ کے اضافے کے ساتھ ہی بجائے
ایک مدیث کے وہی ایک حدیث دو مدیثیں بن جاتی تھیں ، میں کہ جہا ہوں کہ اس طریقہ سے صریق کی تعداد بڑھتے ہوئے لاکوں تک ہم ہنے گئے ۔ مدیثیں کے لفظ کے لفظ کے ساتھ ہی کہا سے کی تعداد بڑھتے ہوئے لاکھوں تک ہم ہنے گئی ہے ۔ نیز صوریث کے لفظ کے ساتھ ہی کھاس کو بھی اور ابسین کے
اقوال دفتاؤی کو بھی آخریں لوگ درج کونے گئے ۔ مدیثیں کے صوری ضافہ میں کچھاس کو بھی اول ہے ۔

صدنة عرض کرجیا ہول کراعلی درجری معیاری حدیثول کی تعداددس ہزاد تک ہمی ہیں ہینجتی اور سی حج معربی کرجیا ہول کراعلی درجری معیاری حدیثول کی تعداددس ہزاد دہ تا بت ہوتی ہیں، بلکر مدیثوں کے ساتھ معین ہزاد دہ تا بت ہوتی ہیں، بلکر ابن ہوزی کا قول نقل کرجیا ہوں کہ جبلی اور موضوع حدیثوں کو طالبینے کے بعد حدیثوں کے سار سے مرایہ کو پیاس ہزاد تک بہنچا مشکل ہے۔

اسی کے ساتھ اس کو بھی بھولاً زیا ہے کہ جن لوگوں کی طرف نسوب کیا گیا ہے کہ لاکھ یالا کھ سے اور ان کو ورٹیں یا دہمیں۔ مثلاً امام بخاری ، امام ہم یا ابوروء ، احد بن منبل ، یحی بن میں وغیرہ ، سوظاہر ہے کہ ان میں یا توخو دصاح ست کی گا بول کے مصنف ہیں یاان کے معاصری ہیں ، جیسے ابوروء ، امام بخاری سکے معاصر ہیں ، یا معال کے مصنفین کے بعد کے لوگ ہیں جیسے احد بن منبل یحی بن میں وغیرہ ، اور اس دقت میری گفتگو کا تعلق ان لوگول سے ہے جو صنفین محال سے بیا اور محارکے بعد درمیانی عہد میں مدیت کی فدمت کرنے والے تھے کم از کم اس عہد میں بین ہیں اور محارک بعد درمیانی عہد میں مدیت کی فدمت کرنے والے تھے کم از کم اس عہد میں بین ہیں مانتاکہ کی کے متعلق لاکھ دولا کھ معد میٹوں کا دعوالی کیا گیا ہو۔

سل مدیقل کے ان حفاظ سے متعلق عام طور پر جو بیس مجما جاتا ہے کہ ان میں ہرایک کی مالت پر تھی کرسن لیف کے بعد اس کو مدیثیں ذبانی یا د ہوجاتی تھیں، تفصیل بتا چکا ہول کہ یہ واقعہ کی قطعًا غلط تصویر ہے، اس کا انکار نہیں کیا جاسکنا کہ ان میں بعضوں کا حافظ یقینًا غیر محمولی تھا، اور حافظ ہی کیا گسال سے انسانی کا الات کے متعلق آپ کوغیر معمولی مثالیس ہرزمانے میں تلاش سے لی مسکتی ہیں ان کی بلندی کی بھی اور بہتی کی بھی ، یہی حال حافظ کی قوت کا بھی ہے، رومیوں کی تاریخ میں مشہور رواتی تھیم سینکا کے باپ ماکس رینالس کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ

و خزارا اغاظ سننے کے بعد بالترتیب ان کا اعادہ بلاتکان کر دیاکرتا تھا ؟ اترجہ سکرس آف گار ڈوئ یہ قوت یا دواشت کا ایک اقتطامتھا ،اسی کے مقابلہ میں رومیوں کی اسی تاریخ میں ہم رومی بادشاہ کلاڈیو کے حالات میں ٹریصتے ہیں کہ

أسكم انفك مالت يتى كان أشخاص كوشطرى كيسك كيك مذكوكرتاج اس دوز سے تبل اس

کے حکم سے مکب عدم کوردانہ ہوچکے تتے۔اس نے نیک دفعہ اپنے مصاببول سے اپنی ملکہ کی عدم موجودگ کی دجہ ہوچی حالانکوکئ دن پہلے برنصیب ملک اسی بادشاہ کے قبر کا لقربن مجی تھی دمین قبل کرائ جاچکی تھی، دکتاب ذکورہ ہے۔

محویااس دمی بادشاہ سے مانظری مالمت قریب قریب دہی تھی جوع بیسے ا فسانوی تعقوں ہیں هدنبقاء نائ شخص کے متعلق لوگ ذکر کرتے ہیں کہ گلے میں ٹوسٹے جو توں کا ہاراس سے ڈلسے رہتا تعاکہ اپنے آپ کوہم پان سکے اور یاد رکھ سکے ۔ کہتے ہیں کہ اس ہار کے بغیر اپنے آپ کوہمی وہ بھول ما آئتھا ۔

ادسط درج کی قوت یادداست دھنے واسے لول سی چیزلوجس تدبیرسے یادرسے بہت والے والے اسی چیزلوجس تدبیرسے یادرسے بہت و والے صفظ سے یہی مراد ہے اسی تکلف واسے حفظ سے کام لیکراس وقت تک لاکھول لاکھ کی تعداد یس قرآن سے مافظ لوگ بن رہے ہی بین ایک ہی دفع نہیں بلکر دفتہ دفتہ تدری طور پر تھوڑا تھوڑا کرے یادکرتے ہیں اورا آپ سن چیکے کسی ایک آدمی کا نہیں بلکراس زبان سے عام محدثین کا یہی دستور مولوم ہوتا ہے کرایک علم میں چند مدیش جن کا اوسط پانچ سے دس تک کی مدیثوں کا تھا اپنے شاگر ول کوسکھاتے شے مقعم داس کا دہی تھا کہ عام لوگوں سے سئے مدیثوں سے یادکرنے کی تدبیر بیکلف والی کل مہی ہوگئی تھی۔

## 

حفظ اوركتابت

نة اب ان مارسے معلومات اورمقدمات کوسلسنے دکھ کرسوچیے کہ مصنفین صحاح اودیم دھیا ے اس درمیانی و تفدیں مان بھی لیا ماسئے کہ حدیثوں کی حفاظت کی ایک ہے شکل معنی کمآ بستنہیں صرف حفظ ہی تھی توجوان کاما ہول تھا احص تھا احص کے ظاہری باطنی خصوصیات ہیں ازمر تابقدم دہ ڈوسیے ہوئے متھے ان کے لحاظ سے حدیثوں کو زبانی یادکرلینا یہ کام ان سکے لئے کچر بھی دشوارتما ہ ایک ایسے بدترین ناموافق حالات بن میں میلی صدی در میرود صدی سے سلمان گزر رہے ہیں،ان کی زندگی کا سارانظام السٹ بلیٹ ہوجیکا ہے ، قلوب پر دین کی گرفت روز پر وز ڈھیلی ٹیرتی جل جارہی ب لیکن بایں ہم حفظ بہ تکلف کے عام قانون کے تحت ہمادے اور آپ کے سامنے ڈس سیسٹل ورق بى نهيس بلكراول سے أنز تك الحدسے والناس تك كے حافظ قرآن مزار ہا مزار كى تعدا ذرى جب بردا بورب بن توجس زمانه كانقت مفعات بالايس آب كے اسكے ركھا كيا ہے ، عديوں كے حفظ كا مسُلاکیاکوئی بڑی بات تھی بجس کی دشواریوں کوفسوس کرسکے یاکراسکے آج حدیثوں سکے متعلق بڈگانیا بھیلائی جارہی ہیں خصوصًا جب اسی کے ساتھ ال نکات کو بھی بیش نظر رکھ لیا جائے کہ ان مجفوظ حدیثوں میں ملفوظات نبویہ کے ساتھ ایک بڑاحصہ واقعات دیعنی افعال اور تقریرات کابھی شرک<sup>یں</sup> تھا۔ اورمیراتخمینہ پیسپے کہ حدمیث کے ان تینوں اجرار میں دوتہا کُ حصدان ہی واقعات کاہے ملکھیجے جستبوسيه أكركام لياماسئ توشايداس تخيينه سيهزياده بهيى بموء عرض كرحيكا بهول كه داقعات كاياد وكعبنا آدمی کی قوت یاد داشت کے لئے آنا دشوار نہیں ہے جتنا کہ ملفوظات اور اقوال کے یاد کرنے ہی بھی

پربار پڑتا ہے ، بھراسی سے ساتھ جب اس کوبھی سوجا جائے کہ سوڈ پڑھ سوسال کے اس درمیانی وتفدك ابتدائى ايام مي عومًا عدميت كاسرايه بجرى مو يُشكل بي تعا- اجمّاع اورتمركز ككيفييت اس میں بعد کو بیدا ہوئی ، ظاہرہے کہ اجماع وتمرکز کی اس کیفیت سے پہلے ہرایک پرحدیوں کی محدود تعدادسك يخظى جونكه ذمىدارى عائدموتى تتى اس سنے سجمنا چلہئے كرفاص وقت تكساس مہولت سے بمی توکٹ مستفید ہوتے رہے لیکن جیسے جیسے یرسرا پخصوص و مانوں ہیں سمٹنے لگا تواس كوكعبولنا ندجلب كرمد تيول كيسيكيف سكعان يثيق يرمعان كانتحام اوراس كاستوار بمی بردهتی حلی گئی ادر گوعد دی محاظ سے آخر زمانه میں صدینی اس کی تعداد میں بنطا ہو بیب امنیا فرنظر آتا ب لین بیلی بات تواس لسلے کی وہی ہے کو غیر عمولی اضافہ و قف کی اس درمیانی مدت کے بعد مولب نیز *مدینوں کے عد*دی اضافہ کاراز حبب معلوم ہو حیکا کہ وہ خود صرینوں کا اضافہ نہ تھا بلکہ زیادہ تر*سند* یا تمن میں نفظ دولفظ کے اضافہ سے حدیثی اسکے عدد میں اضافہ ہوجا آ تھا تو تھی اس کی بھی کوئی ہمیت باتى نهيس مبتى. ايك يمنى عالمهنے اپنى كتاب الْعِلْمُ الشَّامِعَ" نامى بيس جلال الدين سيوطى سما من عَوَ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ مجھے دولا کھ حدیثیں زبانی یا دہیں بڑے مزے سے لکھا ہے کہ لوگوں کوسیولی کے اس دعوی سے دحوکہ نہ کھانا چا ہتے اور زیس ممنا چاہتے کہ واقعی ان حضرات کو دولا کھ مدیثیں یا د تھیں بلکان کا یہ دعوی محتین کی اسی اصطلاح پرببنی ہے اوراس کانتیجہے:

تَّدْيَكُونُ الْوَاحِدُ فِي كِتَابِ الشَّيُوطِي أَدْبِعَةً كُوايك مديث مذكورة بالاحساب سيصيوطي كماتبي

أَوْعَتَوْ الْوَسِينِينَ حَدِيثًا مِا عُتِبَارِ عَمْ الطَّلْعُ فَي اللهِ عَلَيْهِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن م اَوْعَتَوْ الْوَسِينِينَ حَدِيثًا مِا عُتِبَارِ عَمْ الطَّلْعُ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن م

ح ياسمجن چاہتے كه مافظ پر توكل سائھ الفاظ كے يا دكر سنے كا بار ير اليكن كہف كے لئے ہوگيا كہ یں نے ساتھ درمتیں یا دکرلیں ، ہو تا یہ تھاکہ مثلاً ایک ہی ودمیشہ ہے ،حضرت ابوہرریہ مجی اس کے رادی ہیں ادر ماکنتہ صدیقی مجمعی ، ابن عمر مجمی ، آپ سے نز دیک تو وہ ایک ہی حدیث ہے لیکن محدث بیان کرے گاکہ مجھے تین حدیثیں یا وہیں . ظاہرہے کہ ایک نام ابوہر رزم کے ساتھ عاکشہ اور ابن عرّان دوناموں کے یاد کرسلینے سے ایک صریت مین حدمیث بن گئی عوام جو فن ادراس کی اصطلاحاً

سے ناوا قعت ہیں ان کوجیرت ہوتی ہے لیکن ماسنے واسلے جانتے ہیں کہنو دان ناموں کے یادیکھنے یں عافظہ کو دوسری بہت سی چیزوں سے مددملتی ہے . فن کاربی اس نکتہ کوسمجہ سکتے ہیں ،مثالاً یوں سمجئے کہ جیسے آپ کومعلوم ہے کہ انخضرت صلی الٹرولمیہ ولم کے صحابیوں میں فلاں فلاں صحابی سے مدرثین زیاده مردی بین اسی طرح علم حدمیث اوراسا رالرمال سے جواشتغال رکھتے ہیں وہ صحابوں کے متعلق بھی جلنتے ہیں کہ تابعین ہیں فلاں فلاں محابی سے زیادہ خصوصیت تھی ،اسی طرح درجہ بڑجہ بنیجا ترتے ہوئے اسا تذہ اور کما مذہ کےخصوصی تعلقات کا عام علم نن کے جانبے والوں کو ہیلے ہی سے ہوتا ہے ،بیں اسمار تو یو ہنی یا درہتے ہیں، مافظہ کو ہر صدیث کے متعلق آنا کام کرنا پڑتا ہے کہ ان نامول میں سے کس نام کاکس عدمیت کی سندسے تعلق ہے ، بیں اس کوستحضر کھنا چاہتے سے یو ہیے تواس کی وجهسے ناموں کے یاد کرنے میں بھی حافظ کا کام آدھ ارہ جا آہے ۔اسی طرح متون درمیت كاحال ہے كدامىل حديث تواكي بى ہے، دو مرسے طرق میں لفظ دولفظ كا اضافہ ہوتا ہے اوراسى اضافه کی وجسے مدیشے تمبروں میں اضافہ ہوتا چلاجا آہے۔ یہاں بھی ما فظہ رج کھے بار پڑتا ہے وه نفظ دولفظ م كايركيا كايراً اب بهرمال اكترابواب كى مدينوں كايمى مال ب كرمنديا تن مِن لغظ دولفظ كوبدسلت يطيباسيك ، صريَّول كى تعداد برُّصى جِل جاسے گى ـ اسى سُل كے متعلق ابن عساکرنے تاریخ دمشق میں ابن راہویہ کے حالات کا تذکرہ کریتے ہوئے ایک بڑے پڑے پات لکمی سبے ، بیان یہ کیا ہے کہ مشہورا مام فن علل ابوحاتم داذی کی محلس میں ابن داہویہ اوران کی غیم مول قوت یا دواشت کا ذکر ہور ہا تھا ، ایک صاحب جن کا نام احدبن کمہ تھا ، انہوں نے ابوماتم سے کہاکدابن داہویہصرف عام ابواب ہی کی عدمتیں نہیں بلکہ تفسیری روایتیں بھی شاگر دول کو زبانی بغیرکتاب سامنے رکھنے کے لکھوا یا کرتے ہیں ۔ابوحاتم جوفن کے گڑسے واقعن تھے ، احرسے یہس کر سنبعل گئےالامب کے ساتھ کینے لگے کہ

دتغیری مدایات کاز بانی تکموانا، بلاشبرمبت زیاده عجیب. کونکه آنحضرت صلی افت علیه وسلم کی طرف منسوب بوسف والی هٰ ذَاآعُجَبُ لِآنَ ضَبُطَ الْآحَادِيَتِ الْمُسُنَدَةِ آسُهَلُ وَاهُورَىُ مِنْ ضَبُطِ مدینول کایادر کمنا تغیری روایول کی سندول اوران کے الغاظ کے یاد کرنے کے تسان بہت زیادہ آسان دیہ ل ہے۔ آسَانِيْتِ التَّفَاسِيْدِ وَٱلْفَاظِفَا . (جعمس ۱۳۸۸)

سمعاآپ نے ابوحاتم کیا کہ رہے ہیں، قعد بیہے کہ تفہیری دوایات کے ذخیرے میں براہِ است رمول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کے ارشادات گرامی کا سرایہ بہت کم پایاجا آ ہے بلک زیادہ تر دہ صحابہ اور صحابہ سے میں زیادہ بہت زیادہ ان لوگول کے اقوال اس ذخیرے میں شامل ہیں جوصحابہ کے بعد تھے۔

یں عرض کرجیکا ہول کہ معابہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدثیّوں سے زیادہ مدایت کرسنے والول كى تعدادىمى محدودى، زماده ترردوايتىن عومًا كمترين صحابه دابومررة ، عائشه صديقة ، ابن عبائ ابن عُرُوغِرِم ) حضرات سے مروی ہیں ، اکٹروریوں سے لئے صحابہ کے طبقہ میں ان چند نا موں کا یا دکرلینا كافى ہے ميران بزرگوں كے تلا مذہ اور تلامذہ كے تلامذہ يعنى مديث كى سندوں كى آخرى كويوں يى نراده تروى وكب بي جواسين اسين استاذول كے ساتھ خصوصی تعلقات کے لحاظ سے مشہور ہیں حدیث كالبتدائ طالب العلم ان محدد تشخصيتول ست واقعت بمؤلسب سجمنا جاست كم بزاد بابزار مدينول كى سندول سکسلئے چندمحدوداسمارجن کی تعدا د دو تین سوسے زیادہ نہ ہوگئ،ان کو یا درکھناان ماری سندول کے رجال کایا در کھنا ہے اور متون میں ہی اختلاف زیادہ تر لفظ دولفظ ہی کے حساب سے ہوماہے کمرتفسیری روایات کی سنریم مجمی لامحدود اوران کے متون کے الفاظ بمبی زیادہ تر ایک دوسرے سے کم ملتے جلتے ہیں ، اسی اے تفسیری روایتوں کے یا در کھنے اور زیانی بیان کرنے پرا بوجاتم کو تعجب ہواا درمیمی میں کہنا جاہتا تھاکہ مدینوں کی عددی گٹرت کو دیکھ کر بھرشکنے اور بدکنے کی خورت بہیں ،ان کامعا کہ اتناد شوار بہیں ہے متناکہ ان مہیب اور دشش اعداد وشار کوس کریہ ظاہر فن کے نه جاننے والے باور سکتے بیٹھے ہیں آ دمی کی قوت یاد داشت اس تسم کے مؤثرات سے شعوری اور زیادہ تر غیرشعوری طور رامداد صامس کرتی رہتی ہے۔

بات بہت طویل ہوگئ، مالانکہ کہنا صرف یہ چاہتا تھاکہ سوڈیٹر حسوسال وقف کی جو درمیانی مدت ہے اس میں اگر حدیثوں سے قلمبند کرسنے کا جیسا کہ عام طور پر پھیلا دیا گیا ہے رواج نہی ہوا ہم

اور یا دکرنے والول کی یاد ہی پراس زمانے میں صریوں کے محفوظ رکھنے کا دارو مدارر ہا ہوتو واقعات ادر حالات بچو واقف ہیں ، ان کے نز دیکی ہے ہائی سے ہلک ہے اعمادی کی وج محض یہ واقعہ نہیں ہوسکتا ہے بلکسی اور مٹھوس بات یہ ہے کہ کتابت ہو یا حفظ،معلومات سے محفوظ کرنے سے یہ دونون <sup>او</sup>تی زدائع ہیں . تجربه اورمشاہدہ بتار ہاہے کہ جیسے لکھ کرمعلومات کومحفوظ کیا جا کہے اسی طرح یاد کرکے بھی جیزوں کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور کہاجا آباہے ۔عرض کرجیکا ہول کہ اس وقت اس کی زندہ مثال آپیسکے سامنے قرآن ہی موج دہے ۔ مکوّبہ قرآن میں قرآن کی کسی آیت یا سودت کو پڑھنے یاکسی افظ سے اس آیت یا سورت کوسنے ، کیا وونوں کے اعتمادیں کسی تم کا فرق آپ پلسکتے ہیں ؟ بسمسئله ينهيسب كدان بسكون معلومات كمحفوظ كرسف كا ذرليدبن سكتاسي الدكون بہیں بن سکتا ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ کمآبت ہو یا حفظ و یا دواشت دونوں میں سے جب کسی سے بھی کام لیاجائے ، کام لیلنے والے پر کھیے ذمتہ وار بال عائد ہوتی ہیں ، ان ذمہ داریوں کی جیسا کہ چلہتے اگر تکیل کی گئے ہے ا درجزم واحتیاط کے لحاظ سے جن باتوں کی نگرانی کی ضرورت سے ان سے لایوای ہیں اختیار کی گئے ہے توان میں جس ذریعہ سے بھی کام لیا جائے گا قدیمًّا انسانی فطریت اس ذریعہ سے محوظك بوئ جيزول سكمتعلق ابين اندراعمادكي كيفيت كومحسوس كرتى سبعنواه يدكما بت كاذيع ہویا یا دکرنے کاطریقیہ، لیکن ذمہ داریول سے عہدہ برا ہونے میں اگرغفلت اور لاپر واہی برتی گئی ہوتو خود بخود اعتماد کی ضمانت مشتبه بوجاتی ہے ، نواہ لکھنے سے کام کیا گیا ہویا یا دکر سف سے ہجووا تعہ ہے وہ بہیا درصرف بہی ہے ۔ منسوجے والوں نے ایک شور پریا کر رکھاسہے کہ ان حدیثوں کا کیا اعتباً جوکئی سوسال بعد قلمبند ہوئیں ۔ اس عامیان نوغامیں اور چفلطیاں ہیں ان **کو توجانے** دسیجئے ، میری تجدمیں یہ نہیں آ ناکرا نہوں نے یہ کیسے بادرکرلیا ہے کہ تید کمنا بت میں آجانے کے بعب ر اشتبا ہات وشکوک کے سارے دروازے بند ہوجاتے ہیں ، کیسی عجیب بات ہے، ایک طرف اس كابنكام مجايا با آب كرعالم معنى برمظالم كے جوببار كا تبول كے باتھوں سے اوٹے ہيں، عالم صورت پر نظلم حبگسیدزفاں کے ہاتھوں بھی نہ ہوا تھا ،عصرِحاصریں طباعت اور ٹائپ کی بھی بولوں

اقسام کے باویج دمعمولی سی سے احتیاطیاں عبار توں کو کیا سے کیا بنادیتی ہیں منفی کی جگرمتبت اور متنبت کی جُدُمنفی بن جانامعمولی بات ہے ، روز مرہ کا یہ مشاہرہ ہے بہنیوستان کامشہور مبلع نولكشور تقريبًا إيك صدى سے اس كى شہاد تىں فراہم كر رہاہے اور فرض ليجي كر ہے جارہ كاتب كتابت كى ذمه داريول كونباه بھى لے گيا ہوليكن اس كے بعد سى يڑھنے والوں كى لكا بيس مٹوكروں مس كيا بالكليه محفوظ موجاتى بي ، بيسول لطائف اس السله كعوام مين شهور بي اوران لطائف كے متعلق تونہيں كما عاسكتاكه آيا تراشيدہ اور حود آفريدہ ہيں يا داقعي پريضے والول سف وہي پريھا تعابو مشہور ہوگیاہے ،لیکن خود تندوین حدیث کی تاریخ ہی میں جن لطائف کا ذکر مسلسل سندے ساتھ می ٹین نے کیا ہے وہی کیا کم تعجب انگیز ہیں . اصل فہرست توان لطائف کی بہت طویل سے لطور وليسى اورعبرت كمصلة جند نموسف نقل كتے جاستے ہيں ۔ حاكم سف اپنى كمّاب معرف علوم الحديث بي نقل كياسي كم على نامى كسى صاحب كم تعلق لكها بواسها كرْعَيْنَ وَجُلُ غَيِيْنَ (بعني على كم عقل آدى ينقى برصفُ واسل صاحب نے بڑھاكہ عَلِيْ دَجُلُ عِنْ اِنْ رَائِعَى اللهِ عَلَى المرد آدمى يتھے) ۔ حاكم نے مافظ ابو ، ندعه کے موالسے یہ قصانقل کیا ہے کہ ایک شخص جس سنے استاد ول سے حدیث پڑھی مزیمتی اکتاب كعول كرحديث يرمعان ببيرگيا مشهور عدميث آئ بيني حضرت انس محسك بعاني جن كانام ابوعميرتها، بَعِي سَعَه المخضرت على الله عليه ولم له ان سے بطورطيبت رخوش مزامى، كے فرايا تھا يّا أَبَاعُت يُو مَا نَعَلَ النَّغَيُّرِ (ابوعم نِغِير في كياكيا) نغيرا كي چڙيا كانام ہے جے ابوعمر اِ تھ يں لئے بھرتے تھے، غالبًا اذْكَى يامْرُى تنمى محنسور فعان كے ہاتھ بیں چڑیا كونه د كھيا تو يه فرمایا - صديث پڑھانے والے صاحب ان تفصیلات سے ناوا قف مقے ازر نغیر کا لفظ می کھے غیرت ورہے اس کے آب نے بائے می کہتے ہیں کہ بلبل کو نفیر کہتے تھے ، یہ روایت بخاری وسلم دونوں میں ہے ، آنحنفرت صلی ات علیہ وہم کی حدیثوں سے مسائل اور احکام کے پیداکرنے میں ماما ، سلام نے جو کوشسشیں کیں ان کی ، یک مثال یہ روایت بھی ہوسکتی ہے ظاہرے کہ ایک بیجے سے مصرصلی اندیلہ جلم نے یہ الفاظ فرنا نے تھے۔ الکتا نی نے کیمیا ہے کہ اوا امباس بن الفاق نے مرف اس صربیت سے سوستے پردا کئے تھے۔اسی طرح ابن مباغ نامی ایک مراکشی مالم کے متعلق لکھا ہے کہ چارسوفوا کراس صربیٹ سے انہوں نے پیدا کئے۔ ویکھنے الکگائی ج اص ۱۵۰ اور نفح الطیب ج م ترثیرا بن صباغ ۱۲

نغيرك ير قرار دياكم يد افظ بعير كاسب، اورشاكردول كومطلب يرمجها ياكديهول الشرصل الترعليدول ابوعميرسے يوج رسب منے كراونٹ كيا بوا ؟ ان ى صاحب كمتعلق لكما مے كر دومرى مدينة جس ميس به كدلا تعجبُ الْمُلَائِكَةُ رفقةٌ فِينْعَاجَرْسٌ جس كامطلب يه تصاكدا وتول ك كليم كمنشيال دال دين كى جوعادت عرب مي متى اس سے منع كرتے ہوئے فرما يا كيا تھاكد لاك كى پسندیدگی سے دہ قافلہ محروم رہ جا آ ہے جس کے جانوروں سکے گلے میں کھنٹی دجرس، ہو۔ محدث صاحب نے جرس کو خرک بڑھا اور فرمایا کہ دیجے کوجو لوگ قافلہ کے ساتھ رکھتے ہی ان کوطلع کیا گیاہے کہ *ٹاکڈ* کی پسندیدگی سے محروم ہوجائے ہیں۔ یاجس مدریث ہیں ہے کہ آنحضرت کی النّدعلیہ فی سنے البُزَات يعنى تقوك كومسجد كى ديوارير ديكيما، محدث معاصب سنے فرماياكم البُزَاق كو ديكيما. اور سب سے زیادہ دلحییب لطیفہ الحاکم نے اس سلسلہ میں شہود محدیث ابن خزیمہ سکے موالہ سے نقل کیا ہے كج حضرت عرضى الله تعالىٰ عنك متعلق يدا ترج كما بول مي منقول ہے كه توضاً في جيديف كائية دینی حضرت عرضت کے سیسان ء رہت کے گھڑے کے یانی سے وضوکیا ، پڑھنے واسلے صاحب نے جر کے لفظ کو حر بڑھا، اب کیا بتاؤں کہ انہوں نے کیا پڑھا، لغت میں ویکھ یہ لیے کہ ترسے کیاعنیٰ ہیں ؛ دیکھاآپ نے بات کہاں سے کہاں ہینجی ۔ یہ ہے حال اس کا برت کا جس سے متعلق توگوں سے غلط توقعات قائم كرسنة بي .

لطف تواس دقت آ ما سب جب پڑست واسلے اپن غلط بینی یا غلط فہمی کی تصبیح و ترجیہ نٹروع کردیتے ہیں ایک صاحب جن کا نام عمد بن علی المذکر تھا ، غالبًا وعظ گوئی کا پیسیٹ کرتے تھے ایک حدیث پڑھی :

مَنْ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَدْعِنَا تَوْدُادُ حِنَّا "

لوگ حیال ہوئے کہ مطلب کیا ہوا ؟ انحاکم نے لکھا ہے کہ تب محدیث صاحبے قص قصة طویل معنی ایک طویل قصہ بیان کرنا شروع کیا کرکسی علاقے کے لوگ ستھے اپنی زرعی پہیا وار دں کاعشراور

له ورت کی ترمگاه ۱۰

مدقدادا بہیں کرستے تھے ، تیجہ یہ ہواکہ رسول الندسل الندعلیہ وسلم کے پاس شکایت کرستے ہوئے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے کہ ہم لوگوں سنے کعیتی کی میکن سب کی سب جنا" یعنی قہندی" کا درخت بن گئی ، اسی قول کو ہول الناد سنے گئی ان اسی تول کو ہول الناد سنے گئی انتقال کیا ہے سیوطی نے تدریب میں کھا ہے کہ یہ دراصل مشہور عدریت الناد کی سند الناد کی النات کیا کہ واس سے مجت بڑھتی ہے ۔ مند غیر النات کیا کہ واس سے مجت بڑھتی ہے ۔ مند غیر النات کیا کہ واس سے مجت بڑھتی ہے ۔

ک نواییتی.

اس میں کوئی شبہ ہمیں کہ اس تسم کی غلطیاں ان ہی لوگوں سے مساود ہوئی ہیں یا آئن ہ صاود ہوسکتی ہیں جن سے متعلق حضرت عبدالٹر بن المبارک نے فرایا ہے کہ کَدُنِکُنِ الْحَدِیْثُ مِیْشَنْتُ عَمْدُ موفر تعلق الحدیث کا آئن ان کا ہیڈ د تھا ۔

کی بعض وفد توجیرت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بوفن کے ساتھ فاص تعلق رکھتے تھے مثلاً مصرکے قاضی ابن إِین حکمت ہوتی بیان کیا جا آہے کہ مشہور دریث اختج دیدی ایک جگھیر ہے گا الله علیہ اللہ عکیہ مصرکے قاضی ابن ایک جگھیر ہے گھیر ہے اس کو اختج کے اس کو اختج کے اس کو اختج کے اس کو اختے کے گھیر ہے کہ مین دھ ہے گھیر ہے گھیرا گھیا ہے ابن مسلاح نے کھا ہے کہ اس علمی کی وجہ رہتی کہ

ابن لهيد سفه واستاذست سنف بغيراس حديث كوكباب

آخَذَهُ لَهُ مِنْ كِتَابِ بِغَيْرِ مِمَاعٍ .

یں دیکیرک روایت کرنا شروع کیا تھا۔

(مقدمه ص ۱۱)

آلَذِينَ يُشَقِّعُونَ الْحَطَّبَ. دراصل المطب جس معنى لكومي بين اس كى جگه حديث من المُخطَبُ كالفظ تھا، درحقيقت تقريرا دروعظ بين لفاظى سے كام لينے والوں كو خداكى نگاہ بين آنخفرت صلى الله عليه والوں كو خداكى نگاہ بين آنخفرت صلى الله عليه والوں بين مردود و شيرايا تھا ليكن محدث صاحب نے گويا يہ پرماكہ لكوى چرنے والوں پر درسول النه عليه وسلم نے اعنت كى ہے . لكھا ہے كہ وعظ سننے والوں بين طابوں كا بھى ايك گروہ تھا ان بين سے كچه لوگ آ سكے بڑسے اور بولے كه ايك گروہ تھا ان بين سے كچه لوگ آ سكے بڑسے اور بولے كه تخریم الله كارى، وحدت تواكم بين جينے كى بھال

رتدریب من ۱۱۰ مون سے ۔
یعنی بے جاروں کا دوزگاری کشتی چلانے پرموقوف تھا اورکشتی ظاہر سے کہ لکڑی پرموقوف تھا اورکشتی ظاہر سے کہ لکڑی چرب بغیر کیسے بن سکتی ہے ۔ لوگوں نے یہ بہیں لکھا کہ بھر محدست بیجار سے سنے اس کا کیا ہوا ب
دیا۔ تعجب ہے کہ ابن صلاح نے اس تصد کو ابن شاہیں جیسے آدمی کی طرف منسوب کیا ہے ، اور صبح بات بھی بہی ہے کہ دہ بیجارے کیا ، اس تسم کی غلطیوں کا تجربہ اکٹروں کو کرنا پر تا ہے ۔ امام احدین منبل کا قول میں طی نے نقل کیا ہے کہ

دَمَن تَعْدِی عَنِ الْحَظَاءِ دَالْتَصَّحَیْدِ الْمِیْلِی، عام علمی یا غلط نوانی سے کون محفظ رہ سکا ہے۔

اسی سلنے میری عوض الصحیفی غلطیوں سے ذکر سے نو دان غلطیوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ
ان حضرات سے میراخطاب ہے جعفول نے اس زمانے میں حفظ اور یا دواشت کی تقرکر تے ہوئے
اگابت کہ کہ ترب ہوجانے کے بعد محیر شکوک وشبہات کی گویا گجائش باتی ہی نہیں رہتی ۔ حالانکہ
دونوں باتیں علط ہیں اور نیچ بات دہی ہے کہ چیزوں سے محفوظ کرنے کے یہ دونوں قدرتی ورائع بی کام لیتے ہوئے جن احتیاطوں کی ضرورت ہے گران کی یا بعدی کی جائے گی تو دونوں ہو دونوں کو درائع کام لیتے ہوئے جن احتیاطوں کی ضرورت ہے گران کی یا بعدی کی جائے گی تو دونوں ہو دونوں ورائع والب اعتماد ہیں اوران احتیاطوں سے جب لا بروائی برتی جلے گی تو شک و شبری گجائش دونوں میں بیدیا ہوسکتی ہے محدثین اس کو خوب سمجھتے تھے کو مض کسی چیز کا قید کی ابت میں آب اس کر آباب

قریب قریب اسی سکے دومرسے میڈین سے الفاظ اس باب میں منقول ہیں ۔ادیکی بی الی کثیر توعموگا اسینے تلامذہ سے فرلمسنے کہ

جس نے مکھا ہیکن اس سے اس کا مقابلہ ذکیا تواس کی مالت اس شخص کے ماندہ جوبیت الحکار گیاادر استجا

مَنْ كَنَبَ وَلَعُرِيُعَادِضْ كَمَنْ دَخَلَ الْحَاكَلَاءَ وَلَمُرْيَسُ تَنْجِ دكايع ٢٢٤)

محض كتابت كوحفاظت كامله كا ذريعيث سمجھنانا دانی سے

ادرایک مقابلہ پی کیا گابت حدیث کی ذر داریوں کی وہ فہرست ہو ہمارے مخدین فیبنائی اورایک مقابلہ پی کیا گابت حدیث کی ذر داریوں کی وہ فہرست ہو ہمارے مخدین فیبنائی اس وقت میراضطاب موبنائی طویل ہے ۔ انشار اللہ اپنے موقعہ پراس کی تفصیل کی جائے گا ہوں کے کہ یہ بادر کر بیا ہے کہ کسی چرکا کمی ہوجانا گویا معصوم ہوجانا ہے ، نہ کلف والوں سے خلط نوسی اور بجول ہوک ہو کہ کسی ہے اور نہ پر بیست فول کے کسی خلط پر بھو سکتے ہیں ، اسی کے مقابلہ میں یا دکی ہوئی چیز کے متعلق ان کا خیال ہے کہ کہ پی خلط پر بھو سکتے ہیں یا خلط ہو میں اس کا یا درہ جانا گویا امکن ہے ، بھران ہی مفود ضامت پر تعمیرے فرض کی بنیا ہے کہ کہ نہ کہ کہ درہ جانا گویا امکن ہے ، بھران ہی مفود ضامت پر تعمیرے فرض کی بنیا کھڑی کہ ابتدائی جدیں حدیثوں کے چونکہ صرف زبانی یا دکر نے کا رواج مقا اوران کے قلم بند کرنے کا خیال بعد کو کئی کہ ابتدائی کے مدینوں کا موجد کے بعد پیدا ہوا ۔ اس سئے تیجہ یہ دکالاگیا کے مدینوں کا موجد د

ذخرہ ہو کہ ابوں میں ہے قطافاکہ جیٹیت سے قابل اعتاد نہیں ہے ، اس کا نام بناء الفاس علی الفاس تھا ، واقعہ یہ ہے کہ ان میں ہر مقدم فاسداو کھف ایک خود تراسشیدہ فرض ہے ، جیسا کہ معلی ہو چکا کہ ابتدائی صدیوں میں حدیثوں کے قلبند نہ ہونے کا افسانہ مرف افسانہ ہے ادرا ہی تواس سلسلہ میں صدیت ہم حاب کی جیزی بیٹی گئی ہیں ، بعدر کے قصے تو انشاء الندا آپ آئن ہو سی کھی ہیں ، بعدر کے قصے تو انشاء الندا آپ آئن ہو میں گئی ہیں ، بعدر کے قصے تو انشاء الندا آپ آئن ہوئی تھی ہیں ، بعد سے قطاع وادواشت کی صدی گئی ہوئی تھی سین گئے ، اس طرح کا بت کی اتن غیر مولی اہمیت اور حفظ ویا دواشت کی صدی گئر تی تی ہوئی تو ہوئی میں جائے ہوئے ہوئے ، بلکہ دوزم ہو کہ مشاہدات سے جو بات میں تابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ذریع مولوماً کی خوظ کر نے کے موفول کر رہے ہوئے ، ان میں سے جس ذریع کو ذمداد یوں کی کمیل کرتے ہوئے کے موظ کر نے میں ان میں سے جس ذریع کو ذمداد یوں کی کمیل کرتے ہوئے ہوگ کوگ افتیاد کریں گئا اس مدتک اختیاد ادر معروس میں ان میں سے جس ذریع کو ذمداد یوں کی کا میاب ہوں گے اور جس مدتک افتیاد کریں گئا اس مدتک اعتماد ادر معروس بی اس کے اور جس مدتک افتیاد کریں گئا اعتماد ادر معروس بی اس کے اور جس مدتک افتیاد کریں گئا اعتماد ادر معروس بی اس کے اور جس مدتک افتیاد کریں گئا اعتماد ادر معروس بی اس کے اس مدتک می ہوتا چلا جلے گئا ۔

ہوتی ہی آری ہیں ، اس کانتیجہ یہ متعا کرروایت کی کوتا ہیوں کی تلافی کتابت سے اور کتابت کی کو کہو كَ لَا فَى روايت سعبوتى مِلْ كُنّى . محدّين جاست تفكر ان بين سه كسى ايك طريقه ير قناعست كريسے بعد بائمى كوتا بيوں كى الى ايك دوس سے جو بور بى ہے يہ فائدہ جا آرہے گا، بكر كينسه الفاظ كے دسنے كى دج سے ديكھا جارہا تعاكر جولوگ مرف لكى ہو ئى مدينوں كے پر صفے اور سمجھنے میں اس قسم کی فاحِش علطیوں میں مبتلا ہوجائے ہیں جن سکے تمونوں کا ابھی آپ : ذكرس يبك . نه صرف عوام بلك فن سے تعلق ركھنے والول كومبى يا يا كياكه ان غلطيوں سے محفوظ ندرہ سکے اورکسی علطیاں ؟'وگ کہتے ہی کہ قرآن لکھتے ہوئے ایک کاتب مساحب آیریت تو من صيقًا يرجب بيني تو تصفيك كرفر لمت بن بي يدكيا بي في ميشد لوكون كود كيماك خرِمیٹی کا ذکر کرتے ہیں ،معلوم ہوتا ہے کہ میرسے پیش رد کارتب نے غلطی سے بجائے عیلی کے تمویٰ ککسددیا ، آیپ نے قرآن میں ہی اصلاح دی اوراصلاح سے بعدلوگوں سے اس کی دادمجی چاہی کہ وقت برعینی کا مجھے خیال آگیا درز رویں مکن تھاکہ میراقلم سبی موسی ہی لکھتے ہوسے آگے نكل جاياً. كون كه سكما ب كرواتع من يه واقع بيش معي آيا هي اليكن خطيب في ايني تصل سند ساته صديث كمتعلق يرقعه جونقل كياب كحضرت عبدالتدي دبيرادر عبدالتدين عباس يس سے توتعلقات ایکھے تھے لیکن بعد کو دولوں کے درمیان کی سور مزاجی پیدا ہوگئی ، میرعید کی نماز یں اذان اورا قامت کے مسئلہ کا ذکر ہے۔ یہاں جس جیز کا ذکر مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ابن زیر اور ابن عباس فیک تعلقات بہلے اچھے متھے ، اسی مفہوم کوعطار دافعہ کے را دی نے عربی سے ان الفا مِن اداكِياتِها كَانَ الَّهِ يُ بَيْنَهُمَا حَسَنًا ودونول كَ تعلقات اليصح تقى.

مگرجیے فرنے نفظ کو دیکی کر قرآن کے کا تب مساحب کا ذہن بجائے حصرت موئی کے حضرت عمولی کے حضرت عمولی کے حضرت عمولی علیہ السلام کی طرف ختقل ہوگیا تھا ، اسی طرح عطا ، کے خدورہ بالاالفاظ بی تحسن کا جو لفظ تھا یہ بچھ کر کر ابن زبیر اور ابن عبائی کا جب تذکرہ ہورہاہے، سننے والے کا ذہن ا مام حسن علی السلام کی طرف ختقل ہوگیا اور ایل میت کے ساتھ نیاؤں دی کے تعلقات کو ظاہر کرنے

کے لئے ہوش بھیدت میں حسنًا سکے لفظ کے بعد علیہ السلام کا اضافہ کر دیا۔ ظاہرہے کہ اس غلطی میں مبتلا ہو جانے کی ومریبی تو ہوئی کہ لفظ صرف مکتو نٹیکل میں سلمنے آیا در زروایت ک راہ سے بھی بہی لفظ ان کے کان میں اگر پڑتا تو اولاً بجاسے تعسین کے ان کا کان اس لفظ كوسخسن كىشكل مى سنتا ، پيم بمبى كچر كھيلكا دل ميں رہ جا يا تو يو چير سيكتے ہے كہ اس كامطلب كيابوا ، استاذ سامنے ہوتا تو تبلادیا ليكن صرف كتابت يرمبروسه كرنے كايہ تيج ہواكہ بيجارے المام حسن عليه السلام كوابن عباس اودابن زبيرك درميان كيمين كروها تست. جیساکه آئنده انشار التُدتفصیل سے یہ بتایا جائے گا کہ میم راہ روایتوں کی مفاظت کی یہی ہے کہ کتابت اور روایت وونوں طریقیوں کومسلسل مباری رکھا جلنے تاکہ ایک کے نعص کی تحییل دو مرسے سے ہوتی رہے ، ا درمی تین نے میں کیا بھی ہے . لیکن بایں ہمریکیسی عجیب بات ہے کا ج تولوگ کابت بی کوسب کھر مجھ رہے ہی اور دوایت کی کوئی اہمیت دلوں میں باقی نہیں رہی ہے، لیکن بیان کا حال تھا جن بیجار ول کو اسی قسم کی جیزوں کے تجربہ کرسنے کا ذاتی طور پرموقعہ ہنیں بلاہے، درز محدثین ایسے طویل تجربول کی بنیاد پراس زملنے میں اس نتیجے تک پہنچے تھے ک کسی جیز کے متعلق ان دونوں زرائع میں سے کسی ایک ہی کے ذریعہ کے افتیار کرنے کاموقعہ آ جا تودہ سمجھتے تھے کھسرلحاظ سے روایت کے طریقے میں محت کی توقع بانسبت کی بت کے زمادہ ہے۔ نقتر مال سے امام جلیل علی بن مدینی اسی اصول کی طرف اشارہ کرستے ہوئے فرایا کرتے کہ حديثول كوزباني ما در كھنے داسے جنہول نے اتعان اور حَايِظُ مُتَّقِنُ آحَبُ إِلَى مِنْ آصْلِ بيدار دماغى كے ساتھ بادكيا ہوميرے نزديك مديث عَيْرِمُتُقِنَ كے ایسے نسنے سے بہتر ہیں جن کے لکھنے میں زیادہ توقیدنگ گئ۔ (کفایہص ۲۱) ما فظ کے ساتھ متقن کا لفظ ابن مدینی نے جو بڑھایا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کسی جزرکے یا د کرنے میں جن احتیاطوں کی ضرورت سب ان کی ذمر داریوں کا محسوس کرنے والا ہواور ما <u>د</u>کرتے بوستُ ان كايورايورانحيال ركفتا بهو، وه كبته بين كه ايسى صورت بين ايسا حا فظ اوزُ بإني يا ديكين الا

میرے نزدیک اس کآب ادرلنوسے بہترہے جس کے لکھنے ہیں آنقان کاخیال ندکیا گیا ہویعیٰ لکھنے داسلسنے لاپر وائیوں سے کام لیا ہو۔

خیال تو کیے یہ تو خیر صدیت کا معاطب، فدا ہی جا نتاہے کہ یہ دوایت کس مولک میں ہے کسی معولی آدمی کا بیان ہو تا تو کم از کم میرسے سے اس کا باود کرنا آسان دو تھا بہر حال وا دلائی کا کہ کا بیان ہو تا تو کم از کم میرسے سے اس کا باود کرنا آسان دو تھا بہر حال وا دلائی کا کہ کہ ایک مشہور عالم تغییر رہے اور ہوا رہے سے حجب سور ہی ہوست کی آیت جَعل الیّقایّة فِیْ بَرِحیل آخیہ پر بہنچ جس کے معنیٰ ہیں کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائی کے سفری سامان میں شاہی ہمانے کو دکھوا دیا ۔ لیکن معموم اس سے دوس آری تو تا وی سے بھائی کے سمال میں دکھوا دی ۔ سنے نے اسی آیت کو تلاوت کرتے ہوئے پڑھا کہ جَعل السّغینیّة فی بہر خوا مان میں دکھوا دی ۔ سنے والوں نے جہیں قرآن زبانی یا دیما ادر دبھی یا د ہوتا تو ایسی فاحش غلطی پرکون معرکر سکا تھا بہر حال جب پوچھاک لفظ السّغینیّة نہیں بلک الیّقایّة ہے تو الاحظ فرایتے اس دیدہ دلیری کو ، السّخ طلمی کو مان بینے کے فراستے اس دیدہ دلیری کو ، السّخ طلمی کو مان لینے کے فراستے ہیں :

کریام کی قرارت ہوگی اور مرے بھائی قرآن کوان کی قرارت پرنہیں پڑھتے ہیں ؟ با بنظام رائی غلطی کا ان کوا حساس ہوالیکن پڑھنے والوں کے ساسنے رسوائی نہ ہوایک بات بنادی کئی۔ اس کمآب کے حوالہ سے ریمی نقل کیا ہے کہ سورہ اکٹے ترکیف فعل دیائت با متعاب الیفیٹی ، جس کا نام مورہ فیل ہے ، ان ہی صاحب نے پڑھا ہے ہوئے العرقو کے نثرورع میں جوالحہ ہے ، اس کو مورہ ابقر و کے نثرورا میں جوالحہ ہے ، اس کو مورہ ابقر و کے ابتدائی حودت کی طرح الف الام میم ترکیف نعل ریک پڑھ دیا تھا۔ اس کو مورہ ابقر و کے ابتدائی حودت کی طرح الف الام میم ترکیف نعل ریک پڑھ دیا تھا۔ اب دیکھ درہے ہیں ، فوانی استدار قرآن کے معاملہ میں صرف کی ابت ہی پر مجرد سرکر لیا بقا اور کتا بت کے ساتھ ساتھ ذبائی یا دکرتے کا دستور سلانوں میں نثرور اسے مروج نہ درہتا توجسی اور کتا بت کے ساتھ ساتھ ذبائی یا دکرتے کا دستور سلانوں میں نثرورا سے مروج نہ درہتا توجسی

الع وسي تدريب الراوي ص ١٩٤ م

تروّنازه حال مين اس وقدت قوّان يرما جاد إب كيا يرحا ما سكما تما على الخصوص اسلام ابتدائي

· د نول میں جب عربی حروت خصوصًا جن کی شکلیں باہم ملتی جلتی تعییں مشلًا ج ح خ و ذص ض کجر م یں نقاط کے ذریع المیاز کاطریقے بھی جاری نہوا تھا ، گوحضرت علی کرم اللہ وجہدے ملقہ خاص کے آ دمی ابوالاسود دیلی نے عہد صحابہ میں ہی نقاط کے ذربیدان مشتبہ حووث کی شناخت کا طربقہ ايجاد كرك مسلانول ميں پھيلاديا بسكن جب تك نقاط كا يبطريقية ايجاد دنهوا تعاان مشترج دف مِن تميز كے النے لوگوں كوكتنى وشوار بال الشانى بڑتى تميں . روايتوں سے معلوم ہوتا سبك درول الله ملى الدعليه والم كذا في مريمي كوئى طريقة ال حروف من تميز كايا ياجاً ما خير تشريكية مق ابن عماکرا درمرزبانی کے موالہ سے حضرت معاوید کی روایت کتابوں میں جو نقل کی گئی ہے اسے الملت للتنظر تحيير المرتبطي الكين تيمريمي كوئى كلى اطمينان تجنش طريقه ان حروف كى شناخت يميح كاايسا معلوم، ِتاہے کہ نشروع میں مذتھا بلکہ لوگ۔ اپنی ذاتی تجویز دل سے کام لیاکرتے ہتھے۔ الذہبی نے عبدالتدین ادریس کے تذکرسے میں ان کا قول نقل کیا آپ کہ صدیث کی سندیں ابوالحورا، نام جب آیا تواندلیشداس کا ہواکہ کہیں ابوالحوزار مذبر مصاجاست، اس لئے اپنے ذہنی اشارے کے لئے یں نے اس کے نیجے "حورعین" کا لفظ لکھ دیما ،جس سے معلوم ہواکہ علادہ نقاط کے بعض دورس اے دیل کی وفات سلامیجری میں ہوئی ہے ،اس سفے یہ کام مشکری سے بہت پہلے پوا ہوچیکا تھا بعض لوگہ جامع کے سراس کا سہرا با ندھتے ہیں لیکن میرسے نز د کیب بنی امیہ کے سیاسی مکا کد کا ایک بجریم ہے۔ ان ہی سیاسسی اغواض كے تحت قرآن كاجامع حضرت عمال رضى الله تعالى عيد كومشهوركر ديا تصامالا كدوا قدكى يرقطعنا غلطاتع ہے بھنرت عَمَّانُ کاکام قرآن کے متعلق صرف اس قدرہے کہ تکھنے کی حد تک آپ نے سارے مسلما ہوں کو قریشی بیے کے مطابق شکل برجم کردیا تھا در زر صفی میرمین آزادی تھی اور دہ کسی کے بس کی بات تھی ہی بنیں ، زیادہ سے زیادہ ان کوجامع الناس عی القرآن فی الکتابة کم اجاسکتا ہے۔ بہرحال میری تحقیق یہی سے کہ خطراندای كر المرائد كو جاج كى طرف مسوب كرويا كيا ب روايت كى تقيع وتحقيق ساس كى زويد موتى ب ورحقيقت اس کے موجد مہی ابوالاسور دیلی تھے جو حضرت علی کم السّر دجہ کے ناص آدمی تھے ، کو کے ابتدائی کلیاست ابوالامود ہی نے مصرت علی سے سیکھے تھے اِن اسمولی تضمیل تروین قرآن کی اریخ یں سے گی جے لکے حکا بول يكن لمين بني موتى ب كيد مبى موجوج مى كولكر قرائن حروف كفي العاكلية باذا جائة توجب بعى يركام عبدور ہی میں جمعا چا بئے کر اتحام بایا ، جاج کے زمانے میں بکٹرت محاد ہو جود مقے . و سے پیجیب بات ہے کہ ذہبی نے ابن ادریس سے ا**من تول کو نقل کرسے لکے دیاہے کہ قلعتُ ا**لومیکن ایا فی کڑھیا تھ

طریقے ہی ان حود ن میں تنیاز بی اکرنے کے لئے لوگ اختیار کرتے تھے .

بهرحال كجديمي بواس مين شبزبين كمنقاط كاطرلقه جب تك ايجا دنه بوا تتعا اس وقت تك كمتوبه جيزول كالميح يرمهنا ادرمبي دشوار يتعليه توحفظ ادريا دواشت كطرليقي سعقران كمحفوظ كرين كي كرامت ب كربجدان داس ككسى لفظ كم متعلق كسى كاشبر بدا ، قرامت ك اختلافات عموٌا لہجوں کے اختلافات میں یا س کے دجوہ دومرے ہیں جن کی تفصیل کا پہال موقعہ بنیں ہے ، ورزجیساکہ اس زمانہ میں سمحدلیا گیا ہے آگر بالکلیہ مجرد سرمسرت کتابت کے طریقے برکرلیا جاماً توصديث توصديث يستجمتا مول كرقران تك كے الئے وہ كتنا برافتند بن سكما تھا۔ تدوين صدمیث کی تاریخ ل میں لوگ اس قسم کے لطائف کا ذکر ہوکریتے ہیں کہ فلاں صاحب نے سفیا ل تورى كوشقيان تورى يرمها ياخالدا لحذار كوجلدا لجدار اددالسن كمح تغظ كوالجسر يرمد ديا تعاجى الحاكم نے لکھا ہے کہ ایک صاحب میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے ایخوں نے مدیم شکی سند کے دادی رقیہ بن مصقلا کورقبہ بن مشقلہ پڑھ دیا توہم لوگول میں آئندہ وہ رقبہ ہی کے نام سے لکانے (بقيدا دَمُنْوَةُ كُرْسُة) خله (الشكل بعد (ج اص ١٩١) يعني اس دقت نقطول كاطريق منوزا يجاونها تشا، ليكن میری بهدی ذہبی کی یہ بات را آئ تعلی نظراک سے کہ عہد نبوت ہی یں بعض احمیانی طریقوں کا پتر چلتا ہے بھر لفظة توديان بعي نتاطي كاستعال كياكياب، ويكيف رتن دالى ردايت حضرت معاديم كى تامم اتناتو بهرمال كم سے کہ پی صدی تجری کے نصف اول ہی بین خواہ ویلی کوسمنے یا مجاج ہی کے اتثاریب سے مجھے نقطول کا دارج عری طور رمیں جیکا تھا ، بپرای ادریس جو دوسری مسدی سے عالم ہیں متعانیہ میں ان کی وفات ہوئی ہے ۔ان سے متعلق یا کھناگراس وقت تک نقطوں کا مداج نر ہوا تھا آورشکل سے اگر حرکات زیر د زبر مرادہ تو اس کی بیب ال خردرت مذمتی، میراخیال سے کرنتا طری ترویج کے باوجو دہمی استستباء کا اندنشدہ جاتا تھا۔ یہ محدثین کی استیاط کی انتہائتی کرنام کے کی صحت کے لئے آئی نواکٹول سے کام یستے تھے۔ ا سان فدا بان ملل الدين سيوطى في بات كمال سي نقل كى سى كرصفرت عمّان وضى التوتعلل عذ كرماسة مِي دائي مصرك نام جس تعلى وجهد فتزكا الفاز اسسام من بوا بعض وك كيت بي كما مسل خط مي مكما بوا تقاكر جيب ما بل تط بزاتهادس پاس پيني تواس كى بات كو تبول كيميّ واسي تبول كيميو كم موعوني ش وَالْمَهُ وَمُ سَكِونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل ك بعداسهم بن وه نتهٔ اشها جوميرز دبا - دو تميوتد رب من ١٥١) أكريه واتحد سب تو ننهٔ عثماني كي تاريخ كي بنت و بى بدل ماتى ہے."

مانے لگادری نامان کا مشہور ہوگیا دد کیوموزہ علوم الدیث الحاکم م 10) لین یفلیاں تومدیث یں اورحدیث یں ہمی سندے داویوں کے نام بین توگوں یں لگی تقییں جگیم الامت مرشلا تقانوی قدس الله رمزالار بنا الله و فقطیں ایک و فقہ بیان کیا تقاکہ جدید تعلیم یافہ شخات میس سے کسی صاحب نے بغیراستا ذکنو و قرآن کی تلاوت کرنی چاہی ، قرآن کھولا ، پہلی ہورت بس سے کسی صاحب نے بغیراستا ذکنو تو قرآن کی تلاوت کرنی چاہی ، قرآن کھولا ، پہلی ہورت بس پر نظریدی اس کی ابتدا الرہے ہوئی تقی، عرف خطش یہ کچھ اس طرح تکھا ہوا تھا کہ تعلیم کی حصاحب نے اس کو آتو پر شوحا ، فالباس پر مرود ہوئے ہوں گے کہ ہاری دینی کآب نباتا تی حقائق سے بریز ہے کھولئے کے ماتھ ہی کھلنے کی لیک چزیسا ہے آگئی ۔ آگے خیال کرا ہوگا کہ اس کہ بوت کا کرائے گا کہ اس بہترین کا کو خوات کے ماتھ ہی کھلنے کے طویقوں پر بوش کی گئی ہوگی ، افسوس ہوا ہوگا کہ الاول کے اس بہترین کا ب کو صوف خشک دین اورجنت و دون نے کے تذکروں کی یا دواشست بناکر جھوڑ دیا ہے ۔

گوبات بہت بڑھدہی ہے لیکن کیا گیا جائے میں نے تو ہو کھے لکھاہے ان مقالات اور مباحث کے مقابلہ میں کچے نہیں ہے جو گتا بت کو ہرمرض کی دوایقین کرتے ہوئے ہیں پرواد یلا چارہے ہیں کہ حدیث کی کتا بت کے استے دنوں تک مقافل مریش کے مافلوں کی چارہے ہیں کہ حدیث کی موافلوں کی چارہے ہیں کہ حدیث کی موافلوں کے کیول کردیا گیا ہ خود ہی بھے ہیں اور دو مرول کو بھی بہی مجھانا چاہتے ہیں کاش حدیث ک دبائی یاد کرنے کا یہ طویقہ ابتداء اسلام میں اگر جاری نہ ہوتا اور صرف کتا بت پر بھروسہ کرلیا جاتا تو برگانیوں کے جب پھیارے ہی بھی الشرعلیہ وسلم کی حدیثوں کے متعلق ان کے دماخوں ہیں اٹھا ٹھ برگانیوں سے جو جب پھیارے ہیں ان کی تولیدا ور بیدائش کی گنجائش ہی باقی نہ رہتی ، اسی مفروضہ خود آخریدہ واقعہ کو بزرگوں پر یعن وطعن کا فداچہ بھی بنالیا گیا ہے اور اسی کو پیش کر کرے اسوہ حسنہ خود آخریدہ واقعہ کو بزرگوں پر یعن وطعن کا فداچہ بھی بنالیا گیا ہے اور اسی کو پیش کر کرے اسوہ حسنہ بویہ ہو مسلمانوں کی زندگی کے لئے شع واہ کا کام دسے دہا تھا ، اس شع ہی کو بجھا دینے کی گؤشوں بریائے گر کا ذور خوج کیا جارہ ہے ۔ صرف قرآن ، قرآن کے سوا کچھ نہیں ، اس کا جھنڈا بلند کی ایسائے کی اور درسائے لکا لے جارہ ہیں ،

ادر قرآن بھی دہ جس کے پڑھنے والوں کواکٹر کی جگہاس میں آلو" لکھا ہوا نظرا آ ہو،آپ ان بافیدہ طابات کے کوہ پکر کمشوں کو دیکھئے تب معلوم ہوگا کہ میں نے تواہمی کوئی ہو لئی بھی تیار نہیں کی ہے۔

خيراب اس قصے كوخم كيج ،انصاف سے كام كينے دالول كم متعلق عجے توقعب كاس ٔ سلسله میں واقعات کی جورشنی مہیا کی گئی ہے ،اس روشنی میں وہ اس نتیجہ تک بینیج بیکے ہول سکے كه يادكركسي جيزكو محفوظ كرنايا لكه كراس كومحفوظ كردينا دوبؤل ميں بينداں فرق نہيں ہے بسب سے ابھا طرابقہ تو یہی ہے کہ حفاظت کے ان دونوں ذرائع سے کام لیا جائے اور جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا کہ قرابی ہی کی حد تک بہیں بلکہ حدیثی سے متعلق بھی مٹروع ہی سے اسی طرابھے کو سارسے اسلان نے اختیار کیاہے لیکن اسی کے ساتھ لوگوں کو اس کا بھی اندازہ ہوگیا ہوگا کے حفاظت کے ان دونوں طریقوں میں سے کسی ایک ہی طریقہ کوکسی دم سے اگرا فتیاد کیاجائے یاد دنوں میں سے کسی ایک ذارمید سے کام لیاجائے توالیبی صورت میں حفظ اور یا دکرنے کے تسلسل كومارى كرنا بينى بربيلي نسل خوديا دكرسكة كنزه نسلول كويادكراتي جلى جاسته توختلف وبجوه سي كتابت ادتكم بندى كے لحاظ سي حفظ اور ياد كرينے كا يه طريقة زياد واسلم واحكم سب بيزي ابني شكل وصورت اخط وخال كے ساتھ محفوظ ہيں۔ اس اعتماد كى جتنى ضائن اس طرابقة یں ہے بمرین کتابت میں اس اعتمادی اطبینان کوآدمی کی فطرت مشکل ہی سے پاسکتی ہے میر<sup>ی</sup> غذکورہ بالاگفتگوکا آخری خلاصہ یہی سے بہی وجہے کہ ویڈ کے متعلق البیرنی کی اس تاریخی شہاد<sup>ہ</sup> کوپیش کرتے ہوسے کہ ہندوستان میں جس وقت البیردنی آیا ہے ،اس سے کچھرہی دن میہلے كشمير كايك بناثت فيدك اشلوكول كوقلم بندكياتها ودناس سي بيبلخواه جتنازانيجي گزرا ہو، اس كتاب كى حفاظت كاسلادار ومدار يا دكر ف والے بنا توں اور بريم نوں كى يادير تھا میں سنے عرض کیا تھاکہ ویدیرا درجن پہلوؤں سے بھی نکہ چینی کی جائے لیکن صریت اتنی بات کہ استنے زمانے تک ہوکتاب قید کتابت میں نہ آسکی اس کے ماننے والوں کے اعتماد کو ضمل

كرسف كے لئے قطعًا ناكانى ہے ، آخر يہ كيوں رسمها جائے كہ جيسے قرآن كوز بانى يادكرسنے كا دِستورترہ ساد<u>شت</u>ے تیرہ سوسال سے مسلمانوں میں مردج ہے ،اسی طرح و مدکوجن لوگوں سنے خلاکی کتاب ماناتھا ، ان میں بھی ہیں دستورجاری تھا ، کہیجیکا ہوں کہ واقعات سے یہی تابت بھی ہوتا ہے کہ وید کے ماسنے والول نے اپنے دحرم اور دین کی بنیادی کتاب کی حفاظت ولقا كتسلسل كوزبانى يادكرن بى كے طريقے سے كم ازكم بزار بندرہ سوسال تك باقى ركھاا دركمي ان کے قلب میں اس کا شبہ نہواکہ اتنی طویل درت تک جو چیز کمتو شکل میں نہیں ری ہے ام کو دین کے جو ہری حقائق اوراساسی عنا صرکا مرحبیث سد کیسے قرار دیا جا سکتا ہے .کیا ہی کیک واقعدان سارى امسعود ونا مبارك كوششول كوغ فطرى تيميران كمسك كافى نهيس بعديول کے متعلق یہ فرض بھی کرلیا جائے کہ معدی ڈیڑ پھرصدی تک وہ قلبندنہ ہوسکیں بلکہ بجائے اس کے یا د کرکرے یا دکرنے والوں نے اس کو محفوظ دکھا اور ایک نسل سے دومری نسل تک ان کو نتقل کیا . آخر فطرت کا اگرتقاضه یمی بوتاکهان پراعتما در کیا ماستے توصدی ڈیڑھ صدی ہیں بلككم اذكم تيره جوده صديول مك كمابى قالب سي تزادرسن والى كماب ويذكرور باكرورانساول کے اس اعتماد کے حاصل کرنے میں کیسے کا میاب ہوسکتی تھی جو مذہب کے آخری بنیادی اور ساسی کتاب براس کے مانے والوں کو بوسکتی ہے .

خبراحادكا درم

مدیت پر بانشر مسلمان عمّاد کرتے چلے ہستے ہیں آور جب تک مسلمان مسلمان ہیں انشاراللہ
یہ اعتماد ان ہیں باقی دسے گالیکن کون نہیں جانتا کہ تواتر و توارث کی جس لاہ سے منتقل ہوتا ہوا توان وہ سادی چیزیں جو مسلمانوں کو اسینے بنیر بسے بی ہیں ،
یہ بنیا ہے ،اسی داہ سے منتقل ہونے والی وہ سادی چیزیں جو مسلمانوں کو اسینے بنیر بسے بی ہیں ،
اعتماد داسنے کا بو مقام ان چیزوں کو مسلمانوں میں ماصل سے بھلاائ کا دی اس لازوال غیر ترزل ل
کیفیت سے ان چیزوں کے اعتماد کو کیا نسبت جن سے علم کا ذریعہ وہ صریتیں ہیں جنہیں اصطلافا فر خبرا ماد کہتے ہیں بینی صحاح و غیرہ کا بول کی عام صریتوں کی جو نوعیت ہے اور اس وقت میری خبرا ماد کہتے ہیں بینی صحاح و غیرہ کا بول کی عام صریتوں کی جو نوعیت ہے اور اس وقت میری

بحث کا تعلق دواصل حدیّق کے اسی ذخیرے سے سے ،آب اصولِ فقہ کی کسی کآب کواٹھا کرد کمیر ہیجے، آپ کو قریب قریب بہی ضمون مختلف الفاظیں طے گا ، مثلاً صاحب کشف بزدی نے لکھا ہے کہ

> مَنْ سَوَّاهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَةِ الْمُتَوَاتِ وَقَ فَ عَنْ الْمُتَوَاتِ وَالسُّنَةِ تَهْ فُعِهِ عَنْ مَّنْ لِلَسِّهِ وَ وَضَعَ الْاَعُلْ عَنْ مَّنْ لِلَسِّهِ وَ وَضَعَ الْاَعُلْ عَنْ مَّنْ لِلَسِّهِ • الْاَعْلَى عَنْ مَّنْ لِلَسِّهِ • وَكَشَعْبُ عِلْ صِهِ ١٢٠)

قرآن اودسنت ستواتردینی دسول انترمیل انترملی وکم کی طون جو

باتیں تواتر کی راہ سے منسوب ہیں، ان دونول کے برابر دجو ان
مدینوں کو بجمتا ہے جہیں خبرا مادیکہتے ہیں، اس نے دافلطوں
کا ارتکاب کیا یعنی خبرا ماد والی مدینوں کا جو واقعی مقام ادرم ترب ب
اس مرتبہ سے ان کو اس نے بلند کر دیا ، یہ بانطلی ہوئی احد و سری نظلی یہ ہے کہ کا قب سنت متواترہ ) کو ان کے مقام سے آئی گرادیا۔
نظلی یہ ہے کہ کا قب سنت متواترہ ) کو ان کے مقام سے آئی گرادیا۔

بلکرایی عدیثین مجی جو این بران کرنے والول کی کٹرت تعداد کی وجسے توا ترکے درہ تک توز مہنی ہول میکن بھر میں گائی نسلول تک انعیس عام تنہرت عاصل دہی ہے ، اصطلات جس کا نام جنفیوں نے نیم مشہور رکھا ہے ، ان تک کے تعلق شمس الائر مرشری نے کھا ہے کہ ان جا کھتا ہے کہ ان جا کہتا ہے کہ ان جا کہتا ہے کہ ان جا کہتا ہے کہ ان کھتا ہے کہ ان جا کہتا ہے کہ ان کھتا ہے کہ ان جا کہتا ہے کہ ان کھتا ہے کہتا ہے

اورجب ان کامال یہ ہے تو درج میں ان سے جو مدیتیں فروتر ہیں بعنی احاد خبری، ظاہرہے کان کے ماننے نہ ماننے پڑسلمان ہونے نہ ہوسنے کا دار و عداد کیسے قائم ہوسکتا ہے۔ اسی سنے بھی اجا آ ہے کہ اس قسم کی حدیثی سے جو راہ نمایا ل میر آتی ہیں ہنواہ بجائے تو د دہ کتنی بھی قیمتی ہولکی ابی ہر دیسلمہ ہے کہ

ان کے چھوٹرنے پرچھوڑنے والے کو مزاہیں دی ملے گی کونکہ دہوا حکام احاد خبروں سے پریا ہوئے ہیں) وہ مذفرض ہوتے ہی اور مذواجب ۔ لَايُعَافَّبُ بِتَّكِهَا لِلْأَفَّكَا لَيْسَتُ بِغَرِنْضَةٍ ۚ وَلَا وَاجِبَةٍ -رِعَوِنْضَةٍ \* وَلَا وَاجِبَةٍ -ركشف ع: ص ٣١٠) ادریم توان کا ہے جوان حدیق کو استے ہیں ہکن ان پڑلی کی توفیق سے محوم ہیں باتی مسلانوں میں ایک گروہ شائ مسلانوں میں ایک گروہ شائل معتز لروغیرہ ہویہ ہے تھے کہ الیبی حدیثی کا کیا اعتبار جن کی خسبر معدو دسے چند آ دمیوں نے دی ہوئین مرسے خبراحاد کی افادیت کے ہومنگر ہیں ان کے متعلق بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے ، جیسا کہ صاحب کشف نے نعل کیا ہے کہ فقال سَوّا دَالتَّ بِدُیلِ دِیْ ، سِن ماہ سے دہ میمنگ گیا۔

درحقیقت ان پر دبی بات صادق آتی ہے جسے فخر الاسلام بزووی نے اپنے بلنغ فقرسے میں اداکیا ہے کہ

یددرامل ایک بے وقوت آدمی ہے، اپنے آپ کوہمی بینہیں بہانتا، ندا پنے دین کوند و نیاکو، نداین مال کو نہ ۿ۬ؽؘٵڗؙؙؙؙۘۻؙڷؙۺۼؽؙڰؙڶؘڡٝڔؾۼڔۣڡ۫ڹۼؙۺۿؘٷٙڵٳ ۮؚؠ۫ڹؘۿۅؘڷٚۮؙڹ۫ؽؘٲٷۘۮڵٵٲڡ۠ڎؘڵٳٵ؇٠

(ص ۱۳۹۲) این پاپ کو. اه

بهرمال کچدیمی بو، یس کهنا چا به تا بول کمی فن زبانی یا دواشت کی شکل میں رہنے کی وجہ

سے جب دنیا کی کی منطق اعماد کی اس بیٹان کو ہلانے میں کا میاب ہیں ہوسکتی ہو فرمب کے بنیادی حقائی اوراساسی عناصر پرانسانی فطرت عواد کمتی ہے تو بتایا جائے کہ مدینوں کا ما اخیر جس سے پدا ہونے والے نتائج کی حیثیت مسلانوں کی دینی زندگی کی تعیر میں مرحث تا نوی حاج الرکی ہے ، اس مدسے نیادہ محاط طرز عمل پرلب کشائی اورانگشت نمائی کی جزات محض اس فلط مفووضہ کی بنیاد پرکیسے میچ ہوسکتی ہے کہ سوسوا سوسال بعنی و قفکی ندکورہ بالا مدت ہو عہد صحابہ اور مصنفین صحاح کے درمیان گزری ، اسی میں ظلبند کرکے صدینوں کی حفاظمت کا انتظام محابہ اور محافظ اور یا دواشت کے ذریعہ سے سینوں سے سینوں تک اس محصی سے مدینیں متمنی متعلق معلومات کا محلومات کے بول کے متعلق معلومات کا محلومات کے معلومات کا محلومات کے بول کرنے میں بنیں آنا کہ مدینوں سے دو محلومات کا محلومات کے اس معلومات کے بھول کرنے میں اور کی بڑگانیاں اقتراکی متراسے معلومات کے اس معدس مراید سے متعلق ہے اعتمادی طوح طرح کی بڑگانیاں اقتراکی متراسے معلومات کے اس معدس مراید سے متعلق ہے اعتمادی

بدياكر في كيا واقعى ان كي عقل الله الله المعاني المعاني المين المحالي المعقل الله المعتمل الله المعتمل كى اجازت دىتى ہے كەبلاد حدان سب كوغلط بانى كالجرم قرار ديا جائے جن سے حديثوں كايہ ذخیره مردی ہے ، میں توسمحتا ہوں کرکسی خبرزسینے دالے کومحض اس لئے کہ وہ ایک واقعہ كى خروسے رہا ہے بلا د م جوٹا يقين كرلينا نەصرت عقلى افلاس ملكہ اخلاقى ديواليە كى بھى دليل ہے،جس کے متعلق جموٹ یاغلط برانی کا آب کوتحربہنہیں ہوا ہے خواہ وہ سے جارہ کسی درجہ كالجى انسان ہو، يىمجەلىيناكە وەجبولاسىيە اور دروغ بانتىپىكى حيثىيت سىيىجى تريفيا فېل فراد پاسکتاہے ؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کرد مکھنے آپ ہی سے ساتھ کوئی اس طرز عل کواگرانستیار كرسے اور آيب كے حالات سے نا واقعت ہونے كے باوجو دفقط اس سلنے كرآپ نے كسى واقع کی اطلاع دی ہو، سننے کے ساتھ سننے والا قہقہہ لگا دسے توخودسوچنے کہ ایسے آدمی کے تعلق آپ کا دل کیا فیصلہ کرے گا ؟ بھر بتایا جائے کہ الیی صورت میں اس مہنسی کوعقل و دانائی کی ہنسی کیسے قرار دی مجائے ہوا ج پنمیرسلی الٹدعلیہ سلم کی حدیثیں سے منہ پیلانے والوں سکے ہونوں پرناچ رہی ہے۔ مجھنے والے خواہ کچریمی مجمیں لین مجھے توان استخفافی مسکوم ٹول اور استہزائی فل غیاد ول سکے نیچے سبک مغزی ، ننگ نظری کے سواا ورکوئی وومری چیز نہیں نظ۔ر آری ہے مبنجیدگی اس قسم کی جمیوری حرکتول کے قطعًا برداشت نہیں کرسکتی جمنح کرنے والول کے اس گروه سنے آخرکمبی اس کوسوچا ہمی کہ وہ کیا کردہے ہیں اوران سے ان سادسے مطاہروں کی بنیادان کے کس افلاتی دفیلہ برقائم ہے۔ کیا وہ پہلستے ہیں کران کومنا نے محدرسول! نشر صلی الشرعلیہ وسلم کی امست ان بررگوں سے احترام وعظمت سے اپنے قلوب کو با وم خالی کرسے، جن کی زندگی کا ایک اجهالی فاکه گزشته اوراق مین آب کے سامنے بیش کیا گیاسے بہی بہیں بلکہ ان کامطالبہ توشاید بیہ ہے کہ جن کے متعلق سچائی اور راستنبازی کے سوا اورکسی جیز کا تجربہیں ہوا ے، ایمانک آن میں۔ کسی ایک کونہیں بلاسب کو، ہرایک کوبلا دجہ یہ مان لیاجات کے غلط بیانی سے کام سیستے تھے اور جبوٹ بوسلتے تھے اور الیسی جیزی ہم تکسان بزرگول سفی پنجائی ہیں جن کا

داتد سے کوئی تعلق نه تصا اور بھے تو بیہ ہے کہ بات اس صدر پینے کوئتم ہنیں ہوجاتی ہے جو رہیئے کران مدمتیل کومتر دکردسینے کامطلب لیا ہوا ؟ ایمانیوں کا دہی گردہ جن کی ایمانی قوتوں اوران قوتوں سے آثار و نتائج کا تذکرہ اہمی مم سے سن چکے ہیں بپنیم ور بنیر سکے دین سکے ان ہی و ن شعاروں کے متعلق وہ جا ہتے ہیں کہ خدا کا پنیمبر اسنے کے باو جود آبینے اسی نیمیراور رسول کی طرن ان ہوگوں نے جبوفی باتیں تصدُّا منسوب کیں۔ اس کیمی جلنے دیجے کہ پنیرکی طرِف كى جوٹ كوشوب كرنا نودايت اندركن ہولناك تتائج كويوشيدہ كئے ہوست بيكىل ہوئی بات بیسے کمیمبر کی طرف کسی بات کونسوب کرنا درحقیقت یوں مجعنا چاہئے کہ نسوب کھنے والااس كاانتساب اس فوا كى طون كرد ہاسہ جس كى مرضى كى نائندگى كرسف كے سئے پنجر باطعا يا اور بميجاجاً اب بمحركياجن بزرگول كى داه سعيم كس حسيني بيني بين ان كوم أتنابرا مجرم تيراليس، جس سے برامجرم قرآن کا فیصلہ ہے کہ کوئی دوسرانہیں ہے، ایک سے زائد مگہوں پر فرمایا گیاہے كداس سن بڑا ظالم اوركون ہے جو خدا پرا فتراكرتا ہے اورخداكى طرب حبوث بات منسوب كرتا ہے۔ان جن کی زندگی از مرتابا مجران ہے ،کیا فداکی شان ہے وہی اللہ کے دوستوں ،رسول کے جانبانوں کو **ب**رین کی اس جاعت میں *نٹر کیپ کرسنے کی بس*ادت کررہے ہیں جن سے بڑا جوم قرآن کی رُوسے كوئى بنيں ہے اور طرف تا تا يہ ہے كه ان بزرگول كو مجرم تليراسنے كى اس بھم ميں جا ہتے ہيں كہ سارسے مسلانوں کو کمسیسٹ لیس- بلانوف تردیدیں یہ کہنا جا ہتا ہوں کہ انکار مدیریث سے فقیہ پڑازو كالتخرى انجام يبى ب ادريبى بوسكتا ب-

عدیث اور رواق طریت کے مقابلہ بن عصری منگام آرائیوں کا اگر مطلب ہمیں ہے بلکہ کہنے والے یہ کہنا واٹراعت کی جو مرگرمیاں میرآئی کہنے والے یہ کہنات کی بدائی ہے۔ بیت است کی مفاظت واٹراعت کی جو مرگرمیاں میرآئی سات کی بداصطلاح قرآن سے انو ذہب دین کے ان عاصر واجوا ، کی تیمبیرہ جن کا تعلق دین ہے آدمی کے عقلی احمامات کے آگے آنا واضح و بین اور کھلا ہما ہو کہ سوچنے والے دین کوان کے بغیراور ان کے بغیر وران کے بغیراور ان کے بغیر وران کے بغیراور ان کی بیٹ بنای نسان بدین کو ان کی فال میں ہوجیزی آغاز اسلام سے مقال ہموتی ہوئی ان متواز است کی شکل اختیار کر بی جن سے انکار کی گانٹ توی کی فالے میں ہیں کھی دباتی ہوئی تو تو ان ان متواز است کی شکل اختیار کر بی جن سے انکار کی گانٹ توی کی فالے میں ہیں کھی دباتی ہوئی تائی ان متواز است کی شکل اختیار کر بی جن سے انکار کی گانٹ توی کی فالم سے میں ہیں کھی دباتی ہوئی تائی ان متواز است کی شکل اختیار کر بی جن سے انکار کی گانٹ توی کی فالم سے میں ہیں کھی دباتی ہوئی تائی ان متواز است کی شکل اختیار کر بی جن سے انکار کی گانٹ توی کی فالم سے میں ہیں کہی دباتی ہوئی تائی ان متواز است کی شکل اختیار کر بی جن سے انکار کی گانٹ توی کی فالم سے میں ہوئی ہوئی تائی ہوئی تائیل ان کی سے مقابلہ کو تائیل ان کی سے مقابلہ کی ہوئی ہوئی تائیل کی تائیل ان کی تائیل ان کو تائیل کی تو تائیل کی تائیل

ہیں چونکرصحاح کی عام حدیثول دنعنی اصطلاع اجنہیں خبرا ماد کہتے ہیں ،ان کے ساتھ متروع ہی سے يسلوك اختياد نہيں كياگيا ، اس النے ان صريف اسے پديا ہونے والے نتائج واحكام كوچا با جانکے کہ اعتماد ووٹوق قطعیت کا وہ مقام حاصل زہوجو دین کے بینات اوران سے پسیدا ہونے والے تنائج واحکام کی خصوصیت ہے ،اگروا تعی کہنے واسلے ہی کہنا چلہتے ہیں توسجہ میں ہنیں آناکہ اس کامنکر کون تھا. مجھ ہی سے آپ سن جیکے کہ ماننے دالیں نے آج ہی کیا ہمیٹرسے یبی مانا ہے، ہمیت میں شرعی قوانین کے ان دونول سرشیوں میں کسی تسم کاکوئی فرق ہیں ہے اس کا قائل ہی کون تھاجس کی تروید کی خواہ فواہ زحمت اٹھائی جارہی ہے ، مانی ہوئی بات کو منوانے کے لئے بھلاان سے ہنگام شورشوں کی کیا صرودت بھی بہی نہیں بلکہ ان مدینوں ہیں بمی کون قائل ہے کہ سب کا درجہ انتہاد میں برابرہے ،جن حدیثیوں کی سندمیں نعنی بیان کرنے والوں كے سلسلەس يا متن ميں جہاں جہاں كو تاہمياں يائى گئى ہيں،ان كوتا ہيوں سسے كس زمانے ميرح تيمانتي کی گئے۔۔ بندگان خدا اآپ نے کیا ہمیں سنا ہے کہ حدیثوں کے اسی ذخیرے میں صبیح حدیثوں کے ساتھ حسن اورضعیعت حدیثوں کی نشان دہی خود محدثین سنے کی ہے ، بلکہ سیج تویہ ہے کہ ان برگوں کے علی کا ہدات اورجان پر کھیل کر جومعلومات انہوں نے فراہم کئے ہیں ،ان ہی مجا ہدات اور جلوات كى رئىنى بى سم نے ان مدائيوں كو بہجانا ہے اور پہجان سكتے ہيں جن كا ببغير سلى التّدعليه ولم كى طرف أغساب ددست ببيسب الغرض اسسلسلي كرنے كاكونسا كام تھا ہوا تھا د كھا گياہے ۔ آپ اگران سے بادا تف ہیں تو آئے اور مجھ سے اس داستان کی تفصیل سنے بیں خیال کرتا ہوں کہ (بقیسازصغه گزشت) کمی ہے ،ان کے انگار کی جراُِے اسی قسم کی جراُے ہے کہ کوئی یہ کہنے لگے کہ دنیا اسی وقت سے پال جاتی ہے جب سے مم اسے و مکھ رہے ہیں ، باتی کہنے والے جو یہ کہتے ہیں اور خبر زیتے ہیں کراس سے پہلے بھی رہام وجود تقی آنداب استاب بلے ماتے تھے، یہ صرف خبروسین والدی ایک زاشی ہوئی خبرہے ظاہرہے کیا ہے آدمی کو یس مجاجات کاکرانسانی نطرت اوراس کے قدرتی اقتصاف سے دہ خروم ہوجیکاے بالفاظ دیگر ایک دردوام ہے، بہرحال دین اسلامی کے بینات شاؤ قرآن ہی کو تیسیئے کیا قرآن کوالگف کرنے کوئی اسلام کوہوج سکتا۔ ویسی ل اسلم كى ان سارى جيزول كاب جواسى واه سے منتقل بوئى أكلول سير ميلول يس آدمى إلى جس راه ستقرآن منتقل بوا بوالد بله . بينات او نور بيات كر كماحث كي تفسيل كمان ديكيت ميري كتاب تدوين فقه ١٠

ان دوگوں کے لئے ہو نہیں جانتے ہیں یا جائتے ہیں گرموسینے کاموقد ان کو نہیں طاہے ،
سب سے بہنی بات اس سلسلہ ہن ستی توقہ یہ ہے کہ دین کے بیتات کو نگرانی وحفاظت ،
تبلیغ واشاعت میں جو مرگرمیاں میسرآئی ہیں ان مرگرمیوں سے مدینوں کا وہ ذخیرہ کو ہے ستی نہ وسکا بن سے بیدا ہونے والے نتائج واحکام کو تعامل و توارث کی قوت حاصل نہیں ہے ،
یعنی وہ صدینی جنہیں جراحا د کہتے ہیں ، ان سے ساتھ یہ صورت مال کیوں بہتی آئی ؟ آبایہ کو یہ آتا ناقی واقد ہے یا قصدا و اواد ق ان کو اس مال میں ملکھا گیا ہے ؟ اس ماد سنے کو آتفاتی واقد قراردی نے اس مادہ و کو ہوا ہے تو یک ہیں تو کہ ان کے جائیں گے ۔ اگر سوچا جائے تو یکسی تھیب میں علادہ دومرسے اسباب و و ہوہ کے جو ابھی بیان کئے جائیں گے ۔ اگر سوچا جائے تو یکسی تھیب میں علادہ دومرسے اسباب و و ہوہ کے جو ابھی بیان کئے جائیں گے ۔ اگر سوچا جائے تو یکسی تو کہ ان کی گرانی وحفاظت کی ذر داری جن لوگوں پر عائد ہوتی تو کہ ان کو گول کا تھا جو دین اسلامی کے سب سے پہلے عائد تو کی سب سے پہلے محافظ اور بلغ مظم رائے کے بیم کی العیاد بالٹر صحائی کرام بلکہ فاکم بدم بن خود پی اسلام صلی اللہ علی طاح می خور نے اسالامی کے سب سے پہلے عافظ اور بلغ مظم رائے میں خود پی اسلام صلی اللہ علی می کی طون ان مرد میریوں اور یہ اعتمالی مول کو نسوب کر دیا جائے ؟ علیہ میں کی طون ان میں دوم ہوں اور یہ اعتمالیوں کو نسوب کر دیا جائے ؟

ابتدائی تاسیس و افاز کی تاریخ اسلام کی بھی اگر وہی ہوتی ہوتاریخ دیا کے ان اکت م خواہب وادیان کی ہے جن سے ہم واقعت ہیں توشایداس تصوّر کی ایک عدیک گنجائش ہی پیلا ہو کتی تھی ، بعنی کہا جاسکتا تھاکہ یہ جبوری کا نتیجہ تھا ، لیکن کون نہیں جانتا کہ ظہور کے ساتھ ہی ایک عظیم الشان سیاسی طاقت اسلام کی لیشت بنا ہی کے لئے اس کی تاسیس واتفاز کے ابتلائی داؤں ہی میں ہمیا ہوگئی اورکسی سیاسی طاقت بکل دس پندرہ سے بیں سال کے اندر با مبالغدیہ ا جاسکتا ہے کہ کر اُدرض کی سب سے بڑی قاہرہ مکومت دسلطنت اسلام کی تفاظت وبقا ہمیلیغ واشاعت کواپنا واحد نصب العین قرار دیتے ہوئے قائم ہو مکی تعی ہم قراسی دین اسلام کے بینات کے متعلق بقول ابن حرم دنیا کی سب سے بڑی طاقتور حکومت جب اس تماشے کو بیش کر مجی تھی کہ

مضرت عرضی اخد تعانی عذکے سرو نملافت کی اگریائی ان کے زمانے میں ایران کا ساوا علاقہ بنتے ہوا ،اسی طرح شام والجزیرہ دو مبلدہ فرات کا درمیانی علاقہ ،مصرویہ ای طاقہ نظامتہ مصرویہ ایک علاقہ ،مصرویہ ایک خلاقے نتے ہوئے اوران تمام مالک میں ایساکوئی مک باتی ندر اجس میں سجد نہ تعمیر ہوئی ہو، ہر طک میں قرآن کے برصفتہ والول نے انہیں پڑھا استے کھے گئے ، قرآن کے برصفتہ والول نے انہیں پڑھا اور کمتب فالوں کے بچوں کو برصایا گیا، مشرق و مغرب مجمیر کے اوران می زمانے میں میں مال اور کھے مہینے ذراعہ دہے اورامی زمانے میں بہی مال ان سادسے مقبرہ خداقہ رکا تھا۔ اورامی زمانے میں بہی مال ان سادسے مقبرہ خداقہ رکا تھا۔

وَنِي عَمَرُ فَعُيَّتُ بِلَادُ الفرسِ عُوْلًا وَ عَرضًا وَفِيعَتُ بِلَادُ الفرسِ عُوْلًا وَ عَرضًا وَفِيعَتِ الشَّامُ كُلُّهَا وَالْجَرِبُوةُ وَ عَرضًا وَفِيعَتِ الشَّامُ كُلُّهَا وَالْجَرِبُوةُ وَ مِينَتُ الشَّاعِ لَى وَعُيدَ اللَّهِ وَمُنِيتُ المَّعْتُ اللَّهِ المُعْتُ اللَّهِ المُعْتُ اللَّهِ المُعْتُ اللَّهِ المُعْتُ اللَّهِ المُعْتُ اللَّهِ المُعْتَ اللَّهِ المُعْتَ اللَّهِ المُعْتَ اللَّهِ المُعْتَ اللَّهُ المُعْتَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اسی دس سال کچھ مہینے کے اند یہ ہوگیا جیساک ابن حزم ہی سنے لکھاہے کہ

وَإِنْ لَعُرْتِكُنَّ عِنْدَالْمُسُلِمِينَ اِذْ مَاتَ جَمِودَ عَمَّرُ عِلْقَةُ الْغِيمُ مُحَعَفِي مِنْ مِّخْدَ إِلَى عَمَرُ عِلْقَ الْغَيْمُ مُحْعَفِي مِنْ مِّخْدَ إِلَى الْعِكَاتِ إِلَى الشَّامِ إِلَى الْمِمَنِ فَمَاتَ مِنَ كَا الْعِكَاتِ إِلَى الشَّامِ إِلَى الْمِمَنِ فَمَاتَ مِنَ كَالَّمَ مِنْ مَعَادِيَ كَانَ مَالَكُمُ اللَّهُ مِنْ المَ

جس د قت صفرت عرض الله تعالى عنه كى وفات بوئى قومصر سعد كرع اق تك اورع اق سع شام تك ، شأم سه يمن تك قرآن ك نسنع جو تيميلي بوست عقر ان ك تعداد اكر ايك لا كعرب رياده نه تقى توكم بعى ما تقى .

ا ورود المراح المراح الى سى الدارة كيم كرفواسان جيسه دود دواز مقام من لكواسه كراين عباس كم شاگر فعجاك بن مزاح كم كمتب قانون من مزار بالوكون ك ساتف سانت سولوكيان بعى بريستى تتيس وص مربع مفتاج السعاد على اوريحال إسلام كم ابتدائى عبر كاسم منه مناح السعاد على اوديدحال إسلام كم ابتدائى عبر كاسم منه منه الم

## قرن اول میں حکومت کی طرف نسخفاظت وانشاعت حدیث کا اہتمام نہ ہونا کوئی امر انفاقی نہیں بلکہ بنی برصلےت ہے

موال بہ سے کہ جس حکومت کی طاقت سے یہ کام قرآنی نسنوں سے پیسیلاسنے میں ایا گیا تھا، ہی حکومت آگر جا ہتی تو پھیس تیس ہزار حدیثوں کے اس مجموعہ کی حفاظمت واشاعت کا انتظام سی بیانے پرکیا دہ نہیں کرسکتی متی جس پہایسنے پرقرآن کی صفاظیت واشاعت کافرض انجام دیاگیا س كے قلمرو كے ايك ايك قطعه اورخط كى آمدنى سے لوگ فرعون اور غرود كى شان وشوكت كونهيا ر سکتے تھے جیال کیا جاسکتا ہے کرجس حکومت کے تبضے میں یہ سادسے علاقے ہوں وہ کیا کچہ نہیں ارسکتی تھی، میں یہ مبالغہ نہیں ک<sub>رو</sub>ں گا اگرکہوں کرجس قاہرہ عکومت کی نصرت وّا یُداسلامی دین کولئی تاریخ کے ابتدائی دانوں میں میسرآگئی تھی، سونے کے پیٹروں پرجوا ہزات کے حروت يس بعى ان حديثول كووي حكومت اكر لكعوانا جاءتى تويقينًا لكعواسكتى تقى - اسى الجزيره اعراق وعن كے حكم ابوں نے فرات و دھلے كمارے سونے كى كتنى كائيں وصلوا وصلوا كر كروا ديں تقيس ، يا مصرك بادشا بول نے جو كھ كيا يا جو كھ وہ كرسكتے تھے ،اس كا اندازہ ان كى قبروں سے برآ مرم نے والى چېزول سى بوسكتاسى ، آخرمصرى كى توا منى تى جسسى اسكندىدى بى جىساكى كما جاما بي ينتيك كدكما و لك كتب فانه قائم كياكيا تقا، بيراس ككوئى معنى بوسكة بين كه اسي تدنى كى وارث حکومت کو پیس تیس ہزار حدیثوں کے مجموعہ کے لکھوانے سے بھی معندور ومجبور قرار دیاجائے ادریه حال توخیر عبد صحابه کا ہے بنود نبوت کا ہو دُور تھا، ماناکہ اس وقت کی حکومت سے طول دعوض بين آننا اضافه نه بهوا تنعاليكن بوحكومت اس وقست بعبي قائم بهوچكي تنمي جهال ابن حزم بهي

## ك الفاظين اس في يرك دكهايا تها:

وَالنِّيكَاءُ -

ٱلْإِسْلَامُ قَدِه الْمُتَثَارَ وَظَهَرَ فِي جَينِع جَينُ يَوَةِ السلام ا بنوت كه آخرى زمان مِين بهيل كميا الديساراجيرة الْعَرْبِ مِنْ مُنْقَطَعِ الْعَرُ الْمَثُرُدُ بِبَعَرُ الْقُلْزَمِ حرب يبنى بحِ قلزم سے وضطِ يمن كے سامل سے گزر كرفيلج مَاتَا إِلَىٰ سَوَاحِلِ الْمُمَنِ كُلِهَا إِلَى بَعْدِيلُغُكِ فَارس كَ أَخِي صرود تك بِهِ فِي الموولان عدر لين إلى مُنْقَطَيهِ مَازًا إلى الْفُرَاتِ مُثَرَّعَلَى صَفَّةً ﴿ وَالتَهِرَا كُوْمَمْ بِوَمَاتٍ ، بِيرِ وَاست سے گزرتے ہوئے شام الفُلَاتِ إلى مُنْقَطَعِ الشَّامِ إلى بَعْرِ الْقُلْزَمِ كَاتَرى مدود بِيَ يَنْ كَرَيْرِ قِلْم سِي مُطْبِول جا ماسيس وَنِي هَٰذِيهِ الْجَرِيْوَةِ مِنَ الْمُرُونِ وَالْقُرْلِي سارِ السعالاتِ فِي السلامِ عَالِبَ آگِيا. ظاہرتِ كرعوب ك مَالَا يَعْرِثُ عَدَدَهُ اِللَّاللَّهُ عَزَّدَ حَلَّكَا لَهُنَ اس حريرے مِن شهر بھی تقے اور دومري آباد بال بھي تيس، وَالْبَحْرَيْنِ وَعَمَّالَ وَجَهَلِ حَجَدِلِ ظَيْ بِهِ لَادِ السِي آباديان جِن كَيْ تعدا والتُدع ومب كے سواكو في نهين ثا مُخَرّدَ دَبِيْعَةَ وَقُضَاعَةً وَالطّايْفِ وَكُنَّةً مثلاثمِن بجري ، عان ، مخبد ، جبل مط ، مضراور دبع ، وقضاع وَكُلْهُ وَيَكُ أَسْلَوا مَنَوا الْمَسَاجِدَ لَيْسَ كَعَلَاتَ السَّاطِ طَالَعَت كَاشَهِ وَكَمَا مَهِ وَبَهُ وَبَ مِنْهَا مَدِيْدَةُ وَلَا خَرْيَةً وُلَا حَلَةُ الْكَوْلِ مَهُ مِنْهَا مِنْ الْمُعَالِقِ مَعَالِمُ مَول اِلْاَ دَمَتَ لَ يُرِينَ فِيهِ كَا الْقُلْانُ فِينِ ﴿ كَرَبِي عَلَمُ الدَّسِجِدَ مِيرُلِينَ مَينِ الْيُولِين شَركوني الصَّلَوَاتِ دَعُلِمَ مُالصِّبْدَانُ وَالرِّيجَالُ مَهَادى يابدويوں كى فرودگاه ايسى مزرى تنى جن مِي نمازول کے اندر قرآن مذارعا جا آمتا اور کمتب خانوں میں بیوں کواسی

طرح مردون اور تورتون كوقرأن ما يرصار ما كيا متها. (ج ۲ ص ۲۹) کیا بھدنبوت کی اسی حکومت سے سئے یہ کوئی بڑا مسئلہ ہوسکتا تھاکہ قرآن اور قرآن سے سکتے دین اسلام کے دوسرے بیناتی عناصر کی اشاعت عام میں اپنی جس طاقت کا مظاہرہ اس شکل يس جيسي اس في اتفاكر بقول ابن حرم:

مپارخ وقنوں کی نازوں میں برکیفیت پریوا ہوگئی کہ مومن ہویا کا فرکسی سے لئے اس شبر کی مجانش ان بس زجود گئی، ان بس برایک جانتا ہے کہ ان خاندل کومقردہ اوقات پریمیسر اپنے

جس طاقت سے کام سلے کوان دین مناصر کوقطعیت کا یہ نگ بخشاگیا تضا کیا وجہ ہوسکتی تھی کہ قطعیت کے اسی دیگ کو ،اسی طاقت اور قوت کو اگر خبرا حاد و الملے احکام و مسائل میں بھی بھرنے کا ادادہ کیا جاتا تھا تو اس مقصد کی کمیں سے اسی حکومت کو کون دوک سکتا تھا ، حکومت تو بہر جال حکومت میں ہوتی ہے ،ان ہی حدیثوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی انفرادی خصیاتوں نے پہر جال حکومت ہی ہوتی ہے ،ان ہی حدیثوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی انفرادی خصیاتوں سنے پہلے زمانے میں جب جا ہاتو واقعة ان کو آب زر اور سونے کے پانی سے کھوایا ، مفتاح السعاد عمی ابو عمر مزنی ایک عالم کے تذکرے یں کھا ہے کہ

كتاب الله دينى قرآن مجيد الدوسيم بخارى كم متعلق النول في منا لولوكون في آب روست وولون كتابول كواول سعة خرتك لكد ديا .

آمَرَبِكِتَابِ اللهِ عَزَّدَجَكَى وَيَصِّعِيْجِ الْحُلَاقِ فَكَتَبُوْ لَهُ بِمَاءِ النَّدَهَبِ مِنَ الْاَقَّكِ إِلَى الْاِخْدِ دِحْ ٢ ص ٤)

اوریس توسجستا ہوں کہ آلفا قاکتابوں میں اس تسم کے واقعہ کا ذکرا گیا ورنه مسلمانوں نے اس سنسله میں جو کھیے کیا ہو گا اس کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ طلائی حرون سکے قرآن کے نسخ آج بھی جس کاجی جاہے اوسط درہے سے جس اسلامی کتب خانے میں جاہے دیکے دسکتاہے قران ككسوان ين جوجذ ربكار فرمار ہاہے حدیثیل كے متعلق كيول سمجھا باسے كه وہي جذبرا ترا نداز ر بوا ہوگا خیال تو کیجے تمیری مدی جری کا زمارہ ہے ، ابوعبید نے اپنی مشہور کتاب کتا الله وال لكمى تعى جس بين ماليات كم متعلق عهد نبوت وعبد صحابه كم أثار جمع كية سكم بين اكوايرا ورا رسول التدصلي التدعليه وسلم كى متصل مسند حديثول بى يريدكتاب مشتل مبى بنيس سب بلك حديثول کے ساتھ ساتھ صحابہ مابعین کے آثار اور فتو ہے سب ہی طرح کی چیزی اس میں پائی ماتی ہیں ، لیکن بایں ہمداندازہ کیجئے مسلانوں سے جذبات کا ، ابن عسار کا بیاق ہے کہ احدین مہدی بن متم اصفهانی محدث التونی سنده خود کتے تھے کہ میں نے ابوعبید سے عوض کیا:

يًا أَبَا عُبَيْدٍ وَحِمَكَ اللهُ أُولِيكُ أَنْ أَكْنُبُ بِ العبيد! الله اين رحت آب يرنازل كرك وكراسي كتاب آبِ في من من جابتا مون كرآب كي كتاب الاموال كوآب زرس لكحواؤل.

كِتَابَ الْآمُوَالِ بِمَاءِ الذَّهَبِ

(ج م ص I-1)

لیکن خودا بوعبیدنے ابن رستم کو اس سے منع کیا اور کہا کہ حبر (مائل بسرخی سیاہی) سے لکھوا ماہم تر ہوگا كيؤكد ديرتك اس كااثر باقي رمباب بيدخيال كرنا بلبئ كدابن ستم فيصرف اداده بي كياتها میں مجتنا ہوں کہ ابوعبید اگر نردوک دستے توضرور اسینے ادا دسے کو وہ یوراکر سکے رہنتے ، احرسس شخص کے متعلق ابن عساکر ہی نے یہ لکھتے ہوئے کہ ان کے پاس مدیث کی کتابوں کا بڑا ذخیر تھا آخریں بیان کیاسے کہ

ے عوربہار کے ایک دورا فنادہ گاؤں خضر حیک میں مولویوں کے گھرانے میں ایک کتب خانے کے دیکھنے كاموقد في التعام بخلده ومرس الواديك ميس في حديث كى دعاؤل كى كتاب معن عين كا ايك نفويال د کھا تماجس کی زمین لم کے یانی سے اور سے رنگ سے تیار کی گئی تھی الدحود ب اول سے آخریک طلائی تعے عوالات اور فعنول مل كروموتى كى انىست كى كئے تعے ، فالباابى وائسخە خضرمك يى موجود بوگا . ١١

آنفنی عَلِیْهَا عَنَیْ اَلْمُ اَلْفَهُ اَلْفِ دِرْهَی مِ الله عَلَیْ الله درم اہوں نے مون کئے تھے۔

تین لاکھ درم جس نے مدینوں کی کتابت پرخریج کردیا ہو ،کیوں تعبب کیمئے اگر ابوعبید کی کتاب الاموال کو وہی آب زرسے جیسا کہ امادہ کیا تھا لکھوا دیتے مسلمانوں کے مُداق کا اِس باب یس کون اندازہ کرسکتا ہے ، حکومتیں اور سلطنتیں جو کھی کرسکتی ہیں ان کو توجانے دیمئے جمیر مدی کے محدث حافظ محقوب بن شیب کے تذکرہ میں لکھا ہے کے جس زمانے میں اپنی مسند دہ تیں اور سے متع :

یعقوب کے گھری پالیس لحاف دیکھے دہشت تھے تاکہ صریخیل کے نقل کرنے کے ان کے یاں داست کو کا تبوں کی جوجاعت سوتی نتی اس کے اوڈ مصے پی کام ایکس .

كَانَ عِنْدَمَنْ إِلِيَعْقُوْبَ اَرْبَعُوْنَ لِحَافًا اعَدَّ هَالِمِنْ يَعْبِيْتُ عِنْدَهُ مِن الْوَرَّانِيْنَ الْكَنْ يَبْبِيْتُ عِنْدَهُ مِنَ الْمُسْنَدَ الْوَرَّانِيْنَ الْكَنْ يَبْبِيْضُوْنَ الْمُسْنَدَ (تَذَكُرة الْحَفَاظِينَ مِنْ الْمِنْ)

یں توحیران ہوں کہ پڑھنے والے عام متعلقل کابوں یں اس قسم کے وا فعات بھی پڑھتے ہیں تمکا توارت اور عربیت کے امام ابو عُروب العلاء جن سے متعلق سبی جاتا ہے کہ انخفرت سلی التہ والدولي ولم کے بعد بجاس اور بجین سال یا بیندسال اسی کے آگے بیٹے کو بس پیدا ہوسئے ۔ آخریس بھرسے کو اینا وطن بنالیا تھا ، بعض صحابہ مثلاً حضرت انس رضی التہ تعالیٰ عن سے بھی استفادہ کا موقعدان کو طاقتھا ، بہرمال کہنا یہ ہے کہ ان ہی کے حالات میں این خلکان ،الیا فعی وغیرہ سبھول سلے کھا ہے کہ

ابوعروبن العسلا، سنے نعیجا ، عوب کی جن چیزوں کو کھرکے جمع کیا تھا ، ان کی کست ابوں سے چست تکس کمرہ مجرا

كَانَتْ كُمْبُ الْسَيِّى كَنَبَ عَنِ الْعَهَدِ الْفُصَحَاءِ قَلْ مَلَأَتْ بَيْتًا لَّهُ إِلَى الشَّقْعِبِ (السِنى ج اص ٣٢٥)

بهواتها

سوچنے کی بات ہے کہ ابوعمو مانا کہ کوئی بڑے رئیس آدمی نہ ستے، تاہم معبض علوم خصو قرآن کے پڑھانے میں اورادب عرب سے الم مانے ماتے تھے، عربی ادب میں ان کی واقفیت کاکیا حال ہما، اسی سے اندازہ ہوسکتا ہے جواصمعی، ان کے شاگردرشید کی اس ذاتی شہادت سے تابت ہے یعنی اصمعی کا بیان ہے کہ

بی دس سال که ابوع د بن العلاء کے طقی می بیٹھا ہوں لیکن کمی لنوی سکری شرکے بیٹی کوئی کی جب مزدت ہوئی تواسٹون سے مجابی شعواء کا کلام ہی ابوع و کو آنا محفوظ تھا کواسلای شمواء کس کا مطلب یہ ہوا کہ قبل اسلام کے جابی شعواء کا کلام ہی ابوع و کو آنا محفوظ تھا کواسلای شمواء کے کلام میں اس مسکل کے متعلق شہادت و موزلانے کی ضورت بیٹی ہیں آئی تھی ۔ کچھ جی ہو ، یہ ماننا پڑے گا کہ ابوع و کا مکان کوئی معمولی غریبوں کا جونی از نہوگا ، بصروا ورکوفر میں سلانوں کی ماننا پڑے گا کہ ابوع و کا مکان کوئی معمولی غریبوں کا جونی از نہوگا ، بصروا ورکوفر میں سلانوں کی تعمری ترقیوں کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس میٹیت کے آدمی ابوع و کشری ترقیوں کا جن کر توں کا اور بلندی بھی اس کی اسسی تھے ، ان کے کتب فانے کا یہ کرہ کافی طول وعرض بھی رکھتا ہوگا اور بلندی بھی اس کی اسسی کہ اس کہ کہ ان کی کیا تعداد مہوگی ۔ اندازہ بی انہاں میں کہ بیں اور سودوسو درق تو کھی تہیں ہوسکتے ، کہ دورائی ہم سوال آنا تو بھینی ہے کہ حقیات میں بھیسی تیس ہزار صریق کے متون سندے ایک دورائی ہم ساتھ کھے جا سکتے ہیں ان سے تو یقینگا ان کی مقدار زیادہ ہی ہوگی ۔

یں پوچھتا ہوں کہ بہلی صدی ہجری ہیں بصرے کا ایک نوش باش تشہری تو مخطوطات کا اتنا بڑا ذخیرہ مہیا کرسکتا ہو لیکن جس حکومت کا وہ اونی رعیت ہو، اس کو آشا مجبور ومعد ذور اسے دست و پافرض کر لیناکس حد کک درست ہوسکتا ہے کہ جا ہلی شعرار سکے اشعار نہیں بلکج بینی برکے صدقہ میں یہ حکومت قائم ہوئی تھی اس کے ملفوظات ، گفت ارور قار ، سیرت وکردار کے متعاقم معلومات کے حدقہ میں یہ حکومت قائم ہوئی تھی اس کے ملفوظات ، گفت ارور قار ، سیرت وکردار کے متعاقم معلومات کے قالمین کرنے کا سامان نہیں کرسکتی تھی ۔

ے ابن خلکین نے تکھا ہے کہ اوعرد کو پھیوں کا فاص شوق تھا ، دوزانہ گجوا خربیا جا آتھا اور ہاسی پھیولوں کوشک کرے منہ دیعو نے کی جیسیہ زوں میں کوٹ کرطا دیا جا آتھا گویا نوشیودار ثسا بن بنالیا جا آتھا ۔ ۱۲ اب میں کیاعوض کروں ابوعمرہ بن العلامی چھت سے لگی ہوئی ان کا بول کی حصح مقداریر کرے کی میح مقدار سے نہ معلوم ہونے کی دوبہ سے کہنے والے ہو کچر کہ بھی سکتے ہیں الیکن اسلام کی ان ہی ابتدائی صدیوں میں اسی حکومت کے ایک عام باشند سے ابن عقدہ سے متعلق یہ بسیان کیا گیا ہے کہ

جہاں پہلے رہتے مقتے وہاں سے جب ایک دفینت تل مجئے تو چیرسواونٹوں پران کی کتابیں لدی ہوئی جیس . تَحَوَّلَ مَرَّدَةً كَكَانَتُ كُتَبُهُ يستُ مِالَّذِ بَحَلِ داليافعيج اص ٣١١)

تیمری صدی کے ایک محدت اب عقدہ جن کی وفات ہوتھی صدی میں ہوئی ہے ، یہ ان سے کتاب مراید کا حال بیان کیا گیا ہے ۔ کہتے ہیں کہ ہزاد نٹ نو من بوجہ لاد لیت ہے ، حساب کر لیج کا بختہ کی ان کتابوں کا جموعی وزن کتنا ہوا ۔ گو موز فین نے تصریح تو نہیں کی ہے لین غالب قریز یہ ہے کہ اس کتابی سرایہ ہیں ذیادہ تر وہی چزی تھیں جن کا رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل فالمان ایس کتابی سرایہ ہیں ذیادہ تو کہ اس عقدہ ان ہی چیزوں کے اپنے وقت ہیں بے نظیم عالم اور آپ کے املان مان ملی ہوئی ہا نے دیجے ، ذمانہ چونکہ آگے برادہ گیا ہے اس لئے گفتگو گی فہائن مان ملی ہوئی ہے اس لئے گفتگو گی فہائن مان ہوئی ہے ہوئی ہے ، لیکن ابو قلابہ کانا م حدیثوں کی سے ندیس آپ کی نظر سے گزرا ہوگا ۔ ان کی وفات ہی ہوئی ہے مان میں ہی مواکہ ہی مواکہ ہی صدی ہجری کے علمار میں ہیں ، سنتے ان کی کہ بول کی مقدار ، الذہ ہی نے نقل کیا ہے :۔

ابوتلا برکا جب انتقال ہوا تو دفات سے پہلے اپنی آبو کے متعلق النوں نے وصیت کی تھی کہ ایوب ختیانی لان کے شاگرد ہے ان ہی کے سپرزکردی جاکیں جب ایوب کے یاس آئیں توایک اونرٹ کا نصف بارتھیں۔ مّاتَ ٱبُوْتَ لَابَةَ بِالنَّامِ نَا وُطَى بِكُنْبِهِ لِاَيُّوْبَ التَّخْتِيَانِيَّ نَبِئْ ، فِی عدْلِ دَاحِدَةٍ و تذکره ج ام ۱۸۸۸

ساڈسے چادمن توان کتابوں کا وزن ہونا چاہئے ،آئندہ بھی کسی موقعہ پر ابوقلا ہر کی کتابوں کا ذکر آئے گا، جہاں بتایا جائے گاکرزیادہ تران کی یہ کتا بین سول النّد صلی التّدعلیہ سلم کی مدینوں ہی پر ترکتھیں۔ ادر قصه کمچه اسی پرکیاختم موجابا ہے ؟ ابوقلا به توبېرطال تابعی ہیں ، نیکن ابن عباس تو آبعی منتبی منتب ورولی دا زادکرده غلام ، کرئیٹ بن ابی مسلم کایہ بیان طبقات ابن سعد میں برصے ، موسی بن عقبہ کہتے ہیں :

ہما سے پاس عبداللہ بن عباس سے مولیٰ کُریے سے ابن عباس کے مولیٰ کُریے سے ابن عباس کے مولیٰ کُریے سے ابن عباس کے مولیٰ کُریے سے باد ابن عباس کی کتابیں رکھوائی تعییں جو ایک سے باد مصف ترمتیں .

وَضَعَ عِنْدَ نَاكُورَيْكُ بُنُ إِنْ مُسْلِمٍ مَوْلَىٰ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ حِمْلَ بَعِيْدٍ مِنْ كُتُبُ أَبْنِ عَبَّاسٍ دابن سعدج ٥ ص ٢١١)

ابن عباس کی ان کتابوں کا انشار اللہ آگے مبی ذکرآ سے گا ، اس وقت توصرف یہ دکھا ما چاہتا ہوں کہ جس حکومت کی رعایا کے افراد ایک ایک بارشتر لکھواسٹکتے تھے نو داس حکومت کے امكانات كااس باب ميں لوگوں كواندازہ كرناچاہئے۔عبد نبوت اورعبدِ صحابة كے متعلق جويہ مجها با آ ہے کہ عہدِ جاہلیت سے چونکہ یہ زمانہ بہت زیادہ قریب تھا، اس سے نوشت و نواند کے ساز وسلان كااس وقت بههولت ميسرآ ناآسان مذتعا ، مم اس كےمتعلق پيلے بھی اشارہ كرھکے ہيں كرحب ہليت کے لفظ کاعوام جو یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ نوشت ونوا ندسے عرب کے باشندسے اسلام سے میلے قلعاً نااشنا تھے، یہ میجے نہیں ہے جا ہلیت قرآن کی ایک اصطلاح ہے ،ایک سے ٹا 'مدمقامات پرقزآن نے اپنی اس صطلاح خاص کا تذکرہ کیا ہے، قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص قسم کے خیالات وعقاً، عادات والوارى تعبير جابليت كے لفظ سے كى كئى سے در رز جہاں تك عوب جاہليت كے مالا سے پتہ چلتا ہے نوشت ونوا ندمی اس ملک کے باشندوں کی اسلام سے پہلے اگر بالکلینہیں تو قريب قريب وسي حالت معلوم ہوتی ہے جواس زمانے کے عام متمدن مالک دايران روم مصروعيره) کی تقلیم بعضوں میں علط فہمیاں تدوین قرآن کی ان روایتوں سے پیدا ہوئیں جن میں بیان کیا گیا ہے ب معنی لازم تعلیم اس زمانے میں جہال تک تاریخی روایات کا اقتصار ہے کہیں ہیں متنی البرہ مین شاید اس حکم سے مستننی ہو، دومری تیسری معدی ہجری سے ان سیادوں نے جی چین بہنچے ہیں ان سے بیان سے معلوم ہوتا ے کے تھوست کی طرف سے لازی تعلیم کا انتظام اس ملک میں اس وقت جاری تقیا. بہرحال حین کے سوام لاگ مِ لَكِينَ يُرْسَعُ والوَل كاليك خاص لمبعّد بإياجا ما متنا ، اكثر يبت اس مهسند ستصبه كانه متنى . ( با في مِعني استره »

کشروع میں قرآن اونٹ کی ہٹریوں یا کھجور کے عسیب یا گنان دہتھر) یاادم (جہڑے) وغیرہ برکھا بتا تھا، سمھ لیا گیا ہے کہ نوشت وخوا مدے سازوسا مان کی کی کا یہ تیجہ تھا ، عالانکہ پہلے ان الغاظمی کے سمجھ کی کوشش ہنیس کی گئی کہ ان سے واقعی مقصد کیا تھا ؟ لوگوں نے وہاغ پرتبناز ور دینا بھی گوادا نہ کیا کہ بن گھڑ ہے جھریا گری پڑی ہٹریوں پر تکھنے کی شکل ہی کیا ہوسکتی ہے یا کہجور کی شاخے اوداس وزخت کے بیق میں آئی وسعت کب ہوتی ہے کہ اس پر کھیے لکھا جاسکے ، ابس کہد ویا گیا اور اس وزخت کے بیق میں آئی وسعت کب ہوتی ہے کہ اس پر کھیے لکھا جاسکے ، ابس کہد ویا گیا

دب<u>تدازسني گز</u>سشست ادرىيى حال موب كابھى تھاكە اكترىيت يقيناً توشت ونۇا ندست نا دا قىنىمتى كىكن برشېرى كچىدلوگ بائ ج ستنستے جو لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے۔ صرف قرآنی وی کی کتابت کے لئے صحابیوں میں مہم بزرگوں کا نام لیا جایا ہے ان کے سواتلاش اور منتبع سے اس وقت جسی سینکڑوں آدمی کا نام بتایا جاسکتا ہے ،ان اُموکی تعمیل آب كومسيدى تدوين قرآن مي سلم كى جس مي دكه ليأكيا سب كرعرب ايام جابليت مي كما بوس سه الكلسيد مغلس دنتا دمین وعیرویس مختلعت خاندا ول میں کتابوں سے بعرسے ہوستے صندی بائے جائے ہے۔ جیسا یُول كريب عن جهال كميس مقته ان ميں بة جلتا ہے كہ ٢٥ كتابي عام طور يريميلي موئ تعيس ابري عال عرب کے بہودیوں کا بھی تھا، مین منورہ ، تیبروغیرہ جہاں کہیں دہ سے ، بہودی خرب کی کابول کا ذخیرہ بھی دہاں پایا جا آنا تھا جن کا ذکر برکٹرت کما ہوں میں کیا گیا ہے ، عرب سے یہودیوں اور عیسا یُوں سے سواعام جا بی خاندانوں مِن مجلہ لقان نامی کماب کایٹ چلتا ہے کا تخصرت صلی الشرعلیہ وسلم سے سلستے یک بہیش جی بود تھے۔ ایرانوں میں مجلہ لقان نامی کماب کایٹ چلتا ہے کا تخصرت صلی الشرعلیہ وسلم سے سلستے یک بہیش جی بود تھے۔ ایرانوں كَ شَا بِمَامِ كَاعِ فِي رَجِم بِكِتَ بِي كُولاياكِ تَعابِلُونعنرِي الحارث جسكمتعنق كماجا ما سيكرايراني شامنام كولكم كرجره سه لا يا تناه اسى كے متعلق يديمي معلوم بو اب كرشام سے بھى اس قىم كا تاريخى لارىج وہ كر لا اكر ابتھا ، مكن ہے كەردميوں كى تارتنظ كا كچھ ہو اان روايات پراگر بعرد سركيا جائے جو درختی دغيرو پس سيوطى نے نقل كم ہي تویدکماجاسکتا ہے کہ عرب سے بازاروں میں میوڈی کتابوں کی تجارت ہی کرستے تھے، قرآن بیں مبی اس کی طرصت اشارہ پایاجاما ہے ،ان ہی مہودیوں کے متعلق یہ بھی معلوم ہوتاہے کہ بائبل کاعبی میں ترحمہ کرکریے عوبوں میں اس کی اشاعت کرتے ہے۔ اور یہ تو بخاری میں ہے کہ ورقر بن نوفل مکر میں تورات وابخیل کا ترجر عربی میں کرتے تقے، خلاصہ یہ ہے کہ جا ہلیت کا بو ما مول جا ہلیت کے لفظ سے بھے لیا جا گہے ، یہ درست نہیں ہے بلک کسی کیسی تسم كاعلى الول عرب بجى ركعتا تها ابن إلى اصبيد كم بيان سے تو معلوم بوتا ہے كہ مارت بن كلده باشندة طالفُ نے ایران کی مشہور ملی ورسکاہ جست رسابور میں ملب کی تعلیم حاصل کی تھی اور عربی میں ایک طبی کتاب ہی اس نے لکمی تنی بنود عربوں کے تصائد بھی مکتورشکل میں بائے جاتے تھے ۔ ۱۲

معلوم ہوسکتا متھاکہ پرسادے الفاظ اصطلاح ہیں ، ان جیزوں کی تعسبیران الفاظ ہے گی گئے ہے جوفاص كرك ككھنے بى كے لئے مصنوعى تدبروں سے اس زمانے ميں بنائى جاتى تغير، آپ بى سے مِن يوقيهًا بول كراسكولول مِن لوگ بيتمرير لكيهته مِن «اس بيان مِن اوراس مِن كرسليك بِرِلْكِصة ہیں،کیاکوئیمعمولی فرق ہے،لکڑی پرلکھنااورتختی پرلکھنا،کیاد دنوں ایک،پی بات ہے . درحقیقت بڈیاں ہوں یا لخاف رہیمر، یا کھجور کی شاخ عسیب ،عربی زبان سکے جوالفاظ اس موقع ریاستعمال كَ كُم يُن ان سے يقطعًا عام جزري قصود نہيں ہيں ، بلكسليس كے لفظ سے جيے لكھنے كى چنر سمجھی جاتی ہے اگر میہ وہ پھر بی ہے تیار ہوتی ہے ، اسی طرح ان الفاظ سے خاص حیزی مقصور تنس انبزا و اوتین تین آسیس جونازل ہوتی رہتی تھیں جن کا تعلق مختلف سورتوں سے ہوتا تھا، ان آیتوں کوا بتلائی یا دواشت کے لورایسی چیزوں پر دسول الندصلی الندعلیہ سلم لکھوا یا کرتے تھے جونسبتاً کتابت کی دوسری چیزوں کے لحاظ سے زیادہ یا ئیلاتھیں فلاصہ یہ ہے کہ سامان کتابت کی کمی اورقلت کی دوبرسے جہاں تک میسمجستا ہوں اور مجھے اپنے اس خیال پر*اصرار سبے ک*ان *چیزو*ں كانتخاب قرآن كى نجمًا بخمًّا نازل بونے والى آيتوں كوقلمبند كريلينے كے لئے اختيار نہيں كيا كيا تھا، بلك واقعد كى نوعيت كوستجھنے كے لئے كويا يہ خيال كرنا جا ہئے كہ شعرائه كا جيسے يہ عام قاعدہ ہے كہ مصرعے ا درا شعار جیسے بیسے تیار ہوتے جاتے ہیں ، ان کوچیوٹے چھوٹے پرنیوں پر پہلے لکھ لیتے ہیں، اور بعدکوبوری غول سے تیار ہوجانے کے بعدکیسسی بڑے کاغذ پرسب کوایک جگہم کرکے نقل کرتے ہیں، کچھ میں صورت ان قرآنی آیتوں کی کتابت کی تھی ہو تھوٹری متعوثری مقلامیں نازل ہوتی رہتی تھیں، فرق صرف یہ تھاکہ شاعرا بنی ابتدائی یاد داشت سکے لئے چھوٹے چھوٹے مکر اسے کا غذہی ك استعال كراب اور قرآن آيات كى الميت كى وجد المكر درجيزول كميزول كم اليى جيزد ڪ بيو نے بيو نے نگر ہے استعال ڪئے تھے جونب بتّا زياد استحکم اور زيادہ يا ندازتين مثلاً بتحر، بڑی، کمجور کی شاخ سے کھنے ہی سے لئے یہ کموسے یا دقعے بنائے جاتے بتھے اسی سلتے چو بىس كېپىي سال بعد عېدىمەرىقى بىن ئانخضرت صلى النەعلىد دسلم كى يەنكىوانى بوئى سارى استىدائى

یا د داشتین محفوظ حالت میں مل گئیں ، صرف سورهٔ براءت یا سورهٔ احزاب کی چند آئیوں والا رقعب ين سكا. تقريبًا دنع صدى تك ان تام يا و دا تنتول كا محفوظ ره جانا چرت انگيز باست ، ان امور کی پوری تفصیل ایپ کومیری کتاب تدوین قران میں سلے گی ۱۰س وقت تو یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن كى كتابت كى متعلقەردايتوں كا اترچ كى حديث كى كابست بريمى يراب، تجھنے دالول ف سمحدلیا ہے اور دومرول کوبھی وہ بہی سمحھاتے ہیں کہ ابتدا میں حدیثوں کے مکتوب نہدنے کی وجہ ساما بن کتابت کی کمی تھی۔ حالانکہ یہ قطعًا غلط خیال ہے ، مان لیاجا سے کہ عوب میں مسلکا کاغذ یاچین کاکاغذنه میسراتا مو میرمین اس زاندیس لکینے کی جوعام چیزیمی العینی رق را پارتیند، جوجانوروں کے معدے پاس کی باریک جبلیوں سے بنایا جاتا تھا اس کے قحط کی عرب میں کیا وے ہوسکتی تقی *اعز*ب کی عام خوداک گوشت تھی ،گوشت کھانے والے ملک ہیں جتنی اسانی *ہے مکتا* یہ چھلیاں فراہم ہوسکتی ہیں، کیااس پرتقریر کرنے کی صرورت ہے ،یا دق مشترمرن یا خرگوش دغیرہ کی باریک کھالوں سے تیاد کریتے ہتھے ، سوظا ہرہے کہ عرب میں ان چیزوں کی قلت کے بھی کوئی حیٰ بنیں ہوسکتے۔ اور میں توجو کھیے کہد ہا ہول اس حکومت کے اسکانات کے متعلق کہد رہا ہوں جو دین للی کی پشت بناہی کے لئے تھیک اس دین کی است دار ظہور ہی کے دنوں میں قائم ہو کی تھی اکسالیی حكومت جس كاا قتدارسار مع عرب برقائم تها الرعابتي تؤتيس بإلى مبزار حديثول كمجموع کے لکھوانے کا بھی بندولبست ہمیں کرسکتی تقی ، اس حکومت کے زیراِ قست دار سادا عرب عہد نبوت بى مِن ٱگيا تھا،كيا ٱنحفرت صلى انتُرعليه وسلم چاہتے تو اتنا بھی نہیں کرسکتے تھے جقیقت تو يہ ہے کہ جا نبازوں کا جوگروہ صحابہ کرام کی شکل میں آپ کے اردگر دجمع ہوگیا تھا، مان مال اور مردہ چیز جبہ ان کے امکان میں عقاء سب کوصفور ملی التُدعليه وسلم کے مبارک قدموں پر حبب وہ نثار کرد اعقا تو سوچیٰا چاہتے کہ ان *مرفروٹ*وں کے لئے بھال یہ کوئی بڑی بات بھی ؛ خشاہے مبادک کا ہلکا سااص<sub>ا</sub>س سه بعن راوی کویدیا دنہیں رہاکہ ایک محمدال بتدائی یاد داشت کے اس مجوعہ میں جونہ طابھا،اس میں براءة کی آخرکی دو تین آتیس تعیس یا سورهٔ احزاب کی ۱۳۰

سبی یقین المنے کہ ایک مجموعہ کیا ایسے سینکو ول مجمیعے لکھو النے کے لئے کافی ہوسکتا تھا، اور آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آٹھ دس سال کے بعد ہی کیا مصرا سلامی محروسہ میں تشریک ہنیں ہوسکیا تھا، مصراور مصرکے مشہور کاغذ بردی یا بہرس کے تاریخی تعلقات سے جو واقعت ہیں دہ سبحہ سکتے ہیں کہ مدینوں کے لکھوانے کے لئے اس کاغذی مبتنی بڑی مقدار مکومت جا ہتی ہمصر سے فراہم کرسکتی تھی ہو۔

بہرمال بات ورا طویل ہوگئی لیکن کیا کیا جائے علط فہمیوں کی تھیاں بھی توکانی دراز اور المبی ہیں ، گرہوں پر گربیں پڑتی چلی گئی ہیں جب تک ساری گرہوں کو مبرسے کام لیتے ہوئے کھول دلیا جلسے جب واقعہ کو بیش کرنا ہے شاید آسانی سے لوگوں کے دماغ یں اپنی جگہ نہیں بناسکتا وریز کہنا توصرف یہ تھا کہ دینِ اسلامی کے لحاظ سے جن امور کی حیثیت البینات کی نظر آتی ہے ، ان کی حفاظ سے جن امور کی حیثیت البینات کی نظر آتی ہے ، ان کی حفاظ سے جو کیا گیا اور دیکھ فیت

اس نیربیناتی حصد بیں جونظر نہیں آتی ہے جس کا عام حدیثوں دیعنی جراتواد، سے تعلق ہے تورید نہ كوئى اتفاقى واقعه سے اور مذقران اول كے مسلما بؤل كى بداعتنا ئى اور سبار توجى كا العياذ بالتراسے نتيج قرار دياجا سكما سيعاورزاس كى وجريه سبه كراسباب هاظلت مثلا كمّابت واشاعت وغسيده کے ساز دسامان کی ابتلار اسلام میں کمی تھی، بلکہ یہ جو کچہ بھی ہوا ہے میرا دعوٰی سے کہ ہوا بنیس بلک کیا گیا ہے ، تصدُّا واراِدہ کیاگیا ہے ،الیی موتیں اوراسیسے «الات جان بوجہ کرا متیا رسکے کھے جن کا لاذی نتیجہ وہی نکل سکتا تھا ہونکل آیا ، یعنی دین سکے بمینات کی حیثیت تویہ ہوگئ ہے کہ ان کا انکار نود دین کا نکار ہے گویاکسی کُل کے ان اجراکا انکار سے ہجن کے نکل جا سے بعدگُل کا وجود ہمی ختم بوجآ اسب ، يول بحساجا بيئ كرجسد إنسانى كے ساتھ جيسے ان اجزا كا تعلق ہے جن كونكال لينے کے بعد آدمی زندہ ہی بہیں رہ سکتا اور ان ہی کے مقابلہ میں وہ چیزی جو ذکورہ بالاحدیثوں سے پیدا ہوتی ہیں گودین ذندگی کی تعمسید حاص ان سے بھی کام لیا جاتاہے لیکن حیثیت ان کی ایسے اجزا کی ہےجن کے نکل جلسف کے بعد بھی یہ نہیں کہا جاسکیا کہ ادمی دین سے نکل گیا ،گو یا چوہنسست جسدِ السانيسة ان اجواكي سي حن ككث ولسف او دنكل ملف ك بعديمي زنده رم تلبي إرهكاً ب بحقیقت یر سے کراسلام کواپی تیسیری اور سہولت لیسندان خصوصیتوں پرجوناز سے ،اوریسجیا جانا ہے اور تیجا بارہاہے کرکسی دین میں وہ مہولتیں نسل النسانی کونہیں عطا کی گئی ہیں جن کی آسانیوں سے اس آخری دین میں بی ہوم کو سرفراز کیا گیا ہے ، بیچ پو چھنے تو سہولتوں سے ان ہی ابواب میں ایک بہت بڑا اساسی اوراصولی باب وہ اتبیاز بھی ہے جو درینے اسلامی کے بیناتی اورغیر بیناتی جنف میں تعددًا والمادة بهيداكياً كياسب. ابتدائى سعايك ايسا محاط عكمان طروعل دين كم ان دويون شعبوں کے متعلق اختیار کیا گیا ، کہ علادہ بیناتی حصہ کے جو ما ہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے پیوبیٹی نمال ے مسندا حدیں اس روایت کا ذکر کرتے ہوئے میں میں ہے کہ مبشیوں کے حربی دقعی کا تما شاخود سوالط من النه عليه وسلم عالسته صديقة في كودكمارب من يراس من يرمنى سب كرا تحضرت من النه عليه وسلم ف فرايا ، لِنَعْ لَكُرْبَا وْدُانَ فِي دِيْنَا فَعِيمَة وَمِهِ رِكُومِعلوم بِوا عِاسِتُ كر عارس دين بن كمتن وسعت وفراخي ب علا

كونبوت كبرى كے ان مقدس نواؤل سے موركميں جنہيں مجبوبيت بن كى آسمانى سندماس ب تو ان كسين بعى انتہائى سيتى كے ساتھ داہيں بالكل كھىلى كھى كئى تقيس. يەمبالغەنہيں واقدىب كه صرف دين مشاغل اور غرابي كاروبار بي كى حديك نہيں بلكه سونے بين جا كئے ميں ، انتھے ميں ، بینے میں کھالے میں پینے میں الغرض زندگی کے برشعبہ میں ان ہی مُونوں کے مطابق جینے والے چاہیں توجی سکتے ہیں ، درمرسنے واسلے چاہیں تومرسکتے ہیں ،جن سے بہتر نموسنے اد تعا، وعووج کیلئے انسانیت سے آگے نہ ان سے پہلے دکھے گئے اور ہ ان سے بعد میش ہوئے یا بیش ہوسکتے ہیں۔ اورجهان ایجابی وسعت دامانیون کایه مال ہے وہی ان بے چاروں کے لئے جوان مول کی پروی سے فروم دہ جانے والے تتے ،ان سے سئے رکتنی عظیم اود وسیع سبی سہولت ہے کہ زدین ذندگی ہی کے ان نتائج سے ان کومروم تھیرایا گیا ہے جن کا استحقاق مذہب کے بیناتی تھے۔ کھیل سيے ہتھيىل كرنے والے كو ماصل ہوجا آ ہے اور نہ ان لوگوں كوبغا وت سے جم سے عجرم ہونے كا مقع دیاگیا ہے ہو بدمختی سے ان معلومات ہی ہے انکار براآما دہ ہوجائیں جن سے ق رریت کے ان محبوب نمونوں کاعلم حاصل ہوتا ہے ،اف اگر معلومات سے اس حصہ کو بھی تبینات ہی کی شکل عطا کر <sub>دی</sub> جاتی اورجا ہا جا آ توعوض کرجیکا ہوں کہ یہ کوئی بڑی بات نہ تھی۔ جنیات کو جینات بنا نے میں جس توت سے کام لیا گیا تھا ،کونسی چیرانع ہوتی اگراسی قوت سے کام لے کران معلومات کو بھی بینات کے قالب میں وطعال دیا جاتا میکن سوچے توسہی کہ ان تمونوں کی رکھشنی میں جیلنے سے محروم رہ جانے والول کا انجام ا کے بعد کیا ہوتا خودان موان کی دوشنی میں جلنے سے محروم رہ جانا یہی محرومی کیا کم ہے اور جو کہ الیسی صورت میں دین کے بینات سے کترانے اور میلنے کے بھی یہ مجرم بن جاتے توان خمیازوں سے ان کوکون بچاسکتا تھا جواس جوم کے لازمی تنائج ہیں، لیکن آپ سن چکے ہیں کہ ان معلومات کی جومو ہورہ كيفيت ب، يعنى خبرة حادى شكل يس ان كابونا محض اسى كانتيجرتويسب كدان سع بديا بوفي وال نتائج کا آدک ہی بنیں بلکہ مرسے سے ان معلومات کے انکار کرنے والوں کومبی دین کے واثرہ سے بالمركران كى كوئ جوأت بنيس كرسكة اورجيساكه ميس في ابھى كماكددين ذند كى كے ان ثمرات ونتائج

سے بھی ان کو عودم نہیں شہرایا گیا ہے جن کی توقع ایک مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے آنے ال زندگی میں دکھتا ہے ،علار نے تصریح کی سہے کہ

وَ اَنْعَالُهُ خَادِجَ العَسَلُوةِ مِنَ الْمَثْنِي وَاللَّهُسِ وَالْآئِنِ فَإِنَّ الْعَبُدَ لَايُطَالَبُ بِإِتَّامَتِهَا وَلَا يَأْتَعُ سِتَّكُهَا وَلَا يَصِيْرُ مُسِنْنًا .

نازے باہر تخضرت میں التہ ندیہ وسلم کے ایسے افعال مثل آپ کی رفتار آپ کے لباس آپ کے کھانے سکے طریقے ، توبندس سے مذان امور کی بجا آد ی کامطال کیا گیا ہے اور زان امور کے جھوڑ نے والے گنہ کا رمھرائے

جائيس كے ندان كورُوائى كامركسب قرار ديا جاسے كا.

( کشف بزدوی ج ۲ص ۲۳)

اوراسی قسم کی چیزی بنیس بلکداس کتاب می ہے کہ یہی حکم ان چیزوں کا بھی ہے جن کا نمازی سے تعلق کیوں نہومشلاً تعلق کیوں نہومشلاً

تَطْوِيْنُ الصَّلَوْةِ فِي حَالَةِ الْيَقِيَامِ وَ الزُّكُوْعِ وَالشِّجُوْدِ .

نماذ کے قیام ورکوع و سجو دیں دیر تک مشنولیت دکامیم حال ہے ،

حتی کرجن سنتوں کا نام سنن الہدلی دکھا گیا ہے مشہورا صوبی ا بام ابوالیسر بنندوی سے حوالہ سے صار کشف نے ان کا فتری نقل کیا ہے بعنی یہ فرمانے کے بعد کہ

كُلْ نَفْلِ وَاظَبَ عَلَيْهِ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

سرائیں نفلی عبادت جس کی سول التہ صلی النہ طریق کم باضابط پابندی فراستے عصر مثلاً فازیں تشسید دیسی التیات ، در فرض نما ذوں سے بعد جسنیس پڑھی جاتی ہیں جبیس مسنو موا تب کھتے ہیں توان جیزوں کا بھی کم یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی تعمیل پرآباد و توکرا چاہئے اور چھوڑ سے والول پرطا تو فرت ہی کی جائے گی جھوٹ کھیا گان کا بہلویمی اس میں پیدا ہوتا ،

جس کامطلب یہ مے کہ دنیا میں اسلامی حکومت الیسوں پرتعزیری کاروائی نہیں کرسکتی زیادہ سے زیا دہ یہی کیا جا سکتا ہے کہ دنیا ہیں اسیسے آدمی پرطامت کی جائے اور اس سے طرزِعل کوموجبِ

نغرين بشهرايا جلسة ، د إلى خرست مين اس سك ساته كيا معاط بوگا ، صدرا لاسلام ابواليسر سك بريان سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڈا بہت گناہ اس کو ہوگا لیکن خود یہ گناہ کی انتیجہ پیدا کرے گا، گواہنوں نے اس کی تعیین نہیں کی ہے لیکن بعض دوایتوں کی بنیاد پرفتہا رکاخیال ہے کہ حِرْمَالْ الشَّفَاعَةِ فِي الْعُقَبَىٰ وكشعندج ، ص «٣٠) رسول نترصل الشرعبيوسلم كي شفاعت سع يخزت مي فرو<sup>مي</sup> کے انجام کواس کا یرگناہ اس کے مدھنے لاسٹے گا۔لیکن یہ تو "سنن الحدیٰ" کے ترک کا نتیجہ ہوسکتا ہے، باتی

كُلُّ نَفْل كَمْرُ يُوَاظِبْ عَكَيْهِ رَمُولُ اللهِ مرايسا نفلى فعل جس كى باضابطه بإبندى دسالتآتب مسلى التُدعِليديم صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ تَوْلِكُهُ فِي حَالَةٍ نے نہیں فرمائی بلک کھی کہیں استے بھوڑیمی ویتے تھے بنٹائس خاز كَالظَّلَمُ لَوَّةً بِكُلِّ صَلَاةً دَتَّكُواَ دِالْغُسُلِ کے لئے تازہ دضو، یا وضویس سربرعضو کو یار بار دمونا دینی پہلئے فْ أَعْضَاءِ الْوَضُوءِ وَالْ تَرْيَبِ فِي تین دفعسکے ایک ہی دفعہ دحولیا جاستے ، اور دخوکرنے پس اعضار کی ترتیب دیعن پہلے مذبیرکہنی تک ہاتھ میچ میچ میر الْوُهُوْءِ خَاِنَّهُ يَنْدُكُ إِلَّا تَحْصِيْلِ پاؤں دھونا) تواس قسم کے اسور کی تعمیل پا سے تو یہی کہ لوگ وَّلَكِنُ لَآبُ لَامُ عَنَا يَؤُكِهِ وَلَا يَكُنَ کریں ، لیکن ان کے چیوا پانے پر مذوہ الامت اور نفرت ہی کے بتكرينية. مستحق ہیں اور مذاس کی باز پرس کا باران پر عائد ہو گا۔

بهرحال ان حديثول سيجوعام احكام وتنائخ بيدا بوسته بي ان كايبي حال ب والبة بعض الیں چیزیں جن ڈں اسپنے خصوصی حا لات کی وج سسے خاص قیت پیدا ہوگئی ہے ،اگرمیے تواتر کمددم تک پہنچ کر بینات کا دنگ ان میں نہیدا ہوا ہو ، مثلاً صاحب کشف نے اہم تمر مے جوالہ سے نقل کیا ہے کہ

ایسے امورجن کا شار دین اسلامی کی نشاینوں میں کیاجا آہے توان کے چوہرنے پراصرار اور چیقت دین کے ون کوسبکے نا داوداس کی ہمیت کو گھٹاناہے مَا كَانَ مِنْ اَعْدُلَامِ السِيِّدِيْنِ فَالْإِصِّْ لَلْمُتَلِّىٰ تَوْكِيا مُتِيْغُفَاكُ بِالْلِّدِينِ دص ۲۳۱۰)

مثال میں لوگ اذان یا اقامت یا عیدین کی نماز کو پیش کرتے ہیں کہ گوان کا شمار فرائفن و واجبات بیں نہیں ہے اورسنن ہی میں ان کو داخل سمھاجا تا ہے مگر تھے ہیں فتوی ہی دیا گیا ہے، امام میرسی سے منقول ہے کہ

اگرکسی تنبرکے باشند سے اذان یاا قامت سے چھوٹے پر اصراد کرنے لگیس توان کوان اعمال کی بجاآ ورمی کاحکم دیا جاستے گا،اگراس حکم کی تعمیل سے وہ انکار کریں تو میمران سے زادائی کی جاستے . إِذَّا اَحَمَّراَهُ لَى مُصْرِعَلَى سَتُولِثِ الْاَذَانِ وَالْإِسَّامَةِ أُمِرُوا بِهِمَا فَإِنْ آبَوًا تُوْمِتِكُوا عَلَىٰ ذَٰ لِكَ.

گر ذران دقیق سنیوں کا اندازہ کیجے کہ لوگ ان افعال کے صرف ترک پرنہیں، بلکہ ترک پراصرار اور کم دینے کے بعداس کم کے اسنے سے انکار پر کم دیا گیا ہے کہ ان سے الوائی کی جائے ، یعنی فوجی طاقت حکومت ان کے تعمیل کو نے پراستعال کرے ، لیکن فوج کس قسم کے آلات استعمال کرے ، لیکن فوج کس قسم کے آلات استعمال کرے ، لکھا ہے کہ قاضی ابو یوسف کا فتوی تھا کہ ہتھیا دسے فوج ان پر حملہ نہ کرسے بلکھام تادیب کا دوائیاں کی جائیں ، البتہ ا مام محر کہتے تھے کہ ہتھیا دکی قوت الیسے موقعہ پراستعمال کرنی چاہئے ۔ قاضی ابو یوسعت اس کے جواب میں کہتے ہے کہ قاضی ابو یوسعت اس کے جواب میں کہتے ہے کہ

متصارے فوجی کا انعائی فرائض ادر واجرات سے ترک پرکی جائے گی، باتی ہو باتیں سنت مجمی جاتی ہیں توان سے چیو نے والوں سے خلا من صرف تادیب کارڈ ان کی جائے گی سنت سے ترک پر فوجی کا دوائی مذکی جائیگی تاکہ فرض دواجب ادد ہوجیزیں واجب وفرض ہیں ہیں، الْمُعَامَلُهُ بِالنِّلَاجِ عِنْدَ مُولِدُ الْفَرَافِينِ وَالْوَاجِمَاتِ وَآمَا الشُّنَى فَانْمَا يُؤَذِّ بُونَ عَلَى مَتُوكِهَا وَلَا بُعَاتَ كُونَ عَلَى ذَٰلِكَ عَلَى مَتُوكِهَا وَلَا بُعَاتَ كُونَ عَلَى ذَٰلِكَ لِيَظْهَدَ وَالْعَنْ يُ بَينَ الْوَاجِبِ وَغَيْرِةٍ. لِيَظْهَدَ وَالْعَنْ يُ بَينَ الْوَاجِبِ وَغَيْرِةٍ.

دونوں پس فرق واضح ہو۔

فلاصدیہ ہے کہ بعض چیزیں گو نابت ہیں وہ حدیثوں ہی سے اور گو تواتر کے درجہ تک وہ رہینچی ہول کیکن وورے حالات نے ان میں کانی قوت پریواکردی ہو، جیسے زانی کی مزارجم ایکوزس

پرمسح اگرچیان سکے منگر کوہی کا فرہبیں قراد ویاجا سکتا۔

وَالْكِنْ عِنْ عَلَيْهِ الْإِنْ مُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّا اللَّهُ اللَّه اللَّا اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه الل

گرالیی چیزی بہت تفوری ہی ، باتی ان کے سوا صدیثیں کا ہوعام وخیرہ ہے ہمس الاتمرنترسی نے مثال دیتے ہوئے لکھا ہے کہ

مِثْلَ الْآخْبَادِ الَّذِي اخْتَلَفَ بِنِهَا الْغُقَهَامُ مَثَلُّوه مِهِ ، ي صريتِين بَن كا احكام سيتعلق ب اوذِ قلم ا فِي سِبَابِ الْآخْدَامِ . كاجن محمتعلق اختلاف ہے .

مثلاً آین ادفع یدین اوراس قسم کے مباحث کی متعلقہ صریتیں موترک توترک شمس الائر سف فتوی نقل کیا ہے:

لَا يَخْسَلَى عَلَى جَاحِدِ إِ الْمَدَائِدِ الْمُدَائِدِ الْمُدَالِي اللَّهِ الْمُدَائِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي الْمُدَائِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

تشمس الائد کامطلب یہ ہے کہ اخلا فی مسائل میں ایک فراق دو مرسے فراق کا اُندی صدیقوں کا اُندی صدیقوں کا اُنکار صدیقوں کو جومستر درکر و است آرای و وہ سنے یہ الزام قائم کر کے دیتوں کا اُنکار کر دہا ہے اس کو گزیگار کھی را اقطاعا ہے معنی ہے بلکہ ان ہی اُنتا اُنی مسائل کی طرف انتازہ کر سکے حضرت شاہ ولی التّد اُسے تو یہ نیصل بھی کردیا ہے کہ

نَ الْإِتَ امَةِ وَنَحُونُ لِلْقَ إِنَّمَا هُوَ مَتَ مَدِيجُ اَحَدَى الْعَوْلَيْنِ قَكَانَ السَّلُفُ لَا يَخْتَ لِمُعُونَ فِي اَصُلِ السَّلُمُ وُعِيَّةٍ وَإِنَّمَا كَانَ حِلَانَهُ مُ الْمَشَّرُ وُعِيَّةٍ وَإِنَّمَا كَانَ حِلَانَهُ مُ فِي أُولِي الْآمُسَوَيْنِ وَلَيْطَلِي وَلَيْطَلِي وُهُ الْحَدِيدَ لَا نُ الْعُرَادِ وَلَيْطِ يُولُا الْعَمَالَاتِ -

(المنات س٨٨)

کے جائیں یا ایک ایک دفد ، النوم یہ یا اس کے کات دفد کو دفر کے جائیں یا ایک ایک دفد ، النوم یہ یا اس کی کے دور کے افتران فات اسی نوعیت کے جوہیں، تو ان ہیں داختان کا مطلب صرب یہ ہور گئر کر ایک پہلوکو دور سے پہلور گئر کر کامطلب صرب یہ ہور گئر کر ایک پہلوکو دور سے پہلور گئر کر ایک پہلوکو دور سے پہلور گئر کر ایک پہلوکو دور سے پہلور گئر کر ایک پہلوکو دور سے کہ دائر سے فطافی کا اس میں انتظام نوائن میں انتظام کا اس میں انتظام کا اس میں انتظام کا اس میں فطافی کے پہلوٹ ہے کہ دائر سے سے کوئی پہلوشویت کے دائر سے سے قطافی کے پہلوٹ میں سے کوئی پہلوشویت کے دائر سے سے قطافی کے سے بھوٹر آئی سے بھوٹر آئی انتظام اس اختلافات کی نوعیت وہی ہے جوٹر آئی ایک ترسیب کا دیات کی نوعیت وہی ہے جوٹر آئی آئیات کی نوعیت وہی ہے جوٹر آئی آئیات کی نوعیت وہی ہے جوٹر آئی

سلف کی کتابوں کی طرف توج دلاتے ہوئے آخریس فراتے ہیں:

رفتاف ببہاو وں میں سے کسی سکر کے متعلق کسی ایک بہلو کو جیج دیتے ہوئے فدکورہ بالا نوعیت کے الفاظ المبسوط اور کتاب الآثار مصنفرا مام مدر شاگرد ابومنیف، اور اہم شافعی کے کلام میں زیادہ وَخِهِ فَهَاكُ ثُرُنِ الْمَنْهُ وُطِ وَاتَ الرَّهُ حَتَّدٍ وَكَ لَامِر الثَّانِعِيْ ـ الثَّانِعِيْ ـ

بإستُ جائے ہیں۔

(انعات ص٥٨)

فلاصہ یہ کہ اپن زندگی کے کسی گوشہ کو نبوت کی پہلے ایُوں اور دسالت کی تجلیوں سے جو اللہ دکھنا نہیں جا ہتے ، دین کے ان دیوانوں ، شمع نبوت کے ان پروانوں سے قرار وسکون کے لئے ایک طرف اگر است عظیم دوست پریانے پرانتظام کردیا گیا ہے جس کا بخر بکسی پینم بری امت کو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا اور بینی بری کیا بچ تو یہ سے کہ بچھلی نسلوں کے لئے است ہم گر سرج بتی معلوا اکوں کی کسی جھوٹی یا بڑی شخصیت کے متعلق بیش کرنے سے انسانیت کی پوری تاریخ قاصر ہے لیکن جہاں یہ کیا گیا ہے وہیں ان کوتاہ نصیبوں کو بھی مایوس نہیں کیا گیا جن کا سعادت کی اسس لازوال دولت میں کوئی حصد نہتھا ، یا تھا تو بہت کم تھا .

مولانا انؤرشاه كشميري كاقول

ورس بخاری کی ا<sup>مل ن</sup>ک تقریر دونیض البادی مطبوع مصری بین اسی مسئله کے متعلق حضرت الاستاذ اللمام مولئنا السید انورشاہ کشمیری قدس *سرہ کایہ فقرہ جونقل کیا گیاسہے*:

نی کریم ملی الله علیه وسلم ہی کے زمانہ میں حدیثیں اگر جھے۔
ہوجاتیں تو گو بظا ہر پہرزیا وہ اچھی بات نظر آتی ہے لیکن
درحقیقت مقصد ہی یہ تھاکہ حدیثوں کی تدوین ہی اس
طریقہ سے نہ ہوجیسے قرآن کی تدوین پرغیر معمولی توجہ خرا
کی گئی اور قرآن کی حفاظت میں جو دلیسی لی گئی یہ کیفیت
حدیث کی تدوین میں نہ بریا کی جائے۔
حدیث کی تدوین میں نہ بریا کی جائے۔

إِنْ جَمِعَ الْلَحَادِيْتُ فِي عَضْ الْسَنَّيِّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ وَإِنْ كَانَ آخَسَن فَيُ بَادِى الرَّأْمِي إِلَّا اَنَّ الْعرضى عِنْلَ فَالِكَ كَانَ لَامُسَلَقَ وَلُهُ الْأَحَادِيْثُ مِثْلًا فَالِكَ كَانَ لَامُسَلَقَ وَلَا يَحْفَظُ وَخَفُظُ لَا مَا مِنْ مِنْ الْمُسَلِّمَةِ وَلَا يَحْفَظُ وَخَفُظُ لَا مَا مَا مَسُرِينِهِ مَنْ الْمُسَلِّمَةِ وَلَا يَحْفَظُ وَخَفُظُ لَا

سے پوچھنے تواسی اجال کی یہ تفصیلات تھیں ہواس دقت تک آپ کے سلمنے بیش کی گئیں شاہ مساحب نے اس کے بعد فرمایا کہ دین میں عام حدیثوں سے پیدا ہونے والے نتائج کی بوثانوی حیثیت ہے اس کے متعلق یہ محصنا صبحے مذہو گا کرکسی حادثہ کا یہ آ تفاقی نتیجہ ہے بلکٹر وع ہی سے ادادہ ہی یہ کیا گیا کہ حدیثوں کا یہ سرمایہ

> لاتنتهى في المختثيرنهايته وَلَاتِبلغ في الاهتيمام بياً لْغَاظِهَا مَبْلغها بَلْ تَبَعَّى فِي مَوْتِيَة تَانِيَة بِمِسْى فِيمَا الإجْتِيهَ ادُوتَغَيُّسُ الْمُسَكِّمَاءِ وَغَوْدُا لَغُعَهَا دِ وَيَحْثُ لِكُثَرَثِينَ.

تطعیت ادر لقینی مونے میں قرآن کے برابر نم وجلے ادر ناس کے ساتند وه مرگری دکھائی جائے ایج قرآن کی تدوین میں دکھائی گئی بکر تعسَّدُا وادادة مُعرِينةِ ل كے سائقدالساطر عِل اختيار كيا كيا اكر قرآن کے مقابلتیں)ان کا درجہ د وہمراہوگیا ۔ ایساد وسراد رج جس کی <del>قب</del> ان كے متعلق علمار كے اجتہادا ورتحقيق وتدقيق كى، فقبا مك فكر فكر ادر محدثين كى تلاش حبتجو كى كنيائش ان يى بيدا بوكى .

> اديكس لي كياكيا ،شاه صاحب اس كاجواب ديتے بوسے فرات بي ك لِسَنْفَيْعَ عَلَيْهِمْ فَأَفُوالَ بِيْنِ وَ

تاكەسلمانۇل يران كا دىن زيادەكىت دە بوا ودېرطرق سى

مهولتين اس بأب من ان كومير آجائين .

اورا مخرمیں دہی بات کہ عام توگول کے سئے دین کو آسان بنا سفے کی بہی شکل بھتی ، اسی کی طرف شاه صاحب مروم في ان الفاظيس اشاره فراياب،

سيع فرماياً كماكدالتين صرف سهولت اورآساني ہے.

صَكَ فَحَيْثُ قَالَ إِنَّ الدِّيْنَ يُنْكُر.

يَتَوَشَّعَ عَلَيْهُومُرِينَ كُلِّي جَايِنِهِ ـ

## كتابت وقلت رواة حربيث متعلقة بعض اعزاضات كابواب

جيساكهمسلسل عرض كرتا چلا آر بابول كه امت كو اسينے پنيرسے جو دين ملاہے اس كا ايك جعته تعامل وتوارت كى توت كى ليشت بنائى مى نسلاً بعدنسل بغيرتسى انقطاع كے الكي نسلوں سے پھی نسلوں میں توار د توا طؤ کے قانون کے تحت اس طریقہ سے منتقل ہوتا جا آرہا ہے کہ اس کے متعلق اس تسم کا شہدہ کرکی متعلق اس تسم کا شہدہ کرکی متعلق اس تسم کا شہدہ کرنو د پہنچا یا ہوا ہے یا نہیں ، اس قسم کا شہدہ کرنو د پہنچرہی کے متعلق یہ مالینو لیا ہوجائے کہ واقع میں اس تام سے کوئی اوری تقصیمی یا نہیں ، یا بھتے تو رسالت کا انہوں نے دعوی بھی کیا تھا یا نہیں ، ظاہرہ کہ جہنو تی انتقال سے پہلے اس قسم کے تشکوک کی کسی مجھے دمانے میں قطعًا گنجائش پیدا نہیں ہوسکتی ۔ قرآن اور قرآن کے علی مطالبات قسم کے تشکوک کی کسی مجھے دمانے میں قطعًا گنجائش پیدا نہیں ہوسکتی ۔ قرآن اور قرآن کے علی مطالبات اور اس نوعیت کی جیزون کا بہی صال ہے ، یا بعض چیزیں اس کے متعلق شکے اندازی اس قسم کی ناقابل تزان لیقین و قطعیت کا دعوٰی تو نہیں کیا جا سکتائیکن ان کے متعلق شکے اندازی بھی آسان نہیں ہے ، حضرت امام ابو صنیف رحمۃ التہ طبیہ سے مسیح ضفین مین موذ ہے پر وصنو ہیں :

خفین الینی موزسے) پر مسے کے انکار کرنے والوں پر مجھے کفر کا اندلیٹ ہے۔ آخَافُ الْكُفُرَعَ لَى مُنْكِوالُمَّيْعِ عَلَى الْخُفَيْنِ.

یاا ام صاحب بی نے اس کے متعلق ایک دفعہ پر بھی کہا کہ

خفین (مخدسے) پرمسے کہنے کا فلوی اس دقت دیا ، جب صحی دیشنی کیشکل میں پیسٹل میرسے مسلمے آگیا۔ لَمُ اَتُلْ بِالْمَنْيِحُ عَلَى الْخُنْ تَبْسِ حَتَّى جَادَيْنُ مِنْلَ ضَوْءِ الصَّبْجِ -

اوداس کی وجروبی ہے کرگو قرآن میں ادجل بعنی پاؤن کے دھونے کامطالبہ کیا گیاہے جس کا بطا ہر مطلب یہ بھا جا سکتاہے کہ براہ داست وضویں پاؤں کو دھونا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ بجائے دھونے کے نود باؤں کو ہونا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ بجائے دھونے کے نود باؤں کو ہنیں بلکہ موزہ اختین ہج پاؤں پر چڑھا ہواسی کو کافی قراد دینا قرآئی مطالبہ میں ہیں گویا ایک طرح سے ترمیم کی شکل بدا ہوجاتی ہے اور یہ بات ہے کہ قرآئی مطالبہ میں ہی گئی ہوئی بات ہے کہ قرآئی مطالبہ میں ہی کر ترائی مطالبہ میں ہی کر ترائی مطالبہ میں ہی کر ترمیم بھی کسی ایسی ہی چیز ہے مکن ہوئی ہے جوقطعیت اور تھیں آ ذرین میں قرآن کے مسادی ہو۔ امام صاحب کی پرایشانی کا منشاء اس مسئلہ میں واقعہ کی بہی صورت تھی، لیکن جیسا کربیاں کی گاگیا ہے کہ

قَنْ تَبَتَ عَنْ مَبُعِيْنَ صَحَابِيًّا وَفِي شَرَى وَفَيْقِ وَمَصَ صَفِين سَرَمِحابِون وَكَ وَايَوْن اسْتُ عَلَ تب الم كوبجى اس كے سامنے سرجيكاناً پڑا .

رسوں نے جو کچے تہیں دیا است نے لیاکر واور جس سے ردکا اس سے رک جاؤ۔

کے ذیل سے ان کوفارج بہیں کیا جاسکتا ہے تو اسلام کے ابتدائی ایام ہی میں ہی چند خاص افراد تک ان کی رعایت کیوں محدود رہی ہ

مَا احَاكُمُ الرَّبُولُ جَنُدُوهُ وَمَا نَهَا كُمُر

عَنْهُ فَالْمُتَهُوا ـ

اعاز اسلام میں خاص افراد تا مایوں کے محدد بینے کی حکمت

علام ابوبر صاص نے اپنی تفسیری اس سوال کوا مضایا ہے اور تو دہی بھراس کا پہوب ویا ہے کہ بہی بات بعنی چند ماص افراد ہی تک ان روایتوں کا محدود رہنا ، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خور کی بخیر میں اللہ علیہ سلم نے ان کے متعلق تبلیغ عام کی کوشش ہمیں کی ، وہ کہتے ہیں کر پہیے گئ ہے کہ بخیر میں اللہ علیہ وسلم نے کسی چزی اشاعت عمومی رنگ میں فرائی ہوئیکن میان کرنے والے اس کے ایک والدہ می ہول اس موقعہ پر رومیت ہلال رہا ندد کھیے اس کے اسکا کو کری اس موقعہ پر رومیت ہلال رہا ندد کھیے اس کے اسکا کو کری اس موقعہ پر رومیت ہوئے وہی فراتے ہیں :

يكبى مكن نهيل بدسكتاكه ايك برانجمع جاندكو فيصونذرا بوادراتهمان مي كيسى تسم كى علت

ایسنی گردوغبار وغیرہ) بھی نہ ہوا ورجاند کے ڈھونڈسطے والوں میں ہرایک چاہ رہاہے کہ چاند پراس کی نظر پر جائے۔ ہرایک کواسی کی توگی ہوئی ہے گر با وجوداس کے صرف پیز آدی اکے دکے تو جاند کو دکھے بائیں لیکن دو مرسے لوگ جن کی آنکھیں صاف بھری، معلی تھری، معلی تھیں ان کی نظر جاند پر نہ پرسے دالیسا ہیں ہوسکتا) ، (ج اص ۲۰۲)

الیسی صورت میں جصاص کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا پڑسے گا کہ تیجہ جس ان عام نہ تیجہ خواب کے اندو کے خادعولی داس محرے میں ہان عام نہ دیکھنے والوں سے مقابل میں ہوکیا ہے قطاقا کسی ذکسی غلطی کاشکار ہیں ، یا یہ ہواہے کہ خیابی چاند و کیکھنے والوں سے مقابل میں ہوکیا ہے قطاقا کسی ذکسی غلطی کاشکار ہیں ، یا یہ ہواہے کہ خیابی چاند کی اس کام سے رہے ہیں ہوگیا ہے ، یا اگر یہ ہیں ہے تو ہمی سمھا جائے گا کہ خیابی خان کو انہوں سے جاند و ہیں ہوگیا ہے ، یا اگر یہ ہیں ہے تو ہمی سمھا جائے گا کہ خلط بیانی سے کام سے دہے ہیں ہو

علام کامقصدیہ ہے کہ جیسے رؤیت ہلال سے مسئلہ میں بہی فیصل عقل کا ایک فطری فیصلہ ہوگا، بجنسہ اسی طرح ایسی بات جس کی عام اشاعت بینچیر جولی التّدعلیہ وسلم کی طرف سے لوگول میں کی گئی ہو ، یہ کیسے ۔ نکن ہے کہ ایسی عام پھیلائی ہوئی جرکوصرت ایک ووادمی ہی بیان کریں ، وہ نکھتے ہیں کہ

اس قسم کی خبر کے متعلق بیرجائز مذہوگا کہ عام لوگوں نے اس کی اشاعت ونقل ترک کردی ہوا درایک سے ایک اس کوروایت کرسے۔

غَيْرُجَائِزِ عَلَيْهَا سَولَتُ النَّفُل وَ الإفْتِصَاد عَلى مَا يَنْفُكُهُ الْوَلِحِيُ بَعُدَ الْوَاحِينِ.

پس معلوم ہواکہ خبر الواحد بعد الواحد کی داہ سے جو چیزیں است تک منتقل ہوئی ہیں جھتے۔
خود سنجیر ملی اللہ علیہ وسلم ہے حرزی کو اس میں دخل ہے۔ عام اشاعت و تبلیغ ان چیزوں سے
اس سنتے ہیں کرنا چاہتے سے کہ عوام سے عومی طور پر عومیت کا دنگ پیدا کردیا جا کا تو کھا ہر ہے
کر جوکیفیت اس دقت ان میں بائی جاتی ہے یہ باقی نہ دہتی ، بلکہ عومی تبلیغ کی وج سے بجائے ایک
ددے ان سکے بیان کرنے والوں کی تعداد ان چیزوں سے بیان کرنے والوں سے برابرم وجاتی ،

جن كى تعيىل كامطالبهمسلمان سے كياكيا ب جوقطعًا خلاف مقصود بات بوتى .

اس باب میں آنخضرت میل التّدهید وسلم کی احتیاط اس مدتک بڑھی ہوئی تھی کرتراوی کی ناز دو تین دن پڑھے کے بدر آپ نے ترک فرادی ،اور ترک کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارت در ہوا تھا کہ" مجھے ڈر ہوا کہ ہیں فرضیت کی شکل یہ ناز نزاختیا دکرئے ۔ ج کے متعلق پو چھنے والے نے پوچھا کہ کیا ہرسال مسلمانوں پر ج فرض کیا گیا ہے ؟ انخضرت صلی التّدعلیہ وسلم اس سوال پر فاموش ہوگئے لیکن پوچھنے والے صاحب نے دو مری دفعہ تیمری دفعہ جب سوال کو دہرایا ، تب فاموش ہوئے کی مرسال فرض نہیں ہے ، آگے اسی طریقہ تبلیغ کی خصوصیتوں کا اظہار ، ان الفاظ میں فرایا کہ

تجن باتوں کوس چوڈ دیاکروں تم لوگ سی ان کوچوڈ دو یہ بعض روایتوں میں ہے کداسی سے ساتھ بیہ بھی ارشاد ہواکہ

نیں آگر ہاں کہہ دیتا تو ہم پر سرسال جے مسلما نوں پر فرض ہوجا آ اور وہ تمہاں ہے بس کی بات مذہتی ۔ دیکیمو! تم سے پہلے قوش اس کٹرستِ سوال اور پوچھ گھی کے ہاتھوں تباہ ہوئیں ج خود قرآن ہی میں مسلمانوں کو منع کیا گیا متھا کہ الیسی باتیں نہ پوچھا کریں جو اگر بتادی جائیں نو تمہیں ناگوار معلوم ہوں گی اور آخریں اعلان کردیا گیا ، قرآن میں اعلان کرایا گیا کہ

معاف كريجيكه الشِّدان بانوِّل كو، قطعُا التُركِينيُّ والا

عَفَااللَّهُ عَنُّهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَسَلِهُمْ

بڑامہریان ہے۔

(مانده)

خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان دستواری میں نہ بہتلا ہوجائیں ، اسی سلے بہت سی باتوں سے قعمدُ ا فاموشی اختیار کی گئی بخود رسول التوصیل التّرعلیہ وسلم سسے یہ روایت حدیث کی تشابوں میں پائی جاتی ہے بعنی فرما ہے کہ

یج بچ اللہ نے تم پرکھے فرائض عائد کے ہیں توانہیں کمونا مت اوراس نے کچر مازر مقرد کے ہیں ان کومیاند نامت مای

إِنَّ اللهُ فَرَضَ فَرَايُضَ فَكَالَّتُفَيِّعُوُهَا رَجَنَّ هُ حُدُدُدًا فَكَلَاتَعُنَدُهُ وَهَا وَجَنَّمَ کی چیزی تم پرحام کی بی توان کے نزدیک پیپٹکنا اواک الٹرنے کچہ چیزی چیٹومی دی بی پینی ان کے شناق خاموشی خیا آ کی ہے ، اور ایسا بھول کرنہیں کیاہے توان کو گریزا مت۔ ٱشَّيَاءَ نَـ لَا تَعُرَّ بُوْهَا وَتَتَوَلَّكَ ٱشُيَاءَ مِنُ غَيُرِنِسُيَانٍ لَـُكَلَّا سَجُّعَنُوْهَا -

دجمع الغوا كذبحوالرزدين )

اور مبن باتوں کا اس سلسلہ میں ذکر بھی فرہاتے تو خاص لوگوں سے فراتے ، ابو ہر رہے کہا کرتے تھے کہ میں نے اس خطرت صلی التٰدعلیہ وسلم سے دوطرت کی باتیں یاد کی ہیں جنہیں لوگوں میں میں نے بھیلادی ہیں وہ مرفِ ایک قسم کی چیز ہے۔ عمران بن صیبین صحابی دخی التٰرتعالیٰ عذبھی کہا کرتے ہتھے کہ آنحضرت صلی التٰدعلیہ وسلم ہے سنی ہوئی سادی باتوں کو میں لوگوں سے اس سے نہیں بیان کرتا کہ جہنیں جانتے ہیں وہ نواہ مخواہ میری مخالفت کریں گے ۔ دہنے الغوائدی اص ۲۸)

مذینہ بن یانی توآ مخضرت صلی الٹرعلیہ دہلم سے خاص محابی تقے جن سے آپٹ نے بہت سی بآتيں فرائی تنمیں جو دومروں کومعلوم نہ تغیبی ،خصوصًا آئندہ بین آسنے والے یوادث وواقعات کا خصومی کم حذبی کے پاس تعا، بکٹرت حدیثوں یں اس کا ذکراتا ہے ککسی محابی سے آپ نے ص<sup>یب</sup> بیان کی ، صحابی نے اجازت چاہی کہ لوگوں میں اس کی اشاعت کروں ، آپ نے منع کر دیا پھنرت معاذبن جبل ابوهريرة اويمبى وومرس معابيول سعاستسم كى دوايتين نقل كد كئي بين اورعام محاح كى كابول ميں بائى جاتى ہيں ملكمتعددا سحاب تُلاَزم رين العوام ، سعد بن ابى وقاص مذيد بن اقم دعير سے ایسی مدایتیں کتابوں میں جو باتی جاتی ہیں کہ توگوں نے ان بزرگوں سے عرض کیا کہ آپ دسول المعملی اللہ علیہ سلم کی مدینیں ہیں بیاں کرتے ؛ توفرلمستے کر مدینیں توہم سفیمی سی ہیں ہم ہی رسول انٹر ملى الذهليروسلم كى مجدت مبارك بس مالها مال تك دسي ليكن خوف معلوم موتاسي كآب کی طرف کوئی علط بات مسوب نہ ہوجائے جس کی مزاسحت ہے ،صحائبے کے ان اقوال سے بھی ہی معلوم ہوتاہے کہ اپنے ان معلومات کی عام اشاعت کے مشغلہ میں مصرو دن ہو کرخوا ہ مخوا ہ اسس خطرے کو کیوں خریدی جس سے بڑاا یان خطرہ شکل ہی سے کوئی ہوسکتا ہے بینی بغیر میل الڈعلامیم كى طرنت كمى غلط باست كما انتساب كاجم عرض كري كالإل كديدا فرادعى الترافع إيرهبوث باندعت

كايك شكل ب، اورس ك مرتكب كو قرآن بين سب سه براطالم معمرايا كياب مرف نود مي نہیں بلکہ دوسرول کومجی اس قسم کی حدیثوں کی عام اشاعت سے صحابہ اینے زیانے ہیں منے کیپ كيت يقيم ابن معود رضى الترتعالي عنه سے صح مسلم ميں يه دوايت منقول ہے كه لوگوں كواس كى تاكيدكياكرت مصے كم عام لوگون كى سمجەسے جو باتيں باہر ہوں ان كا ان سے ذكر بذكرا چاہتے، ورب بعضول كوفنتندمين بيبي بأتيل مبتلا كردين كي أسلم ،حضرت على كاتوية قول مشهودي ہے بعني

عام لوگوں سے دہی ہاتیں بیان کیاکر چبنیں وہ جانتے پہانتے مول كياتم چاست موكران دران درك رسول وجي الدياجان

حَدِّ ثَوَالنَّاسَ بِمَالَيْمُ إِذُنَ اَيَّجُوْنَ اَنَّ يُكَنَّ بَ اللهُ وَدَيْرُولُهُ و دِنِارِي وَعَمِيسُهِ

وازمى كيفي حضربت على شكي خطبه كاليك حصد نقل كياسب حب كاليك فقره يربعي سب كر سب سے بڑاسمجروالاآدمی دہی ہے توعام لوگول کوادیٹر کی دحمت ستے ناامید ذکرسے۔

إِنَّ الْفَقِيْهَ حَتَّ الْفَقِيْدِ مَنْ لَمُرْبَعَيْنِطِ النَّاسَ مِنْ تَرْخُمَةِ اللهِ .

نود بخاری وغیره پس سے که دسول النه صلی الترعلیه وسلم انتہائی تاکیدی لہجہ ہیں محالیہ کوسسم د ماکرستے ہتھے :

أسانی اختیاد کیا کرو، د شواری می اوگزن کومبتلانه کرنا تُوشِجْرِ إِن سزايا كروِ (اليبي باتيس دكيا كرو) جن سے لوگوں

يَسِّـُ وُفَا وَلَا تُعَيِّسُ وُفَا وَيَشِّسُوُوا · رَلَاتُنَفِّرُوْا.

مين تغرت پريد ، واور وه بساگ جائيس . د بخاری دمسلم)

مہیل بن صنیف صحابی آنخ ضرت صلی الٹرعلیہ وسلم ہی کی طرف منسوب کرسکے ان الغاظ کو بیان كرية مص كمام لوكول كو خطاب كريك مصنور ملى التُرعليد وسلم فرمات :

۔ ' لوگو؛ اپنے اور سختی رکیاکر و ، تم سے پہلے ہو تو میں تب و ہوئیں اسی لئے تباہ ہوئیں کہ اپنے اوپر انهول نے سختیال کیں ،ان نوگول کی بچی کھی یادگاریں اب مبی تم نوگوں کوکلیساؤں اور زبارات (عيسايُول كى خانقا بول) بى مل سكتى بين يو جمع الفوائدج اص ٢٠ يجوا له طبر إنى في الكيروالاوسطى بہرحال علامہ ابو مکرحصاص نے نکہ کی بات ہو سمجھی ہے بعنی ایسی سادی روایتیں بن کے بیان کرنے والے اسلام کے ابتدائی دور دعہد صحابہ و مابعین) یس گفتی ہے جندا دمی بھر بسااہ قالت ایک بی آدمی بیں، اصطلاعا جن روایات کانام خرا حادث، یا جصاص نے خرالوا صدبعد الواحد کے الفاظ سے جن کی تعبیر کی ہے ، ابنی کتاب "ارسالہ پس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے علم الخاصہ ن خبرالخاصہ والرسالہ ہ کا ) یا "خرالوا حرض الواحدی ینتہی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویعنی ایک سے منا تا اینکہ اسی طرح یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیق کا دبی حصدہ ہے جس کی عسام الن کو موسوم کی لئے ، یہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیقوں کا دبی حصدہ جس کی عسام الشاعت رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیقوں کا دبی حصدہ جس کی عسام الشاعت رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیقوں کا دبی حصدہ جس کی عسام الشاعت رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنا چا ہے تھے اسی سے ان کا ذکر بھی عام لوگوں کے میں بلکہ فاص فاص محابیوں سے فرایا گیا ۔

بہرجال دین کے بیناتی وغیر بیناتی حصول میں مطالبہ اور گرفت کی قوت وضعف کے لیاظ سے مدارج د مراتب کے جس فرق کو آنخضرت صلی اللّہ علیہ دیلم پیدا کرنا چلہ ہے ہے اس کی میں بہلی تدبیر محتی ہوافتیا د کی گئی تھی ، یعنی بیناتی حصر کی توعام اشاعت کا حام انتظام کیا گیا اور اسی کے مقالم میں غیر بیناتی چندوں کے متعلق اس کی کوشش کی جاتی تھی کہ ان میں عومیت کا وہ دنگ مذبیدا ہو جوان کو بیناتی عناصر واجر ارکے ساتھ مشتنبہ کردے ۔

نیکن مراتب کے اس فرق کو پیدا کرسنے میں نبوت کی اور نبوت کے بعد نبوت کے کا اول کی تعمیل کرنے والے بزرگوں بعنی خاخا سے را شدین کی نگرانیاں کیا اسی حد تک محدود تھیں، واقعات سب ہی کومعلوم ہیں، لیکن ان کے اسباب کیا تھے تفصیل کے ساتھ لوگوں نے اس کے سمجھنے کی کوشش جیسی کہ چاہئے شاید نہیں کی ۔

مالغت بخریر چدبیث کی روایت خود تخریر چدبیث پر دلالت کرتی ہے،

آخریں پوجیتنا ہوں کہ حدیث سے متعلق ہے اعتمادی بیصیلانے والوں کی طرف سے پہلی بات جو یہ بیش ہوتی ہے کہ آنخضرت صلی الٹرعلیہ وسلم سے زمانہ میں حدیثیں کھی نہیں گئیں بلکہ لکھنے کی نچر صلی التارعلیہ وسلم نے ممانعت کردی تھی میرااشادہ صبحے مسلم کی اس مشہور حدیث کی طرف ہے بعین

آنحضرت صلى التُدعِليه وسلم في فرايا كم

مَن كَنَّ عَنِي غَنْ مَا لُكُولُ إِن سَكِيدًا ذَاتُ وَنِي

جس نے قرآن کے سوا میری کوئی بات ککمی ہے توجاہے کہ اس کو مٹاد ہے ۔

تحریس کہتا ہوں کہ دوسری کوئی روایت اگر نربھی ہوتی صرف یہی ایک حدیث اوراس حدیث کے یہی الفاظ بھی ہوستے تواسی کوعہد نبوت میں کتابت حدیث کا دثیقہ بنایا جاسکہ سے بعنی اسی سے یت ابت ہوا ہے کہ اعضرت صلی الدعلی والم کی صریقوں کو استضرت کی زندگی ہی میں آب ہی کے ز انزیں صحابہ قلمبند کرنے لگے متھے ، آخر خود غور سیجئے رسول الترصلی التدعلیہ وہم سے الفاظ مد كتب عنى غيرالقان دجس سفة *لآن كے سوا ميري كو*ئى بات كھى ہے ، كيا اچنے الفاظ سے خود *زيو*ل لتر صلی التّٰدعلیہ سِلم اس کی اطلاع بنہیں دے دہے ہیں کہ بعض لوگوں نے قرآن کے سوابھی حدیثی لکو لکھنا تشروع کیا تھا، خلاصہ یہ ہے کہ اس حدمیث سے عہد نبوت میں حدمیث کے عدم کتا بت کابٹوت الماہے یا نہیں ، یہ توالگ بات ہے مگر حدمیث عہد نبوت میں بھی لکھی جا چی تھی اس کی شہادت توبېرحال اس سے فراہم ہوتی ہے . میرامطلب یہ ہے کہ عدم کتابت کے دعوے کو بابت کرنے کیلتے صرف مدیث کے استے الفاظ کا فی ہنیں ہیں بلکہ دعوی کرنے والوں پراس کا بار ثبوت ہے کہ بغیر کے اس حكم كى صحابه سنے تعميل ہيں كہ بيں يہ بہيں كہتاكہ پنجر بركے حكم كى صحابة تعميل مذكر يقے تواودكون كرتا ليكن كهنايه جابتنا ببول كرجس حدميث كوآب لوگ اسينے دعوست سے تبوت ميں بيش فرارسبے ہيں، اس ہی تواس کا ذکر نہیں ہے بعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ حضور کے اس ارشاد کے بعد لوگ انکھنے ہے رک گئے اور جن کے پاس حدیثوں کا جولکھا ہوا سرمایہ تھا اسے انہوں نے مٹادیا یاضائع کردیا، البة صحابه كعام حالات كى بنياد يريه استنباطى نتيجه فكالاجاسكة لسب كدان كوحبب حكم ديأكيا بتما تواس مکم کی میں بی نکرا نہوں نے ضرور کی ہوگی اس سے اننا چاہیئے کہ اس حکم سے بعدصر پڑل کی کا بت کاسلسلہ بھی دک گیاا ورہو کچھ لکھا گیا تھااسے ضائع کو یا گیا۔ بس اصل حدیث کے ساتھ جب تک اس بیرونی بضافے کو رہ جوڑا جا ہے آپ کا دعوٰی ٹابت نہیں ہوتاا در سجے تو پیہ کار

فارجی اضافے کے بدہ بھی ہو کچہ آپ تا بت کرنا چاہتے ہیں اس کا اثبات مشکل ہے۔ آبخر زیادہ سے زیادہ کہنے داسے بہی تو کہہ سکتے ہیں کو صحابہ کی تعمیلی جذبات کو پیش نظر دکھتے ہوئے یہ ما ننا چاہئے ' ملکھنے کے بعد جن جن توگرں کو اپنی مکتو بدھ ریتوں کے مٹانے یا ضائع کردیا ہوگا ۔ آبخوان ہی لکھنے الول صنائع کردیا ہوگا مگرکون کہرسکتا ہے کہ ہرایک کو اس کا موقعہ صرور ہی طاہوگا ۔ آبخوان ہی لکھنے الول میں جن کی وفات ہو تی ہوگی ، اگرکوئی مسودہ ان کے گھری اردا گی ہویا وفات ہی نہیں تبدیل مقا کا مشلاً کہ سے مدینہ ہجرت کرجانے کی وجہ سے یہ ہوسکتا ہے کہ بعضوں کی دسائی اپنے لکھے ہوئے مسودات تک آسان مذہو، اسی تسم کے دو سرے موافع بھی پیش آسکتے ہیں اور بیسا دی باتیل سی مسودات تک آسان مذہو، اسی تسم کے دو سرے موافع بھی پیش آسکتے ہیں اور بیسا دی باتیل سی موات تک آب ان بیا جائے انہوں نے بیشی کی ایا تھا ان میں ہرایک تک نبوت کا بیا درسے موافع ہی گیا اور جن تک بہنے انہوں نے بیشی کرلیا ہو کراس حکم کی تعمیل واجب ہے، حالانگاس میں تبریک ہیں آسان نہیں سے ۔

مذكوره ارشار نبوى كى حقيقت

ادر بچے تو یہ ہے کہ مذکورہ بالامکم کیوں دیا گیا تھا،جہانتک میں جانتا ہوں عمومًا اس کے تفصیلات پر خور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی بلکہ ایک عام غلط فہمی جو کھیلی ہوئی ہے کہ عہر نوبت

ہوجاہیت سے بالکل متصل عہد متنا اس میں نوشت ونواندا کا بت کے ساز درامان کی ہی عزب اس بہت کی تھی اورا یسے لوگ ہو لکھنا جائے ہوں صحابہ میں محض گنتی کے چند آومی متنے مان ہی عام مطبی معلومات سے متاز طبائع نے سمھ لیا کہ عہد نبوت میں حدثیں اگر کچیکسی معی گئی ہوں گئ تو ان کے مکھنے والے گئے ہے جند صحابی ہی ہوں گئے ، حالانکہ جہا تک واقعات اور دوایات کا تعلق ہے واقعہ کی صورت حال اس سے بالکل نخلف معلوم ہوتی ہے ۔

نوشت ونوا ندادداس کے جانے والوں کے قبط وقلت کی فلط فہمیوں کے متعلق بھے ہو کے کہنا تصااس کتاب میں ہمی ادر دوسری کتابول میں ہمی ان کے متعلق بہت کچھ کہ بچکا ہوں، اس کتاب میں کسی جگہ اس کی بحث آبھی ہے۔ فالٹا ناظرین کے دماغ میں ابھی وہ معلوات تازہ ہوں گے اس لئے ان سے قطع نظر کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے بعض نی دوایتیں اسی سلسلہ کی پیش کرتا ہوں جن سے اندازہ ہوگا کہ اس موقد پرعو گا یہ ہو سمے لیا گیا ہے یا اب بھی بھر لیاجا آب کہ حدیثوں کی کتابت کا تعلق محض معافر دسے چند محدودا فراد تک ہوگا ،معلومات سے کتنی نا وا تفیدت پر بینے ال بنی ہے ، سنے جمع الزوائد میں ہیں تی سنے اس کی تصریح کرتے ہوئے کہ اس دوایت کے داویوں کے متعلق ہیں ۔ بہرحال عبدالشرین عمروین العاص دضی الشرتعالی عن صحابی کی دوایت کے داویوں کے متعلق ہیں ۔ بہرحال عبدالشرین عمروین العاص دضی الشرتعالی عن صحابی کی یہ دوایت ہے ، میں بجنسہ ان کے الفاظمی تھل کردیتا ہوں :

تَالَكَانَ عِنْدَرَمُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا مُنَا مُنْ أَمْنُ اللهُ وَالْمَا مُنْ أَمْنُ اللهُ وَالْمَا اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ كَنْ بَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ كَنْ بَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ كَنْ بَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَنْ كَنْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

عبدان تدب عروبی عاص جابی فرات بی کدرسول الند میل ان علی در ام کے حضوری آب کے صحابیوں یں سے کچر حضر است تھے ، بی بھی ان ہی بی تصا اور ان سب سے عمریں چوٹیا بی ہی تصاداسی مبنس یں ، سول النہ صلی النہ علی دسلم نے فرایا کہ جان ہو چھ کرجو مری طرون جوٹ کو ضوب علیہ دسلم نے فرایا کہ جان ہو چھ کرجو مری طرون جوٹ کو ضوب کر کے بیان کرتا ہے اسے چاہے کہ اپنا تشکار جہنم میں بنا ہے۔

تُحَيِّرٌ فُوْنَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَعْ مُعْ مُعْ أَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَثْنَ مَعْ مُعْ مُعْ أَقَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَثْنَ فِي الْحُسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ال

ا حبراللہ کہتے ہیں کہ مجلس مبادک سے دوگ جب باہرلک ہے تویں مے کہاکہ آپ لوگ دمول التہ صلی التہ علیہ دیم کی طرف منوب کر کے باتیں بیان کرتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں جب دمول التہ سے من چکے کہ آپ میں ایسا کیوں کرتے ہیں جب دمول التہ سے منعلی کیا فرایا حالا کو آپ لوگ دمول التہ کی ظر منوب کرکر کے باتیں بکرت بیان کرتے ہیں ؟ دعبوالتہ کہتے ہیں کہ میری بات من کردسنے ولے صحاب، ہنسنے گے دور ہوئے کرمیرے بھائی میری بات من کردسنے ولے صحاب، ہنسنے گے دور ہوئے کرمیرے بھائی میں بات میں کردسنے ولے صحاب، ہنسنے گے دور ہوئے کرمیرے بھائی میں بات میں کہ بیسی نوشتہ اور لکھا ہوا ہے ۔

(رداه الطبراني دمجمع الزوائد)

مذکورہ بالاروایت کے الفاظ ہی میں نے بیش کردسیئے ہیں، کیا اس سے حسب ذیل نتائج نہیں بہدا ہوتے ؟

ا. يداس زمان كاوا قعه بعب عبدالله بن عمروبن العاص كمسن سته.

۲. عبدالتُدبن عمرو کی کمسنی کے زمامزیں ایک ایسا وقت بھی گزداہے جب اپنحضرت کی اللہ علیہ وقت بھی گزداہے جب اپنحضرت کی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مسحار لکھ لیا کرتے ستھے۔ کُل مَا سَمِعْنَا مِنْدُهُ عِنْدُ ذَا فِيْ کِنَّا بِ مِن کُلَ کا لفظ فاطع طور پر لائق توجہہے۔

پس اگرید واقعہ ہے کہ تخضرت صلی النّدَعلیہ وسلم سے ہرسنی ہوئی بات کوایک دوآدمی نہیں بلکہ عمونا سننے والے لکھ لیا کرتے ہے اوران سکے اس طریقہ کادکواسی حال پر چیوٹر دیا جا آتو نہب کے ساتھ انسانی نفسیات کا جو تعلق ہے اس کو بیش نظر دکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہئے کہ بالآخراس کا نتیجہ کیا ہوتا ہوئے دکرنا چاہئے کہ ان نتائج میں جوان حدیثوں سے بیدا ہوتے اور سینیر صلی اللّہ علیہ وسلم تنبیخ عام کی داہ سے مسلمانوں میں جن چیزول کی اشاعت فرارہے متھے ان دونول سے بیدا ہونے لئے منائع میں کیا کوئی فرق باتی رہ سکتا تھا ؟

اہ اگرم بالاتفاق نوگوں نے لکھاہے کہ است باپ عموب العاص سے پہلے بعیت اسلام کے شرف سے شرف ہور کیا موقعہ ان کوطا میش میرمینی ان کی عمر کا صاب کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ بجرت کے بعد سے مدینہ مؤرہ ہی تہیج کرسلان ہونے ہیں جا

من توسحماً مول محيم مسلم كى بيرمدريث منى آنح عزرت ملى التدعليد وسلم في اس كااعلا بعلم فرمايا کہ قرآن کے سوالوگوں نے جھےسے جوحدیثیں کہیں ہیں ان کومنانع اور محوکر دیں، بیمکم بکایک نہیں دیا گیاہ بلکاس حال سے واقف ہونے کے بعدیعیٰ آپ سے مرمنی ہوئی بات لکھی جارہی ہےاس کی خبرجب آنحفرت سلی الشعلیہ وسلم کو ہوئی تواسی سے ردعل سے سف ضروری خیال کیا گیاکہ عام طور برحد بیوں کے نکھے سے لوگوں کو روک دیا جائے بلکاس کے ساتھ اگرمنداحد کی اس روایت كوطاليا جائے بنے اس وقت يس جميع الزوائد سے نقل كرما ہوں، روايت يرب،

كُنَّا نَكُتُ مُ مَا نَسْمَعُ مِسَ النَّبِي بم وك رسول الله صلى الله عليه وسلم سے جو كيومناكرتے تھے اسے لكه نياكرت شهرب أيك دن دسول السوسلي الشعلية وكمي کے سامنے پرآ ند ہوئے اور فرایا پرکیا ہے جے تم گوگ لکھ لیا کہتے بوبم فيعوض كياكه حفورت بويجهم سنة بس اسى ولكوليارة یں تب آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ دومری کتاب (يىن ايساندكرنا چائى ، ئىرفرايا)ستىرى كردانىدى كاب كوادرتېم کے اشتباہ سے اُس کو باک رکھود محابی کہتے ہیں کرتب ہم نے جو کچر الكفائقااس كوميدان من اكتفاكيا بيمراس كوم فع ملاديا -

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّعَ فَخَسَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَاهُلَا تَكُتُ بُونَ فَقُلْنَا مَنَا نَسْمَعُ مِنْكَ فَقَالَ اكِتَابُ مَعَ كِتَابِ اللهِ إمْحَضُواكِتَابَ اللهِ وَآخُلِصُوهُ قَالَ فَجَمَعْنَا مَاكَتَبْنَاهُ فِي صَعِيْدٍ . وَّاجِدٍ ثُمَّ آحُرَفُنَاكُ .

كِتَّابَ اللهِ وَأَخْلِصُوكُاء

اس روایت سے معلیم ہوتا ہے کہ صرف مانعت ہی پر قناعت نہیں کی گئی بلکہ لکھنے والوں نے جو کچے لکھا تھا سب کو لوگوں نے ایک ہی جگہ پر لاکر جمع کیا اور آگ لگا کر اس کو ضائع کر دیا بلکہی روابيت مين أتخضرت صلى التدعليه وسلم كأبيه فرماناكه

أكِتَابٌ مَعَ كِتَابِ اللهِ المُحَضُوا كياالله كالألك كماته دورى كماب بستمرى كروالله كال و کوداور برم کے اشتباہ سے پاک کرواس کو۔

ان الفاظ سے اس طرف اشارہ کیا گیا جو بالآخران محتوبہ حدیثوں کا انجام آئندہ زمانہ میں جِل کر موسکیا تھا یعنی وہی بات کہ جن امور کی عام انتاعت مقصود نہیں ہے اگر نبوت ہی کے عہد میں اس

كرّنت سان كى كمو بر مجوع تيار مومائي كے توبتدر يج ان حديثوں سے بيدا ہونے والے احكام ومتلئج میں اور قرآنی آیات سے بیدا ہونے والے احکام وستائج میں کوئی فرق باقی مذرب گا،انسانی فطرت اوراس فطرت سے خصوصیات پرحس کی نظرہ وہ بھی بآسانی اس بیجہ تک پہنچ سکتا ہے ، بھر پیغمبری نظر تو بیغیری کی نظر تھی جن سے زیادہ بن آدم کی فطرت کا پہچاننے والاا ورکون ہوسکتا ہے۔ باقی یہ کہنا جیسا کہ بعضول نے حدیثوں کی کتابت کی حمانعت کی توجیہ کرتے ہوئے لکھاہے کہ قرآن میں اور مدینوں میں خلط ملط ہو جانے کا الدریث مقال سے رسول الله صلی الله علیه ولم نے مدینوں کے لکھنے کی خانعت کر دی گرمیری تجھ میں نہیں آباہے کہ مرکھی ہوئی چیز کوصحابہ یا ان کے بعید مسلمان قرآن كيول بجريليت - آخرجس وقت مستسدآن نازل ہوہ وكر لكھا جارہا تقااسى زماندىس تورات وانجیل کے بیسیوں لینے عرب ہی میں موجود تھے، ان سے اختلاط کا شبر کیوں نہ ہوا منصرف توراة وانجيل بلكه عرض كرچكا بول كمه عرب بي ميس نقمان كالمجله بهي مكتور شكل ميں بايا مهلآ تقا، خور رسول الترصلي الترعليه وسلم في بيسيون خطوط لكهوات اور لكهوات رست تقص لس يهج لیناکہ محص مکوب ہوجانے کی وجہ سے لوگ غیر قرآن چیزوں کو قرآن سمجھ لیتے، کم از کم میری سمجھ یں یہ بات کسی طرح نہیں آتی ۔

بہرمال بیں ہجتا ہوں کمان دوجیزوں بیں بعنی عموی اشاعت بن چیزوں کی آنحفرت لی التعلیہ وسلم فرمارہ سے تھے ان بیں اور جن چیزوں کے متعلق اشاعت عام کا پرطریق نہیں امتیا فرلیا جاتا تھا ان دونوں کے نتائج واحکام میں فرق پیدا کرنے کی بہی صورت تھی گر لوگوں نے ایک ایسا طرز عمل اختیار کرلیا تھا بعنی جیسے نازل ہونے کے ساتھ قرآن لکھ لیا جاتا تھا اسی طرح سننے کے ساتھ قرآن لکھ لیا جاتا تھا اسی طرح سننے کے ساتھ قرآن لکھ لیا جاتا تھا اسی طرح سننے کے ساتھ قرآن لکھ لیا جاتا تھا اسی طرح سننے کے ساتھ ورائوں کو بھی لکھنے گئے اسی لئے رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے مدینوں کے لکھنے کی ما نعت فرما دی ، گویا ہیں جھنا چاہئے کہ اسلامی دین کے ان دونوں مرج تھوں میں اوران سے بدیا ہونے والے نتائج والحکام کے مطالبہ کی قوت وضعف کا جو فرق آج سارے جہان کے مسلمانوں کا مانا ہوا اور مقم مشکلہ جاس فرق کو باقی رکھنے کی کوشش میں بیہ بہالا آرینی اقدام تھا ہو نبوت ہی کے عہد میں نود

بارگاہِ رسالت کی طرف سے اختیار کیاگیا۔ واقعہ کی جواصل صورت ہے وہ تدیہی تھی باقی اس زمانے کے قيل شناسون كاليك كروه اسقهم كى روايتول سے جونتيجة مكالنا جائية الميكة الخضرية على التُدعلية ولم كا منشارمبادک یرتفاکه آپ کی مدینوں سے سلمان اپنی دین زندگی سے ستفیدنہ ہوں ، اسی لئے سکھنے والوں كوحد بيتوں كے لكھنے سے روك ديا گيا تھا اور جو لكھ حكيے تھے ان كوحكم ديا گياكہ ان كمتو بجد بيتوں كو منائع كمدين بمينهين مجتناكه بديختول كاس لولى في تيره موسال بعدان روايتوں سے آخر بيتيجب كيسے بداكرليا - دوركيوں جلسيے اسى روايت ميں جس ميں ذكر كياكيا ہے كہ تخفرت صلى الدعليه وسلم كے منشار كى تعيل يم صحاب نے اپنے كھے ہوئے مسودوں كونزراً تش كرديا ،اس كے اتریں ہے كم فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللَّهِ فَنَتَحَدَّثَ تب ہمنے عض کیا کہ یا دسول اللہ کیا آپ کی طرف منسوب کرہے ہم عَنْكَ قَالَ تَحَدَّنُواعَنِي زبان سے بھی نہ بیان کریں آنخصرت ملی النّدعلیہ وسلم نے فرلیاکہ ہلری طرف منوب کرکے زبان سے بیان کرو،اس میں کوئی مفائقہ نہیں ہے وَلَاحَرَجَ وَمَنْ كَـٰذِبَ اورمان بوجد كرجهوث كوميرى طرف منسوب كركے توبيان كرے كا عَلَى مُنَّهَمِّهُ أَنْلِيَتُبِّوَّأُ مَقْعَلَاهُ جامِعة كراينا طمكانه ورجبتم كوبناك -مِنَ النَّادِ-

کررہ بیں اس سے تومعلوم ہوتا ہے کہ صدیثوں سے بجائے کسی فائرے کے مسلمان طرح طرح کی گراہیوں پر مبتلا ہوکراپنے آپ کونقصان بہنچارہے ہیں ۔خاکم بدہن العیاذ بالٹزاگر میغیر کی گفتار فرفتار سیرت وکر دارکے بہی تنایج تھے اور جیساکہ ان دیوانوں کا بیان ہے کہ ان ہی خطرات کو محسوس کرکے بيغم برسل الته عليه وسلم نے اپنی حدیثوں کی کتابت سے حابہ کوروک دیاتھا، تو پیراب بیں کیا کہوں ہبن دوايتوں سے جوبیعلم ہوتاہے کہ اتخفرت صلی الٹرعلبہ وہم کی طرف غلط منسوب کرنے کی وجہسے حکم دیا گیا تھاکہ اس کوفتل کر دیا جائے اس سزاکو صرف اپنی لوگوں کی حد تک محدود نہونا جاہتے تقابلكه حبب بيغبرى باتوب سے مسلمانوں كو نقصان ہى يہنچنے والا تفاء تو غلط ہى منہيں بلكر آنخصرت صلی السرطیہ وسلم کی طرف سیح باتوں کوہی منسوب کرے بان کرنے والوں کو اگر مینیں تو کم از کمکسی نركسى ممزا كامستوجب قرار دينا مياهيئ تقارمومزا تومزامضمون كابتلائي اوراق مين متعدد واتين گزرچکی ہیںجن میں آنخصرت صلی التہ علیہ دہم کے قول وعمل کو دومروں تک پہنچانے والوں کو رعائیں دی گئی ہیں،آرزو کی گئی ہے کہ حق تعالیٰ ان لوگوں کے چہروں کو تروتارہ شا داب و بشاش رکھے۔ مرف بهي نني كرزباني بيان كرف والول كي مهت افزائيال مختلف الفاظ مين فرائي كني بي بلكه جیسے مذکورہ بالابعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتاہے کہ *حدیثوں کے قلم بندکرسنے کی م*مانعت ک*ی گئی تھی* اسی طرخ روایتوں ہی سے بیہ بھی ثابت ہے کہ ایک سے زیادہ صحابیوں کو آنحفرت صلی التّرعليه وسلم نے اس قسم کے مدینوں کے مکھنے کی اجازت عطا فرمائ ہے ، اجازت ہی نہیں بلکہ بھن روایتوں سے تومعلوم بوااے كرىديتۇں كے بھول جانے كى شكايت جب انحفرت صلى التّدعليه وللم كى خلاستاي بعض محابیوں نے کی تو آپ نے ان کو ہدایت کی کہ اپنے داہنے ہاتھ سے مددلو (ترندی) یعضوں ہی ہ مبی ہے کہ قیدہ والعِلْمَد بِالكِتَابِ (علم كولكه كرمقبدكرو) اور میں توكہتا ہوں كركمابت كے متعلق مذكوره بالاروايتول كے متعلق تو كي گفتگو كى سندا گنجايش بھى ہے ، ليكن مجيح حديثوں سے جسب يہ لے بہل روامت ترمذی کی ہے لیکن روایت کی صحت پر ترمذی نے شبه کا اظہار کیا ہے ۔ دومری روایت کا ے بہاں تران عبدالبرنے اپنی مسلسل سند کے ساتھ کیا ہے بہ ظاہراس روایت کی سندیس کوئی قابل اعتراض رادی ہیں معلوم بوتا. (ديكيموجامع بيان العلم ج اص٧٧)

ثابت ہے کہ مدینوں کے بعول جانے کی شکایت جب انخفرت کی التعلیہ وہ کم سے بعض صحابیوں نے کی توبعض دعائی تدبیروں سے ان کے حافظہ کو توی کر دیا گیا۔ موال یہ ہے کہ جب بیئ تقسود تھا کہ کسی طرح است میں آپ کی حدیثوں کا ذکر مذہب نے یائے ۔ لکھنے سے مانعت کی بھی بیئ غرض اگرتمی تو ان صماحب کے حافظہ کو بجائے توی کرنے کے چاہئے تھا کہ اور کم دورکر دیا جا آ تا کہ کوئی بات ہی ان محضرت صلی الشرعلیہ وہم کی ان کو یا دند رہتی ، خود بخود روایتوں کی منتقلی کا دروازہ اس تدبیر سے بند ہوجا آ۔

كتابت صريت كى روايات و دلائل

بیکتنی بڑی علی خیانت ہے کہ حدیثوں کوصنحل کرنے کے لئے تواس زملنے کے بے باکو کا طبقہ انتہائی فراخ دبی سے کام لیتاہے، کمزورس کمزور روایت سے ان کا کام چلتا ہو تواس کے بیش کرنے سے دہ نہیں چوکمااور طرفہ تمانثا یہ ہے کہ روایوں کے متعلق بے اعتباری پیے بلانے کے لئے لوگون سے مطالبه کیاجاتاً ہے کہ ان کی بیش کردہ روایتوں پرجو بہر حال روایتیں ہی ہیں ان پراعماد کیاجائے اس غيمنطقي طرزعل كى وبى بتايئ كدكيا توجيه كرسكة بيس مالانكه ديانت وامانت كااققنا توبيتها كهجب روايوں بىسے كام لياجا راہے توسارى روايتوں كو بيش نظرد كھ كرنتيج تك يہني كى كومشعش كى جاتى أخربيمي كوئي صحيح تحقيق وتلاش كاطرابية بهواكه يبليه ايك نصب العين مطيرليا عِالمَاہے اوراس کے بعدروا یعوں کاجائزہ لیا جاتا ہے اس مفروضہ تعب العین کی تائیر جرب ایمول مے ہوتی ہواُن کو توائیمال اُتھال کراسمان مک بہنیا دیا جالاہے اور جن سے اس طے شدہ نصابعین برزديدن بوأن سے كرسنے والے أنكيس ميج ميج كركزرجات مين آخراس قصدي ديكھ مديوں كے لكھنے كى پيغبر فے مانعت كردى تھى۔اس كاذكر توبيك زور شورسے كيا جالك جن دايتوں ے ثابت ہوتلہ کمبیغیم ہی نے حدیثوں کے لکھنے کی ہجا زیت مرحمت فرملیکان کے ذکرسے خاموشی له مرااتناره معزت الومررة كى اسمتنبور دوايت كى طرف ب جس مي انعول نے بيان كياكم اسخفزت صلى المترمليه وسلم کے ملے حضورای کے حکم مے میں نے بیاد بچھائی بھراس کوسینے سے نگایا جس کے بعد بعولنے کی کمزوری کا ہجے ہے ازاله موگیا به روایت محامه کی عام کرایوں اور بخاری وغیرہ میں بائ جا <u>آ ہے ۱۲</u>

اختیار کرلی جاتی ہے مالانکر سندا دد لون تھم کی روایتوں ہی کمی شم کاکوئی تفاوت بنیں ہے بلکہ اگر استاد کا صحیح علم ان مسکینوں کو ہوتا تو شاید دہ اجازت والی روایتوں کو مافعت کی روایتوں سے زیادہ توی یا سکتے تھے۔ یہ سی نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے اجازت دی گئی اور بعد کو مافعت کی گئی کیوں کہ اجازت کی روایتوں میں بعض روایتوں کا تعلق مجة الوداع سے بہیئی آخری جج جورسول الله صلی اجازت کی روایتوں میں بعض روایتوں کا تعلق مجة الوداع سے بہیئی آخری جج جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ہے اوراس میں جو خطبہ ارشاد ہوا گزر جباکہ ابوشاہ مینی کی ورخواست پرانخدت صلی الله علیہ وسلم نے فرایا۔

ا بوشاه كسك خطبه كولكعدو-

مُعُ اكْتُ بُوْا لِإِنْ مِشَاهُ

بہرحال سادی روایتوں کے جمع کرنے سے واقعہ کی سیمے شکل میرے سلمنے تو یہی آت ہے کہ ابتدامين بيمعلوم بوتاب كدلوكول في التصريت صلى الترعليد ولم كى مدينون كولك منا متروع كياءاد لكين مين اتنع مبالغ سے كام لينا تروع كياكہ وكچەسنتے تعصرب ہى كولكمد لياكريتے تھے۔ عبداللہ بن عمروبن عاص نے اس وقت جب ان کاشاراصغرالقوم میں تھا بینی صحابیوں میں سب سے چھوٹے تھے انھوں نے صحابیوں کواسی حال میں پایا تھا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ **یم و**رہ ج<sup>ما</sup>ل البي تقى كهاس كى اگرخبرنه لى جاتى توجن روايتوں ميں عمومييت اوراستغاصه كا رنگ پېرداكرنامقصو منتقاان میں یقینا یمی غیرمطلوب کیفیت بریا ہوجاتی ۔ لازمی تیج جس کا پر تفاکه آئترہ دین کے ان دونوں سرچشموں میں کوئی فرق باقی ندرہتا جن میں جایا جاتا تھا اور یہی چاہتے بھی تھا کہ فرق باقی رہے،اس کے فرایا گیاکہ اکتاب مع کتاب اللہ یعن اللہ کی کتاب کے ساتھ میک اورکتاب کوئی كيادى ابميت دينا چاہتے ہو؟ عام صحابہ ان متابج كا اندازہ نەكرىسكتے تھے جن پرنبوت ہى كى نظر بہنچ سکتی تھی اس کے بعد مَن كتبَ عَنِي غَيْرَ الْفُرانِ فَلْيَعْهُ (جس فے قرآن كے سوا مجدسے كجولكها ہے اس کو محوکر دے بینی مٹا دے کا اعلان کیا گیا اوراگروہ روایت صبح ہے کہ صحاب نے اپنے عوب مجوعوں کولیک میدان میں جمع کرکے سب کونذراتش کردیا توسمجیا حلئے گاکراس موکرنے کے حكم كى يتعميلى تمكل تقى اوراس تدبير سے اس خطرے كاازاله موگيا جوعبد نبوت ميں صديثوں كى مختلف

کتابوں اور مجبوعوں کے تیار ہونے سے پیدا ہوسکتا تقاا وربی ںعمومی طور پرحدیثوں کے لکھنے کا رواج صحابہ میں ہو بھیل گیا تھا وہ مسدود ہوگیا ۔

لیکن ایسامعلوم ہوتاہے کرکتابتِ مدیث کی حانست کے اس عام اعلان سے اس خطرے کا تودروازه بند بوگیا مراصاسات سے بن نازک تا زات کا تجرب آدمی کی فطرت کے متعلق ہوتا رہا ہے معردہی تجربرملئے آیا۔ گویا خطرے کے ازالہ کی اسٹ عل نے ایک دومرے خطرے کے سوراخ کو پیداکر دیا تفصیل اس اجال کی بیسے کہ وہی عبداللہ بن عروبن عاص صحابی رصی اللہ تعالیٰ حسنہ جنوں نے بیان کیا تھا کہ ان صحابیوں نے جن میں سبسے میں بچھوٹا اور کم سن تھا ایھوں نے جهد سے بیان کیاکرمیرے بھانی کے نیے! ہم جو کھورمول الندصلی الله علیہ وسلم سے سناکرتے ہیں وہ ··· سب ہمارے یاس لکھا ہوا ہے " میں نے عرض کیا تھاکہ یہی صورت مال اس زمان میں پیدا ہوگئی بھی جس كا انسداد رمول المتصلى المتعليه والمهن كرابت مديث كى ما اعت سے فرا ناجا إنقاداب برنہيں كہا جاسكتاكدعبوالندبن عمروبن عاص كواسيت بؤول سيهجال بيمعلوم بوانتماكه آنحضرت صلى الندعلييولم ی صدینوں کو لوگ کھاکرتے ہیں ، وہیں کم عمری اور کم سنی کی وجہ سے وہ حمانعت کے کم سے واقعت مربوسك كيونكرج ال تك قرائن وقيلمات سيمعلى بوتلب مدينه منوره بين مانعت المستح المناف جس وقت كياگيا تفاعبدالنُّرابن عمرواس وقت بهت چھوٹے تھے ۔ اس سے اندازہ كيج كم جرت کے وقعت بعض روایتوں سے تومعلی ہوتلہ کروہ تین ہی سال کے تھے لیکن مان لیجئے کروہی وایت صيح موجس تنابت موتله كرآ مخصرت على النّدعليه وسلم مكم منظم سي بجرت كريك جس سأل مدينه تنزیف لائے ہیں عبراللہ کی عمرمات سال کی تھی، ہجرت کے کچہ ہی دن بعدیہ اپنے والدعروبی میں سے پہلے ہی مینمنودہ کممسلمان ہوگئے تھے شایداس وقت یہ آٹھ نوسال کے ہوں گے اس عمر کے بچوں کا ایسے اعلانوں سے ناواقف رہ جانا کچے تعجب نہیں ہے، یامان کیجئے کہ ان کوبھی کمارت مریث کی من نعست کاعلم ہو بچاتھا۔ گرانہوں نے خودسجولیا، یا جیساکہ بعض روایتوں سے معلم ہوتاہے، أنحفرت صلى الشرعليه ولم سے دریا فت كرنے يران كومعلوم ہوا كه مانعت كاتعلق عمومي واج سے ب

يەمقصدنېى بىك بەلكلىقى طورىر حدىثوں كالكھناڭناه تعبرا دياگيا ہے۔ يھى بوا ہو، ہوايەكم جب عبداللدس رشد كوبہني اور نوعمري ميں مدينه منوره آجانے كى وجرسے ان كو نوشت وخواندمي حهارت حاصل کرنے کا کافی موقعہ مل گیا ،کیونکہ بھی وہ زمانہ تھا جس میں سلمان بچوں کی نوشنت وخواندى طرف آنخصرت صلّى الله عليه وسلم ك خاص توم بقى. قيديون تك كا فديه يه مقرر كرديا عقاكه مدیمذ کے دس بچوں کوجو تکھنا سکھا دے گا،آزا دکر دیاجاتے گا۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عمروف - صرف يهي نهي كم عرب خطيس كمال بيداكيا بلكه مدينة منوره كي يهوديون سع مرياني اورعب رأني زبان اوران زبانوں کے خطوط کے میکھ لینے کا جوموقع میسراگیا تھامعلی ہوتاہے کہ انھوں نے اس فائده الهايا- ايك سے زائد آدميوں سے ابن سعد وغيره نے نقل كياہے كرعبدالله بن عروم بانى زبان جلنتے تھے اور اس زبان کی کتابیں پڑھا کرتے تھے جافظ ابن جرنے اصابر میں ان کے ایک خواب كاذكركيلب يعنى انہوں نے ديكھا كرميرے ايك التھ ميں شہريد اور دورس من كھى م كبحى مِن اس إنه كوچاشاً بول اوركبى اس كو ـ اس خواب كا وبى كبتے بين كه بين ف رمول الله صلى النّدعليه وسلم س ذكركيا تو تعبير بتلت بوسة رسول التُدصلى النّدعليه والمهن فرماياكم تَقُرَأُ الكِتَابَيْنِ النَّوْرَاةَ وَالْقُرْانَ (ج١١ص١١) مَم دونون كَمَابِي بِعِنى تورات وقرآن كو يرموك. راوى في اس كے بعد بيان كيا ہے كو دُكان يَقُر أُهُا رايعي بيروا قديمي تماكر عبدالله دونوں كما بيس پڑھاکرتے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخے رہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں تورات وغیرہ کے پڑھنے کی صلاحیت وہ اپنے اندر پیدا کرچکے تھے ۔ اس کے ماتھ جیسا کہ بخاری وغیرہ میں ہے کہ نوبوانی لے بعضوں کا خیال ہے کہ عہدِ فار و تی کے فوحات کے بعد شام ومصر بہنچنے کے بعد عبدالبند بن عروف مریانی وعبرانی زبانیں سیمی تحیں لیکن میں اس کوشیح نہیں تمجھا۔ میٹرمنورہ ہی ہیں ان چیڑوں کا سیکے لینا کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے آخرمعنرت زيدبن ثلبت دمنى التُدتعاليٰ عندنے يبوديوں كے بيت المدارس ميں ان سيے خطرا ور زبان كواتخفرت صلّى النّه علیہ وسلم کی ہدارت سے کیا نہیں سیکھا تھا ، بھر حضرت عبدالتذ کے لئے کیا چیز مانع ہوسکتی تھی، باتی توراہ و قرآن دونوں کا برصنا يبجى ال كرما تومنص بيس ب حضرت عبدالله بن سلام بهى الخضرت صلى التعليد وسلم كى اجازت سي ايك دن تورات اورایک دِن قرآن کی تلاوت کیا گرتے تھے (دیکھوڈ ہی نذکرۃ الحفاظ) طبقات ابن سعد میں ابوامجلا ، الجونی کا تذکرہ كهة بوئ يبي كلعام كسات دن مي مستوآن اورج دن مي تورات كوخم كهة كا قاعده (باقى رصعه آمنده)

کے زمانہ یں تدین ، عبادات و مجاہدہ کا جوش ان کا اتنا بڑھا ہوا تھا کہ معلیم ہونے پر آنھنرت کی اللہ علیہ علیہ می تعدید کے زمانہ میں تدین ، عبادات و مجاہدہ کا جو میں ان جود و و بہی کہتے جائے تھے کہ جی نہیں ہاں سے نیادہ برداننت کرسکتا ہوں بعض روایتوں میں ان ہی سے یہ الفاظ منقول ہیں کہ

فَمَا زِلْتُ أَنَا قِصْهُ وَيُنَافِقَنُهِى ۔ يعنى مجدي اور دسول النّدصلى النّعليه وسلم بن مسلسل ردّوكد ہوتى دم (ابن سدج ۴ ق ۲ ص ۱۰) (آنحضرت نرقى پراعراد كرتے تھے اور برابینے اوپر زیادہ بارڈ الناجاہتے تھے۔

اگر چرا خریس بجباتے تھے اور کہتے تھے کہ بڑھ لیے بین اب پتہ جلاکہ میرے نے کیا اچھا ہو آاگر انحفر صلی اللہ علیہ وہ کو سنتے ۔ صلی اللہ علیہ وہ کم مشورے کو مان لیتا ، خیر میہ تو تمہدی قصہ تھا ، اب اصل واقعہ کو سنتے ۔ اصل واقعہ تو مرف اتنا ہے کہ دیول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کی حدیثوں کو میا کھا کہتے تھا ان کے اس لکھنے کا ذکر بخاری میں بھی حضرت ابو ہر مرب وضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کیا گیا ہے جس کا تذکرہ اس لکھنے کا ذکر بخاری میں بھی حضرت ابو ہر مرب وضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کیا گیا ہے جس کا تذکرہ

اس نظمے 8 د کر بحاری میں بھی حضرت ابومبر مرج رضی الند تعانی عمد کے حوالہ سے کیا گیا ہے جس کا تا گزر جیکا ہے بینی ابو ہر مرج ہ کہا کرتے تھے ۔ ریز بر برط و ریز میرد و

کَانَ یَکْتُبُ وَلَاَکُنْتُ ﴿ عبراللهٔ بن عمروبن عاص صحابی اکتماکرتے تھے اور میں اکتھا نہ تھا۔ گربیش نظراس وقت عرف ان کے لکھنے کا تذکرہ نہیں ہے بلکا اس قصہ سے ایک اوریات جومعلوم

ہوتی ہے زیادہ تریس اوگوں کی توجہ اس کی طرف معطف کرانا چا ہتا ہوں، واقعہ بیہ ہے کہ ان کے انکھنے کے

ربقیداز منو گزشته ایخوسف مقرد کرایا تھا اور لوگوں کوختم کے دن بھے کیا کہتے تھے، کہتے تھے کہاس دن رہست بالران ہوتی ہے اس سورج قسم اص ۱۹۲۰ - باتی طران وغرہ کے توالہ سے حفرت عرب کے متعلق ہوید روایت منسوب کی گئے ہے کہ تورات کا ایک جمود آنخفرت می الشرطیہ و کم کی فریق جو کہ است الشرطیہ و کم کرنے رفیا کہ کرئے اردی جمائی کے بیا ہوئیا ہوئیا ہوئی کہ ہوئیا ہوئی ہوئی کوجب اس کا احساس ہواتو معانی المنظی گئے۔ آنخفرت نے فریلا کہ اس وقت مولی علیہ السلام بھی زندہ رہت تو ہوئی ہوئی ہوئی کا اس س ہواتو معانی المنظی گئے۔ آنخفرت نے فریلا کہ اس وقت مولی علیہ السلام بھی زندہ رہت تو ہوئی ہوئی کے اس کی سندیں اس کے این کے لئے بھی کوئی گئے اکش نہ ہوتی۔ جمع الفوائد میں اس روایت کونقل کیے کہ کھا ہے کہ اس کی سندیں ابوعام قالم بن توالا سری ایک شخص ہے دراصل یہ مجبول اوی ہے اس نے روایت نود کی شتہ ہے نیزیہ کوئی ہوئی کہ اس کی ہوسکتے ہیں۔ بہوال یہ جانے ہوئے کہ اس بوری کو بھائی قرارت کی تلاوت کی جو اجازت دی تورات کی تواس کی ہوئی ہوئی قران ، اور قرآن کو مصحح بناکر جو بھی تورات کی تلاوت کی جو اجازت دی تورات کی تواس کی ہوئی ہوئی قران ، اور قرآن کو مصحح بناکر ہوئی تورات کی تواس کی جو اجازت دی تھا یعنی قرآن ، اور قرآن کو مصحح بناکہ جو بھی تورات کی تواس کی جو اجازت کی تواس کی جو اجازت دی تھا یعنی قرآن ، اور قرآن کو مصحح بناکہ جو بھی تورات کو بڑھے گاکوئی و مرتبیں ہوسکتی کہ گرائی میں مبتلا ہو بلکہ کے فائدہ ہی حاصل کر ہے گا کا ۱۲

اس قصم کا ذکر علاوہ بخاری کے مختلف کتا ہوں میں خودان کے حوالہ سے بھی اور دو مروں کے حواله سے بیایا مباماہے اس وقت آپ کے ساھنے ان تمام روایتوں میں سے سنن ابودا وُ دجوظام رہے صحاح میں شار ہوتی ہے اور ابن سعد یا جامع ابن عبدالبروغیرہ کی روایتوں براس روایت کو ترجیح حاصل ہونی چاہتے . بہرمال ابوداؤد کی روایت کا حاصل بیسے کہ خودعبد الندبن عروبیان کرتے تفص كرمين رسول التنصلي التدعليه والمستح كيريجى سناكرتا بقااس لكعتاجا آنا تقاركت بين ميرب اس طرز عمل کی جرحب قریش کو ہوئی ، بظاہراس لفظ سے اشارہ اسموں نے اپنے بزرگوں کی طرف کیا، كيونكم وه خود قرليثي تنهي بيرية مذجيلا كمريركون صاحب تقيم ، كو في بهي مول ليكن تقيم قريشي ، عبدالنّد كتے بيس كرجب ان كواس كى خربوئى كريس أنخضرت صلى الترعليد وسلم سيدسى بوئى برات كولك لياكرتابوں توانہوں نے مجھے منع كيا۔ بس ان ہى الفاظ كى طرف ميں توجہ دلانا چا ہمتا ہوں عبداللہ کہتے ہیں کرمنع کرتے ہوئے ان ہی صاحب نے مجھ سے کہا کہ

تَكُمُّ بُكُلُّ شَيْءُ وَلَسُولُ اللهِ حَسنَى مَم برج ركواجه رسول التُدملي التُدعليه ولم سے سنتے ہو) لكولياكرتے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسَنَمُ يَسَّكَلُو فِي بِهِ ، رسول النُّدُ آدمي بين آبِ غصر كى حالت مين بجي بولتے بين ا ورنوشی کی حالت میں بھی۔

الرَّضَّاءِ وَالْغَضَبِ.

كو حضرت عبدالله بن عمروكي يه حديث اوراس حديث كه الفاظ عام طور بيم شهور بي عمومًا لوگ سنتے پڑھتے ہیں اور گزرماتے ہیں لیکن جہاں تک میں خیال کرتا ہوں یہ ذرائھ پرنے اور مويين كامقام تحار

ببهلاسوال تويهى بوتلب كرجن قريشى صاحب فعبداللدكو توكاعقا أكرصرت عسداللد الخصرت صلى التعليه وللم سے اجازت حاصل كرنے كے بعد لكھ دہے تھے توان كے توكئے پر بآسانی جواب دے سکتے تھے کہ مجھے دسول الٹھ الٹرعلیہ وسلم نے اجازت دی ہے بجائے اس کے ان كاخاموش موجانًا، بلكه كسي جوالفاظ بين ان مين يربحي به كدنا مسكت (يعني أوكف برعبدالله كهتے بیں کہ میں لکھنے سے رک گیا) اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے جاکر عرض کیا حالانکہ اگر پہلے سے

اجازت یا فته بوتے تواس کی بھی ضرورت نہتی اس لئے میں بجة ابول کرعبداللہ بن عرورضی الله تعالیٰ عنه ککسی وجرسے کتابتِ مدمیث کی ممانعت کی خرنہ بہیخ سکی تھی۔اب اس میں ان کی کمسنی كورض بوياكون اور دجربو، اورمعلى بوتاب كراس كمسى كے زمانديس جب وہ اصغرالقوم تھے ابینے سے بڑی عمروللے صحابیوں سے ان کورینجر ملی تھی کہ جو کچے درسول الندصلی الندعلیہ وسلم سے یہ لوگ سنتے ہیں اُسے لکھ لیتے ہیں بنو داسی خیال میں رہے بلکہ ان کی کھبیست کا جوانداز تھا خصوصاً عنوان شباب میں دین کانشدان پرجو جڑھ کیا تھا خود سینمبر سلی الندعلیہ وہم کے آبار نے سے بھی جونہیں اترتا تھا۔ میں جب اس کو موچا ہوں توخیال گزرتاہے کہ ان کے لکھنے پڑھنے کے بوش میں بھی کہیں اس خركودخل نه ہو، جواينے بروں سے الفول نے سن تھی، يعنی ان كويمى خيال آيا ہوكہ جب اوك كول التُنصلي التُرعِليه ولم كي باتين لكها كريته بين توين بهي كيون لكعناسيك كراس سعا ديت كاحضر دار مربن ماؤن بلكه اسى روايت كيعض طريقون من يالفظ بهي برها مواجو متساب يعني عبدالتدكية تحصركمي رسول التوصلي الشدعليه وسلم ك عديتي اس الخ اكها كرتا تعا تاكران كوزباني يادكوس معنى کہتے تھے کہ" ادید حفظہ "(مسنداحمدج ۲ ص۱۹۲) اس سے ان کی بلند بہتی اور شدّت ذوق و شوق کااندازہ ہوتاہے،کیونکران بزرگوں میں بیرکسی نے نہیں کہا تھا کہم لوگ جو کھے لکھتے ہیں اسے زبانی لے عام کتابوں میں توصرف اسی قدر ہے کر دات کی شب میداری ون کے روزوں اور تلاوت قرآن ہی کے سلسلے میں شخفرِت صلی النّدعیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ آنیا دیادہ بار اپنے اوپرنہ ڈالاکرو، تمہادسے بدن کا بھی تم پری ہے لیکن وہ بی کہتے جاتے تھے کہ یا رسول الندم میری جوانی کا زمانہ ہے شباب کی قوت ہے میں سب بر داشت کراوں گالیکن بعض روایتوں میں خصوصًا مسندا حدمیں بیمھی ہے کہ مدینہ بہنچ کرجب پرجوان ہوئے توان کے والدعروبن عاص نے لیک اویخ گھوانے کی خاتون جوقریش خاندان کی تھیں ان سے مکاح کر دیا تین جار دن بعد عمرو بن عاص ان کے والد دابن ك كري يس مح إجهاكم اب دولي كوتم ف كيسايا يا عكن م عروبن على كوبية ك طرز على عيث، ہوا ہواس کے ورداہن سے جا کریے جانے جاری نے کہا کہ بڑے ایکے شوہر میں آج مک اس کی خبرنہ لی کمیں کہاں رہتی بوں ادر کس بہرے پر سوتی ہوں عروب عاص کو بھی بیٹے سے بہی توقع تقی ۔ باہر کل کرجتنا کوئی باپ کسی جوان بیٹے کو کہ سکتکے سب کے کہ ڈالالیکن دیکھاکہ یوں ہے اوکا نر لمنے گا اس لئے دسول المندصلی النڈ طیہ وسلم کی خدمت میں ان کلحال عمروبن عاص نے بہنچایا ۔ آپ نے بلاکران کوسمجھا اُنٹروع کیا۔ یادکرتے ہیں، کچ بھی ہوان ہی دجوہ کی بنیاد پر ہی ہمتا ہوں کو بعض روایتوں میں اس قصہ کے بغیرصرف اتنابو کہاگیاہے کہ عبداللہ کہتے تھے ہیں نے رسول افٹیصلی اللہ علیہ ولئم سے حدیثوں کے کھنے کی اجازت عاصل کر لی تھی اور رضا و غضب ہرحال کی گفتگو کے قلمبند کرنے کی مجھے اجازت تھی، وہ دراصل ان کی پوری گفتگو کا اختصارہے بورادیوں نے کرلیا ہے اور ایسا روایتوں میں بکٹرت ہوتا ہے ، خیریہ سوال تو چنداں اہم نہ تھا۔ دو مراسوال جو بہت زیادہ ستی توجہ اور محل عور ہے ، دو ان کے بیان کا یہ صب ہے بعنی قریش کے بزرگ نے کہ ابت حدیث سے منع کرتے ہوئے ہوئے کہ الفاظ برطان کا یہ صب بعنی قریش کے بزرگ نے کہ ابت حدیث سے منع کرتے ہوئے کہ وہ دو الفاظ برطان کے بیان کا یہ صب کے کہا ہوئے کہ دو الفاظ برطانے کہ

دو رسول الشرصلی الته علیه وسلم آدمی بین آپ غصری مالت بین بھی ہولتے ہیں اور خوشی کی مالت بین بھی ہولتے ہیں " ان الفاظ سے بزرگ قریشس کی غوض کیا تھی ہ

## عمومی طور پرمانعت تخریر مدریث کا راز

جہاں اک پیں بھتا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہ تھی جودہ کبر رہے تھے، برظاہر بہی علیم ہوتا ہے کہ حدیث کی عام کتابت کی ربول النه صلی الله علیہ وسلم نے عمومی طور پر ما نعت کا جواعلا فی لیا تو قدرتاً دلول ہیں یہ خیال خرور پر ایا ہو گاکہ کیوں منع کیا جارہ ہے ، اس ہیں شک بہیں کہ مانعت کی اسی تقریب کے الفاظ "کیتا ہے مَعَ کِتَابِ الله الله علیہ وسلم یہ نہیں جاہتے توہی تھا کہ منتقا، بنوت کو لوگ آڑ لیتے یعنی آخصرت صلی الله علیہ وسلم یہ نہیں جاہتے کہ عومی اشاعت کے ربیس ایک نسل سے دو مری نسل تک مسلما نوں میں کوئی کتاب، اللہ کی کتاب کے سوابھی منتقل ہولیکن طبائع ایک طرح کے نہیں ہوئے ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے منتقل ہولیکن طبائع ایک طرح کے نہیں ہوئے ۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منتا برمبارک کو بھن لوگ کے باوج د بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منتا برمبارک کو بھن لوگ منبلہ کے اوج د بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منتا برمبارک کو بھن لوگ منبلہ کے اوج د بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ اصفاب ہیں تشریف شہور دوایت ہے کہ صفور صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ اصفاب ہیں تشریف خراتے اتنے ہیں ایک نوعم نوجوان آدمی آیا اور اگر اس نے یم سائر پوچھا کہ دوزے کی حالت ہیں فراتے اتنے ہیں ایک نوعم نوجوان آدمی آیا اور اگر اس نے یم سائر پوچھا کہ دوزے کی حالت ہیں فراتے اس کے ایک نوعم نوجوان آدمی آیا اور اگر اس نے یم سائر پوچھا کہ دوزے کی حالت ہیں

ابنی بیوی کا بوسہ کیا آدمی کے سکتاہے، آپ نے فرایا نہیں، وہ س کر پیلے گئے۔ تھوڑی دیر تعد ایک کہن سال مقرآ دمی آئے اور بجنسہ اس سوال کو آنخصرت کی خدمت میں بیش کیا، ان کے سوال کے جواب میں فرایا گیا کہ ہاں الے سکتا ہے ۔ ایک ہی مجلس میں ایک ہی سوال کے قطعًا منفی و مثبت دوجواب جو رسول النّرصلی النّرعلیہ وسلم نے دیئے توصی ابر ہی کا بیان ہے کہ مَنْ فَظَدَ بَعْضَا اللّٰ بَعْنِ

آنضرت صلی النّه علیہ وسلم نے اس کے بعد جمع کو مخاطب کرکے فرمانا متروع کیا کہ

دنتم لوگ اہم ایک دومرے کوجس وجسے دیکھ رہے ہو بیں اس کو سمجھ رہا ہوں،

بات یہ ہے کہ بوڑھا آدی اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہے ؟ (مسندا حدج ۲ ص ۱۸۵)

مقصد مبارک بینتھا کہ جوانوں کو اگر اجازت دی جائے گی تو ان کے لئے خطرہ ہے آگے بڑھ جانے کا اس لئے جوان کو تو میں نے اجازت نہیں دی اور بوڑھے بیچارے کے متعلق اس کا خطرہ منتقالی اس کا حکمت اور بوڑھے بیچارے کے متعلق اس کا خطرہ منتقالی اس کے اس کو اجازت دے دی گئی ۔

یمی میں عرض کرناچا ہتا ہوں کہ ہر خص کا رسول النّہ صلی النّہ علیہ وہ کم کے مقصر مبارک تک کے پالینے میں ان صفرات میں بھی بعضوں کو دشواری پیش آجاتی تھی جو براہ راست صحبت نبوت سے مرفراذ تھے اورایک دو مرے کامنہ دیکھنے ملکتے تھے۔اس سے اندازہ کرنا چاہئے کہ آج تیرہ صدیوں کے گزرجانے کے بعداس قسم کے لوگ جن کا لے دے کر سارا علی مربایہ اس راہ میں جہنا فواہی قصے یا ناقص معلومات والی طی کہ ابوں کے چنداورات سے زیادہ نہیں ہیں وہ بینے ہوں حصیح مقاصد و اغراض تک ان بزرگوں کی راہ نمائی کے بغیر جہنچنے کی اس زمانے میں جو کو مشتش کر دہے ہیں جنہوں اغراض تک ان بزرگوں کی راہ نمائی کے بغیر جہنچنے کی اس زمانے میں جو کو کشتش کر دہے ہیں جنہوں نے ساری عُراور عُرکا ایک ایک المحصر ف ان ہی مقاصد کے سمجھنے میں خرج کیا ہے خود ہی سوجنا جائے کہ کس حد تک درست ہو سکتا ہے۔

به جس وقت قلم سے بدالغاظ محل رہے تھے آج سے مس اکتیس سلل بہلے کا ایک نقشہ دماغ کے ماعظ کیا۔ خاکسالا سیدنالامام العارف باللہ بہتے المبند قدس الله مرہ العزیز کے ملقہ درس میں بمقام داوالعسلوم دایوبندایک ادنی ترین طالب العلم کی جنیت سے متر کیک تھا ، ایک مسئلہ پر جوشوا فع واحناف کے درمیان اختلافی ہے (باقی برصفی اکتری)

اسی مسلمیں دیکھیے حدیث کی عام کتابت گاہو رواج بڑھتا جارا بھا آنحفرت صلی الدیکی الیے الفاظ میں کیاجاتا ہے جن کی طرف سے اس کی جانعت کا علان فربا جاتا ہے اور اعلان بھی الیے الفاظ میں کیاجاتا ہے جن سیجے والے چاہتے تو حمانعت کی وجہ کو بھی سیجے تھے اور لیقینا اکثر صفرات صحابہ نے اس کو سیجے بھی لیا ہوگا۔ لیکن جہاں تک میں بھی لیا ہوگا۔ لیکن جہاں تک میں بھی ایمان معلوم ہوتا ہے کہ ایک دو سرے مسلم کی طرف منتقل ہوگیا۔ گویا جیسے اس زمانہ میں افتا ہوں حضرت عبداللہ کے قومنے والے بیر بزرگ قریش ،ان کا قسم کی روایتیں جن میں عام مدینوں کی عمومی اشاعت کی حد بندی کی ان تدمیروں کی خبردی گئی تھیں لیکن ایک طبقہ ہے جس کے کسی ہے جو عبدِ نبوت اور عبدِ خلافت را شدہ میں افتیار کی گئی تھیں لیکن ایک طبقہ ہے جس کے کسی ایک فرد نے ابتدا میں اور شرح اسی قسم کی جند روایتوں کو جمع کر سے بھیلا دیا ہے اور تقریبًا چاہیا ہے اور تقریبًا میں رامنے والے ان ہی روایتوں کو رشتے چلے جاتے ہیں اور ان ہی کو بیش کر کر کے مسلمانوں کو یہ باور کرایا جارہا ہے کہ قرآن کے موادین کا سادا مرابی ہیں اور ان ہی کو بیش کر کرکے مسلمانوں کو یہ باور کرایا جارہا ہے کہ قرآن کے موادین کا سادا مراب ہی تو تیرہ سوسانوں میں اب تک جمع ہوا ہے قطعی طور پرمستر دکر دینے کے قابل ہے۔

ظاہرہ کم صحابی ہر جال صحابی تھے وہ حقیقت سے اگر کچے دور بھی ہوئے تھے تو اتنا دور

کیسے ہوسکتے تھے جتنااس زمل نے کے بے بھروں اور بے باکوں کا پرگروہ نود دور ہو چکاہے ، اور
دو مرول کو دور کرنے کی کوششوں ہی محروف ہے جیسا کہ ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے ، شاید
دہ اس غلط فہی ہیں مبتلا ہو گئے کہ بیغر صلی النہ علیہ وسلم جس وقت حالت رضا اور عام محمول النہ علیہ وسلم جس وقت حالت رضا اور عام محمول النہ علیہ وسلم جس وقت حالت رضا اور عام محمول النہ علیہ وسلم جس وقت حالت رضا اور عام محمول النہ علیہ وسلم جس کے لئے وہ نمونہ بن سکتی ہے لیکن آپ کو بہت و قرار دیتے ہوئے ان کو بین جال گزرا کہ غصب کی
غیر معمولی حالت میں بیغمبر کی زبان سے ہو چیزین نکلتی ہیں غلطیوں سے پاک ہونے میں شایدان کی
دبتیہ از صفح گزشتہ صفرت والائے تقریر نٹروع کی جس میں بار باداسی اصول کو دہراتے جاتے تھے کہ ترخوں کا ایک گرہے بہل
دفعہ اسی دن کان ہیں یہ بلت بڑی اور جسے جسے تجربہ بڑھ آگیا اس اصول کی اہمیت بھی دل میں بڑھتی گئی۔ فیزاہ
دفعہ اسی دن کان ہیں یہ بلت بڑی اور جسے جسے تجربہ بڑھ آگیا اس اصول کی اہمیت بھی دل میں بڑھتی گئی۔ فیزاہ
دفعہ اسی دن کان ہیں یہ بلت بڑی اور جسے جسے تجربہ بڑھ آگیا اس اصول کی اہمیت بھی دل میں بڑھتی گئی۔ فیزاہ
دفعہ اسی دن کان ہیں یہ بلت بڑی اور جسے جسے تجربہ بڑھ آگیا اس اصول کی اہمیت بھی دل میں بڑھتی گئی۔ فیزاہ

يركيفيت نہيں ہے ، انہوں نے شايد يہ خيال كرليا كە حديثوں كى كتابت كى مما نعت رسول الله صلی الڈعلیہ کی مرف سے جو ہوئی ہے اس کی دجر ہی ہے ، انھوں نے عبرالنّہ بن عمرو کو ٹوکتے ہوئے اس دج کا ذکرکیا جوان کی سمجھ میں آئ تھی اور گوجیرا کہ عنقریب معلوم ہوگا اُن کی یہ غلطی معولی غلطی نرتھی بیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ، آج جب کرحدیث کے سارے دفتر ہی کو بهسم كرديين كامتنوره ان بى روايتون سے غلط فېيون مين مبتلا بو بوكر دينے والے دے سے بي ان کے تحاظ سے یقینا ان کی خلطی کاوزن کچر ملکا ہوجا مکسے۔

انکار حدمیث کی نبوی بنیشین کوئی

آج توجو کچرکها جارهام، می پوچیئے تو پیغمرصلی الندعلیہ وسلم کی وہ مشہور پیشین گوئی پوری ہورہی ہے جومحارے کی مختلف کتابوں میں یائ جاتی ہے ، مینی آنحفرت صلی الٹھلیہ وہلم نے فرمایا تھاکہ الا هَلْ عَلْى رَجُلُ يَبُلُغُهُ تَجردار! قريب كايك وقت إيسابى آئ كاككس تُض كومي مدیث بنج کی اور وہ اپنے چیرکھٹ یاکرسی پربیماہ (تومیری مديث من كر وه كم كاكم ما دسا ورتم است درميان مرف الذك كتاب بينى قرآن ہے بس قرآن میں جن چیزوں کوم حلال پائس سے ان ہی کوملال مجس سے اورجن چیزوں کواس میں حرام یا بش کے ا تھیں ہم حرام مجیں گے (بے کرمی نشین کی بات ہوئی اس کے بعد رمول التُرصلي التُدعليد وللم نے فرماياكم، خبرداد ! عجے كماب معني قرآن بھی دیاگیلہ اوراس مبیں چربمی قرآن کے ساتھ دی گئے ہے۔

الْحَدِيْتُ عَنِّىٰ وَهُوَمُتَكِنَّ عَلَىٰ آرنگتِه فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ كِتَابُ اللهِ فَمَا مَيْجَدُنَا فِيشِيهِ حَلَالُا اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَلْعًا فيشيد حكرامنا حكوشناة اَلَا وَإِنِّهُ أُوْتِينُتُ الْكِسَابَ وَمِثْلًا مَعَهُ - (ابوداؤد تريذي وغيره)

ا در میرسب کس بنیا دیر کیا جار ہاہے ، ممکن ہے محرکات اس کے کچھ اور مہوں لیکن استدلال میں ان ہی تحدیدی روایتوں کو بیش کرتے ہیں ،جن کا مقصد میہ قطعًانہ تھا کہ قرآن کے سوالینی دینی زندگی كى تعميرة مسلمان اوركسى جيزيس قطعُ استغاده مذكرين بلكة جيساكه باربار عرض كرحيكا بهون كيمومي ثنائت کی راہ سے امت میں جن چیزوں کا منتقل کرنامقصود تھا، محض ان سے انگ کرنے کے لئے عام

مدینوں کے متعلق یہ خاص طرز عمل اختیار کیا گیا۔ اب عموی اشاعت کی داہ سے ہوجیزی بھی پیغیر کی طرف منسوب ہو کرمسلمانوں تک پہنچیں گی کیا دجہ ہوسکتی ہے کجس پیغیر کو خدا کا سچا پیغیر بال کہ قرآن پراعتاد کیا جا ہے ، اسی پیغیر کی طرف منسوب ہونے والی ان باتوں کو مسترد کر دیا جائے ہواسی تواتر و توارث کی داہ سے مسلمانوں میں منتقل ہوتی جلی آدہی ہیں جس داہ سے بغیر کی طرف منسوب ہوکر قرآن پہنچا ہے چونکہ بیس ملا" تدوین حدیث سے ذیا دہ تدوین فقت سے تعلق رکھت ہو اس سے اس کے اس کی پوری بحث تو اس کمآب ہیں پڑھنی چا ہے کہ کو تران کے سواتواتر و توارث کی دا ہوں سے جو چیزی ہم تک پہنچی ہیں ان کو اگر مسترد کر دیا جائے گا تو قرآن کے سواتواتر و توارث کی دا ہوں سے جو چیزی ہم تک پہنچی ہیں ان کو اگر مسترد کر دیا جائے گا تو قرآن کے سواتواتر و توارث کی دا ہوں سے جو چیزی ہم تک پہنچی ہیں ان کو اگر مسترد کر دیا جائے گا تو قرآن کے سواتواتر و توارث کی دا ہوں سے جو چیزی ہم تک پہنچی ہیں ان کو اگر مسترد کر دیا جائے گا تو صحابیوں کا قول تدوین فقہ میں نقل کیا ہے کہ کوئی نماز تک نہیں پڑھ سے گا، یہ بھی نہیں جا باجا کا کہ طاہر کی کتنی کھتیں ہیں اور عصر کی کتنی جو بی سے در آن مطالبات کا ہے۔

کہ ظہر کی کتنی کھتیں ہیں اور عصر کی کتنی جو بلکہ یہ بھی نہیں کہ ہر رکھت میں ایک سے دہ کرنا چا ہے یا دو

حمج تخريره دبث اورعصمت نبوئ

بس عام حدیثوں کی کتابت ہویا روایت ،ان کے متعلق تحدیدی روایتوں کااص مقصد یہ تھا کہ ان کے مطابوں کی خصوصیت ہوں کی مطابوں کی خصوصیت ہوں کتی ہے بیدا ہو، جو مرف ان ہی مطابوں کی خصوصیت ہوں کتی ہے جن کا انتساب بیغیر صلی اللہ علیہ وکم تک ہرتم کے شکوک و شہات سے قطعًا پاک ہوں کتی ہے جن کا انتساب بیغیر صلی اللہ علیہ وکلم تک ہرتم کے شکوک و شہات سے قطعًا پاک میرد کرنا مقصود ہے جو پیغیر کی طرف منسوب ہیں اور جب عہدِ نبوت میں بعضوں کو بیغلط فہی لگ میرد کرنا مقصود ہے جو پیغیر کی طرف منسوب ہیں اور جب عہدِ نبوت میں بعضوں کو بیغلط فہی لگ گئی کہ رصا کے حال کی چیزیں توضیح ہیں لیکن غصر کے وقت کی جو با تیں بیغیر کے منسان ہیں اور ایسے اس غلط خیال میں مبتلا ہوئے کے ساتھ یہ بھی ان کا غلطیوں سے پاک ہونا صروری نہیں اور ایسے اس غلط خیال میں مبتلا ہوئے کے ساتھ یہ بھی جا ایک دومروں کو بھی اسی غلط خیال میں مبتلا کر دیں یعنی عبداللہ بن عمرو کو یہی سمھاتے ہوئے صدیت کے لکھنے سے منح کرویا ۔ حضرت عبداللہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگ قریش کی مدیث کے لکھنے سے منح کرویا ۔ حضرت عبداللہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگ قریش کی کھنے سے منح کرویا ۔ حضرت عبداللہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگ قریش کی کھنے سے منح کرویا ۔ حضرت عبداللہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگ قریش کی کھنے سے منح کرویا ۔ حضرت عبداللہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگ قریش کی کھنے سے منح کرویا ۔ حضرت عبداللہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگ قریش کی کھنے کے دور سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگ قریش کی کھنے کے دور سے معلوم ہوتا ہے کہ برد گ

بزرگ اورخوردی کاخیال کرے اس وقت توقلم با تھ سے انہول نے دکھر دیا لیکن اس کے بعد انہول نے دکھر دیا لیکن اس کے بعد انہول نے فرست میں حافر ہوکراس وا تعد کا اظہار کیا ۔ کتنی شدید بنیادی للی بن ٹوکنے والے بصحابی بنتلا سے میم کواور آپ کو اس کا کیا اندازہ ہوسکت ہے ، لیکن جو دنیا ہے اغلاط ہی کی صبح کے لئے بھیجا گیا تھا، صلوات الشرعلی وسلام کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سننے کے ساتھ ہی آپ کا چہون تغیر ہوگیا جس کی زندگی کا ایک ایک بہلورہتی دنیا تک پیدا ہونے والے انسانوں مردول اور بحور آپ ل سب ہی کے سے اس وہ تصند بنایا گیا ہے ، اگر اس کی زعدگی کے سی بہلو مان کی دعلی ہوئے والے میں ایک غلطی ہی دوہ ایک غلطی نہوگی بلکہ کرفاد ہاکر وہ بے شاد انسانوں کی غلطی بی جائے گا دوہ ہے شاد انسانوں کی غلطی بی جائے گا دان صحابی مان میں ایک غلطی بی دان صحابی مان میں کا نمازہ مذہوا ،

لَكُمْ فِي دَسُولِ اللهِ أُسْوَقِ حَسَنَة و تَهَاد اللهِ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

کاا علان جس ذات گامی سے متعلق قرآن میں کیا گیا ہو ، کیا یہ ممکن ہے کہ قدرت اس کی ذندگی سکے کسی پہلچ ٹیں کسی غلطی کو باتی رکھ سکتی ہے۔ اسی سلنے تویہ سطے شندہ فیصلاسلف سے لے کرخلف تک کاسے کرمپزیرکی ذامت معموم ہوتی ہے۔

مسلی الٹرطیہ وسلم کی انگلیاں امٹیں جن کا دُرخ دہن مبادک کی طرف تھا۔عبدالٹری عمروسکے اسپینے الفاظ پر ہیں کہ

فَ أَوْمَا مِإصْبَعِهِ إِلَّ نِيْدِ

بس اشاره کیا اپنی انگل سے درسول الله ملی الله عليه وسلم

سنے، اپنے دمن مبادک کی طرف ۔

اود وی پنجر دملی النزعلیر دسلم ، جن کی طرف سے اس خطرے کے انندا دسکے سلے کہ عام عدیتوں کے مطالبہ کی قوت قرآنی مطالبہ کی قوت قرآنی مطالبہ کی قوت قرآنی مطالبہ کی قوت قرآنی مطالبہ کی قوت قرآن مطالبہ کی توت کے برابر دنہ ہوجائے چند دن پہلے یہ منادی کرائی گئی تھی کہ قرآن سے سواجس کسی سے مجھ سے دلین کی میری طرف منسوب کرے ، جو کچھ لکھا ہے چاہئے کہ اسے محوک دو مرسے خطرے سے انداد سکے سائے عبدالنّد بن عجو کہ فراد ہے ہیں :

تم د قرآن سے سوا ہی میری باتیں ، ککھا کر و ۔

اورجس نطرے کا اندلیتہ پیدا ہوکیا تھا اور اندلیت کیا بلکم بتلا ہونے والے اس نظرے میں کلی طور پر نہیں تو کم اذکم غصہ کی حالت کی باتوں کے متعلق اس علط فہمی سے شکار ہو بیکے متے کران کا علیو سے پاک ہونا فروری نہیں ہے، اس نظرے کا ازالہ کرستے ہوسے یہ بھی ارشاد ہو وہا ہے اور سکتے تاکیدی الفاظیں ارشاد ہو رہا ہے ، پہلے قسم کھائی جاتی ہوئے یہ فرالیّ ٹی نَفینی بیتری وہم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے) فرماتے ہوئے اصل غلطی کا ازاله ان الفاظیمی فرایا جاتا ہے دہی دہن مبادک کی طوف الکلیاں اکھی ہوئی ہیں اور کہا جارہ ہے:

جاتا ہے یعنی دمن مبادک کی طوف الکلیاں اکھی ہوئی ہیں اور کہا جارہ ہے:

ہیں نظا ہے اس سے دیعنی دمن مبادک کی طوف الکلیاں اکھی ہوئی ہیں اور کہا جارہ ہے:

مرنهی بات ۔

(ابودافه وغيره)

نبوت کے ہو خواق شناس نہ سخصے ان کو پہلے تھم میں جس کی عام منادی کی گئی تھی یعنی مدیری ک ک کا بت کی ممالغت والے تھم میں اور آج ہو عبداللہ بن عروکو اکٹرٹ دلکھاکر ہے کے لفظ سے ان ہی مدیروں کے لکھنے کی جواجازت مرحمت فرمائی جارہی سے دونوں میں دہی منفی ویٹبت تھم والا تضاد نظراً یا

مالانكربات بالكل واضح متنى ومانعت سيحب كم كم منادى كم كمئ متى اس كابالكليه ورخ حديث نبوى ی عام کما برت سکے روارج سکے السوا دکی طرف متھا ،ادر سکھنے والوں سے ایک میدان ہی جمع مہو کر سب کوانگ میں جو جھونک دیا تھا ، اس سے اسی رواج کے دروازے پرقتل جڑمے بیکا تھا او ریجائے تو می اجازت کے ایک خاص آدمی کو رضا دغضب ہرحال کی باتوں سے لکھنے کی جواجا زت دی گئی تھی اس سے اس خطرناک غلطی پرزولگانی مذنظرمتی چوک بت مدیث کی مانعت سے عام مکم کی وجہ سے میسی دِلوں یں پدا ہوگئ متی بعنی باور کرلیا گیا تھا کہ بشر ہونے کی دجہ سے بی کی مختلوکا ورز کم از کم خصر کی صالت میں ہو کھید دہ بیسلتے ہیں اس کا نسطا وُں سے پاک ہونا صروری نہیں ہے ۔ مما نعت نے حکم سے بھی تندہ پیدا ہونے والی خلطی کا انسداد ہی مقصود متعااوراب اجازت جودی گئی اس کی غرض بھی اس کا طلعی کاازا تفاجس سكربيدا بون كاحرف اندليته بى أئنده زمانه بيس مذمتعا بلكرعبداللرب عرو كى ديوره سستو تپ کوید معلوم بواکر معن لوگ اس فلطی میں مبتلا بھی ہوسے کے ہیں،اس کے مواکہ رضاء رخصنب دونوں کا ك كفتكوك ليصفى اجازيت ال كودس دى جاست بنودى موجا جاست كم استعلى ك ازاله ك على شكل ا در کیا ہوسکتی تھی بیجنگدایک واصنخص کوانفرادی طور پریکھنے کی یہ اجازیت دی گئی تھی اس لیے اس سے اس کا اندلیشہ بھی مزمتھاکہ ان کمتو ہر حدیثول ہیں وہی عمومی دنگ پریدا ہوجاسے گا سجے آپ صرف ال جيزون تک محدود رکمنا چاہتے تھے جن کا برسلمان تک بینجا تا فرائعی دسالت پی واض متعا۔ اوديهمي بنيب دانة تدميرول كى وه داستان جن كى بدولت تيره موسال سے يوجيب وغريب

اوریرهی پیمیب واند تدییروں ہی وہ واسان بن ہی بدولت پروسوں سے یہ جالوا مد یا جرالوا مدیا جو الخاصہ مورت مسلمانوں میں قائم ہے کہ ان میں ایساکوئی بہیں ہے ہوا حادیا خبرالوا مد بدوالوا مدیا جرالخاصہ عن الخاصہ کی دا ہوں سیفتقل ہونے والی بنوی حدیثوں کے متعلق اودان سے بدیدا ہونے والے انکا اُ ونتائج کے متعلق بین ال کھتا ہو کہ گرفت اور مطالبہ میں ان کی قوت قرائی مطالبوں اور درن کے ان مطالبوں کی قوت ترائی مطالبوں کی قوت کر ان مول مولی موست کی دا ہوں مطالبوں کی قوت کر ان مول کے مساوی ہے ہو قرائن ہی کی طرح نسل جیلا ہو جیل عومیت کی دا ہوں سیفتقل ہوتی جا ہم ہیں ،اس مسلمین علائے ندمہ سے ہو فیصلے ہیں ان کا ذکر کر چکا ہوں گواس کے ماعت ہرزمان ہیں ان باندنظروں ،عالی حوصلہ دیکھنے والوں کے لئے بھی ہمیشدا س کی داہ کھی دہی اور

اس و تست تک کھی ہوئی ہے ، انشار الٹرقیامت تک کھی رہے گی ہوچلہتے ہیں کو مکز ہوتک بخیر کی زندگی اور اس زندگ کے نویوں کے مطابق جینے کا اگرمو قد سلے تواس میں کوشش کا کوئ و تعیت م انتھار دکھا جائے .

ینی کی دارو مریز می کی تو پنیرار مکست علی تقی در مبیاکه انده معلوم ہوگا، آپ کے خلفا،

بری نے بھی اسی حکمت کی نگہدا شت میں پورا زور صرف کردیا اس کانتیج یہ ہے کہ جہاں ان شاہبازو کی جلائی وازیوں کے ایک جہاں تھے ہیں رکا دسے پیدا نہیں ہوئی، یحب کے الله داخلہ کی جلائی وازیوں کے الله جہاں کہ وہ بہنچ سکتے تھے ہیں رکا دسے پیدا نہیں ہوئی، یحب کے الله والمان قرآن میں ہراس شھی کے دیا گیا تھا جو بغیر برک نقش الله واجہاں تک بڑھ رسکتا ہو، بڑھتا چلاجائے ہے بربڑھتے والملے برخوت جا گئے اور جن مدینوں کا ہر شخص مک بہنچ کے اور ان تھا ان کی روشنی ان لوگوں تک بہنچ میں ہودی ہودی کے اسی نفی صدید اور از تھا رکی اس کے متعلق یہ بشارت سنائی گئی ہے کہ بہنچ کے بعد جو بندہ اور کھو تھا رکی اس کی نیست کو باتا ہے جس کے تبیرخالق ہی کے الفاظ شار یہ بندہ اور کھو تھا ہوا کی اس کی نفیت کو باتا ہے جس کی تبیرخالق ہی کے الفاظ شار یہ بندہ اور کھو تھا ہوا کہ النا کھو تھا ہوا ہوں کہ بہنچ کے الفاظ شار یہ بندہ اور کھو تھا ہوا کہ بہنچ کے الفاظ شار یہ بندہ اور کھو تھا ہوا کہ بندہ کو باتا ہے جس کی تبیرخالق ہی کے الفاظ شار یہ بندہ اور کا برگئو تھا ہوا کہ بی کہ بینے کہ باتا کہ بینے کہ باتا ہوا کہ باتا ہوا ہوا کہ بینے کہ بینے کہ بینے کہ بیا ہوں کے الفاظ شار یہ بینے کہ بینے کہ بینے کہ بینے کہ بینے کہ بینے کے الفاظ شار یہ بینے کا دور ان کھا ہوں کہ بینے کے الفاظ شار یہ بینے کہ بینے کہ بینے کہ بینے کہ بینے کہ بینے کہ بینے کے الفاظ شار یہ بینے کہ بینے کہ بینے کے الفاظ شار یہ بینے کہ بینے کہ بینے کے الفاظ شار یہ بینے کہ بینے کے کھو کے کہ بینے کے کہ بینے کے کہ بینے کہ بینے کے کہ بینے کے کہ بینے کے کہ بینے کہ بینے کی بینے کی بینے کے کہ بینے کے کھو کی بینے کے کہ بینے کے کہ بینے کی بینے کی بینے کہ بینے کے کہ بینے کی بینے کے کہ بینے کی بینے کی بینے کے کہ بینے کی بینے کے کہ بینے کی بینے کی بینے کے کہ بینے کی بینے کے کہ بینے کی کے کہ بینے کی بینے کی بینے کی کے کہ بینے کے کہ بینے کی بینے کے کہ بینے کی کے کہ بینے کی بینے کی کہ بینے کے کہ بینے کی کے ک

ا اوراس بندے کی شنوائی بن جاما ہوں جسسے وہ سنتا ہے اوراس کے اِتحد جن اوراس کے پاؤں جن سے وہ جیلتا ہے ۔

كُنْتُ سَمُعُهُ اللَّيْ يَ يَسَمَعُ بِهِ وَبَهَرُوا الَّذِي يُسَمِّعُهُ اللَّذِي يَسَمُولِهِ وَيَدُلُهُ الَّذِي يَبُطِثُ عِمَا وَرِجُلُهُ الَّتِي يَمِينِهِ المَاحَ بَارِي وَيَرْا

کیکن اسی سے سا تصرحبیساکہ عوض کر حیکا ہوں کہ'' لمبیعت ہی جن کی ادم رنہیں اتق'' یہ خیر بجائے تھ دان غویبوں کی مستقل بدبختی ہے مگر سوسیچئے توسہی کہ ان حدیثوں کی انتاعیت و تبلیغ میں عمومیست کی

سله حعفرت بایزید فسیطای کامشهور واقع سب که عمر مجرخوبرزه آب شفاس سلنه نهیس کسلیا که سخصفرت بسلی النه علیکم کس طرح اس کو کمت استرمتصاس کی ان کونختیق بذیروسکی ۱۲۰

ہے میرانشارہ اس شہور روایت کی طرف ہے جس میں آیا ہے کہ خدا فرایا ہے کر بندہ نوانل سکے ڈردیدہ جھسے قریب ہونا سبے ہوتا جِلامِانا ہے ااینکہ میں اس بندسے کومِلہ ہے لگتا ہوں"۔ اس سکے بعد اس مدمیثِ قدسی میں وہ بشارت سنائی گئی سہے جسے میں نے بجنسہ عربی الفاظ میں درج کر دیا ہے۔ ۱۲ کینیت پیداکشے اگران سے مطالبوں کو بھی قرم کے شک وشبہ سے پاک کرکے اسی طرح تنظی اور تینی بن جلنے کا موقعہ وسے دیا جا آ، جیسے دین ہی سے ایک شعبہ میں اسی رنگ کو پیدا کیا گیلہ توج پر طبیعیت ادھ رنہیں آتی کی معذبت کو مصیب بلکم تر و و بغاوت بن جانے سے کون دوک سکا تھا ، آج تو ان کی یہ معذبرت اسی سئے معذبرت سے کہ جن چیزوں کی طرف ان کی طبیعت نہیں جاتی ، ان کے مطالبہ میں اتنی قوت ہی نہیں ہے جو معذبرت کو معصیت اور بغاوت بنادیتی ہے اور کیا اس طول کا می کے بعد بھی مزید ضورت اس کی باتی رہ گئی ہے کہ میں لوگوں کو میجر سے بھاؤں کی یہ سالا کر شمہ اسی کے دارو مریز کی حکمت علی اور ان نازک تدبیروں کا نتیجہ ہے جن کے صفح کی یوں کی بیدی ہوری کی اسے خوائی ۔

پینربزیس بوسلت الہوی (یعن اپنی دَاتی خواہش سے)، نہیں ہے۔ دیعن پزیم کا بول) گروی ،جس کی دحی ان پرکی جاتی ہے .

وَمَايَسُعِلَىٰ عَنِىالْهَوْى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحُحُ يُوْمِنِى -

وغیرہ سے مغالط کی ان گفتیول کاسلجھانا کیا آسان تھا جن یں دعوی اسلام کے با دہوداس زملنے

یں مدینوں کی ان ہی تحدیدی روایوں کی بنیاد پر لوگ الجھ الجھ کر میز کھیڑا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ غرکورہ بالا آبیت کا تعلق ہی صرف قرآن سے ہے اسی سلنے وہ پیغیر کوصرف قرآن کی حدیک پنج برائتے ہیں۔ قرآن سے الگ کر لیسنے بعد العیاذ باللہ بغیر کی زندگی میں اور جو بغیر بنیں ہیں ان کی زندگی میں ان برکنده بادا تکموں کے زدیک کوئی فرق باتی نہیں رہاہے، گربحداللہ اس فلسفہ سے تقرسنے ایک اليسے خيركو بدياكيا جس فے تابت كردياك مذكورہ بالا قرآنى آيت كا دا تعى مطلب بجى دہى ہے جواس کے ظاہرالفاظ سے بھیاجار ہاہے بعنی قرآن ہی نہیں بلکہ نطق ادرگفتگو بوبھی بغیر کی زبان سے لکلتی ہے اس كاقطعًا الهديى رينير كي ذاتى توابش سيعلى نبير سي بلكة قرآنى نطق بوياني والنافي والنافي بيزركا ہر اللہ اودان کی مرکفتگو وی ہے ہوان پرخوا کی طرف سے کی جاتی ہے ۔ آیست کے الفاظ سے بھی پہم جم میں آ کا سبے اود مصنوت عبدالتٰدکو سمجھ استے ہوئے تسم کھاکر دبنِ مبادک کی طرف امتّادہ کرستے ہوئے تو<sup>و</sup> دسول التدصلى التيعليه وسلم في جو كجيه فرمايا اس سع بعي اسئ فهوم كى مزيدتا ئيدا ود تأكيد بهوكئ العامحتن بوگیاکه بیغیری زندگی برحال میں اسوہ اور نمونہ سے اوران کی زبان کا بربول ذاتی فکر ونظریا نوائش کا تتیج نہیں ہوتا بلکسب دی ہے خواہ نوشی کے عال میں بات کی گئی ہویا غصہ کی مالت میں سے پوھیے تواس قرآنی نعس کی بنیاد ریپنیری معصوم زندگی کا ہر پیلوسلمانوں کی دینی زندگی سے سے روشنی کا مینارسی، فرق استده صرف ان درائع کی توت وضعف سے بیدا ہو اسیے جن کی راہ سے استایں بيغيري زندگى، زندگى سكة آثار، گفتار ورقدار كے متعلقه معلومات بينچے ہيں، ان بى كى قوت وضعف *سكرما تقد*ان ايمكام ونتائج كى گرفت اورمطالبوں كى قومت دصنعن كامسئلہ والبستہ ہے جوائ عليات ستنكلتة بس يانك سكتة زير

قرآن کوکافی شیھنے کا منفالطہ، است عبدالتٰد بن مسعور اور ایک ناتوں کا سبق آمرنو واقعہ است عبدالتٰد بن مسعور اور ایک فاتوں کا سبق آمرنو واقعہ ایک دفعہ صفرت عبدالتٰد بن مسعور اُرضی التٰر تعالیٰ عذ کے پاس ایک فاتون صاحب بہنی اور مدینوں میں عورتوں کو وشم یعنی گور فاگدانے سے جومنع کیا گیا ہے اس کا اور اس تسم کی چند

بات كاذكرك كمنا تروع كيا: بَكَفَ فِي أَنَّكَ تُلُتَ ذَيْتَ تَ ذَيْتَ وَالْوَاشِمَة وَالْمُسُوَّةِ مَة وَلِنَ تَدَوَّتُ مَا بَيْنَ اللَّحْ يَي وَلِنَ تَدَوَّتُ مَا بَيْنَ اللَّحْ يَي فَلَا يُحَدُّ إَجِهِ اللَّهِ يَ تَعُولُ -

مجھے یہ خبر بلی ہے کہ تم قلاں فلاں بائیں کہتے ہوا ور کہتے ہوگر گو دنالگانے والی اور جو اسپنے بدن میں گو دنالگاتی ہو دان پرلعنت کی گئی ہے) حالانکہ میں نے قرآن کے دول لوحوں کے درمیان ہو کھی ہے سب کو پڑھا ، اس میں تو ایسی کوئی بات نہ می جو تم کہتے ہو۔

> آمَا فِسَدَأُتَ مَا أَتَاكُمُ الرَّهُ وَلُ غَنُ ذُوهُ وَمَا نَفَتَ اكْمُرْعَمُنُهُ خَانُتَهُ وَا

کیا تمسنے دقرآن میں بہیں پڑھاہے کہ کچھ دسے تہیں دمول ، تواسے نے لیاکرواد دجس سے تم کودوکیں اس سے دک جاؤ۔

> بی بی صاحبہ نے کہاکہ ہاں یہ تومی سنے قرآن میں پڑھاہے۔ ابن مسعود سنے فرمایاکہ قُدُورَدَ الْحَدَّالِهِ اللهِ اللهِ

پونکہ وہ سجھنے ہی کے لئے آئی تقیں اس سے دو سرے ور پردہ محرکات کے زیرانزاس مناظرانہ گفتگو کو اپنی کا بیباں کا انہوں نے ذریعہ رز نبایا ، یعنی بندوں کو خدا نے اس کا ذمہ دار مخمبرا یا ہے کہ بغیر ہو کچھ دیں اور س چیزے دوکیں اس کو مان لینا چاہئے نواہ قرآن کے نام سے وہ چیز دی گئی ہو یا اک کو بینام رز دیا گیا ہو . قرآن کو میں مانے والے قرآن کے دینے والے براعمّاد ہی کی بنیاد پر توسلنے ہیں اللہ الناظ کے معولی اختلاف سے اس دوایت کا معلی کی ختلف کتابوں میں ذکر پایا جاتا ہے انیز مسندا حمد میں مجی ہے ۔ ا

اس لاظ سے قرآن اور عرقرآنی مطالبات میں خود ہی سوچنا چاہئے کہ کیا فرق ہے۔ ہاں پغیر کی علماً کی ہوئی چیزوں میں انتیاز درحقیقت ان را ہوں کے فرق سے پیدا ہوتا ہے جن سے گزر کا مست کہ دہ چیزی ہوئی چیزوں بینی ہیں، اس لئے سمحما جاتا ہے کر توارث و توار کی عومیت عامر کی راہ سے ہو چیزی بہنی ہیں خود ان کی اور ان سے بیدا ہونے والے نتائ کی توت مطالبا در گرفت میں ایک ہوگ خواہ قرآن کے نام سے دہ پہنی ہوں یا یہ نام ان کور دیا گیا ہو، بلکراس راہ سے ان چیزوں کا پہنینا فواہ قرآن کے نام سے دہ پہنی ہوں یا یہ نام ان کور دیا گیا ہو، بلکراس راہ سے ان چیزوں کا پہنینا نیس میں دیس ہوں ہوئی کے مرائی سے چونکہ ان کا مطالبہ قصود تصاسی گئان کے تیک و شبک کی بین ہوں کے توام سے ہوا مست میں خبرالوا صدیعدالوا صدی مشبک و شبک گنائش باتی نہیں رہی ہے، نمان ان چیزوں کے جوامت میں خبرالوا صدیعدالوا صدی میں دوس کے توام سے دوس کے توام سے میں خبرالوا صدیعدالوا صدی کے مینی بران کو رہوں سے پہنی نا تو چاہئے تھی دلیل سے اس بات کی کہنی بران کو کہنی بران کو کہنی ان تعلق کی دلیل سے اس بات کی کہنی بران کو پہنیا نا قوچاہ ہے تھا کہ اس طریقہ سے ان چیزوں کا پہنیا نا مقصود ختھا کہ ان سے درسول سے گریز قطعی طور پر الندا در اس کے درسول سے گریز کی شکل اختیاد کر سے بھاگنے والوں کو محصیت اور بناوت کا جوم عظم ادرس ۔

جيت صريت كييند قراني دلائل

فلسفد کے اس ترسے نیرکایہ بہلوج پریا ہوا وہ تواتنا ہم ہے کرمہی دنیاتک اسی سے قرآن کے رجائی آیات کا مطلب معین کیا جائے گا، یعنی ذکورہ بالا آیات مَایَنْطِقُ عَنِ الْفَوٰی اِنْ هُوَالاَّ وَنَیْ یُونِی یا مسّالاً اَکْمُوالزَّهُوْلُ فَیْ کُوْهُ وَمَسَا غَسَاکُمُ عَنْهُ فَسَانْتُو کَا سَا قَران ہی میں بار بار بلیٹ بلٹ کراسی قسم کی آیتوں کا جو اِعادہ کیا گیا ہے مثلاً قطعی فیصلہ کردیا گیا ہے کہ

یں کچے بھی ہیں تیرے رب کی تم ہے دہ ہر گردایان مر لائیں گے جب تک تھے راسے پنریز ان کام باتوں یں مکم اور فیصل کرنے والانہ بنالیں جوان کے باہی مجاکزوں یں پدا ہوئی ہیں، پھراہے اندرکسی تم کی نگی اس فیصلہ

ئىكلادَرَبِك لايۇمِئۇن حَتى يَحْكِمُوُك نِيمَا شَحِرَبَيْنَهُ مُرْسُعٌ كالمَحِب كُوافِتَ ٱنْفُرِهِ حِرْ كالمِحِب كُوافِتَ ٱنْفُرِهِ حِرْ حَسَرَجًا مِّمَنَا تَعْمَدُتُ مَ

يُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا -

دالشبار،

یاارشاد ہواہے:

مَّنَآاَرْسَلْنَامِنُ ثَهُمُوْلِ اِلَّالِبُطَاعَ ياذْنِ اللهِ.

يادمكاياكياس :

نَكْبَحُنَدِالْذِيْنَ يُخَالِغُوْنَ عَنْ اَفْرَا آنْ تُصِيْبَهُ مُدُّذِيْتُنَةً آدُ يُصِينِهَ مُدُّ عَـنَ ابْ اَلِيْنُرُ - روْد،

یاصلائے عام دیا گیا ہے کہ

كَفَّنْ كَانَ كَكُمُ فِي مَسُولِ اللهِ أَسُوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَوْجُواللهَ وَالْيَوْمَرِ

الْلْخِرَوَدُكْرَاللَّهُ كَيْثِيرًا .

كى تعلق د پائيں جوتم نے كرديا ہو، ادر كليّة اس فيمال كے تسلم كي الله كائيں .

ہیں مبیجا ہم سنے کسی دیول کو گڑاسی سنے کہ اسس کی فراں بردادی کی جاستے۔

پس چاہے کہ چیز ہے حکم کی خلات دوندی کرتے ہیں وہ ڈدیں اس باست سے کسی آزائش اور فتندیں مذوہ جسلا ہوجائیں یا ان کو د کھ بھرا وزاب پڑاسے۔

تمهادسے لئے انڈرکے دمول میں بہت اچھا نوشہ، بوالٹدکی اود مجیلے دن کی اتسید دیکھتے ہیں اودانٹذکو بہت زیادہ یادکرستے ہیں ۔

یه یا اسی نوعیت کی دورسری آیتیں جن سے خواص کیا عوام مسلین بھی شاید ناوا تعن نہیں ہیں، اب ان اطلاقی آیات پر تحدید عائد کرنے کی راہ ہی کیا باقی رہی، صاف معلی ہوگیا کہ پغیر کی زندگی کے مثبت ومنی ، ایجابی وسلبی ، غرض ہر پہلویں مسلانوں سکے سلئے منورہ ہے ، دمنیا ، اور غضہ بی کے زندگی کے مثبت وسلے دواصل اپنے ایمان سکے شکولیے کرنا چاہتے ہیں ،

الْهَغَوَاتُ.

## مار سخ تدوین صربیف

## المخضرت كمحدورين حديث

جيساكه مي عرض كريكا بهو ل كرمعلومات كي حفظ و منكم داشست اوران يراعمًا ديكي خواه مخواه نرسويين والول ف كما بت بعد طريقة كوني معمل جوابميت وس ركمي ب اوراس كم مقابلي ز بانی یاد کې<u>نه نے مح</u>طریقه کواس سلسله می سبه قیمت مهم اسنے پرغل نعیاره میایا جا د ہلہے .ید دونوں ناسمجی کی آئیں ہیں علم کی حفاظت سے یہ دونوں قدرتی ذرائع ہیں، ہرذربعہ اعمّادے سلتے ذمرداریول کوان لوگول پرعائد کرتاہے جواس سے کام لینا چاہتے ہیں اوران ذمر داریوں کی تمیس خود بخوراً دمی کی فطرت کواعتلا پرمجبور کردیتی سے اور سیسے یہ النمانی فطرت کا ایکسطبعی قانون ہے، اسی طرح ان ذمه داریوں سے لا پڑائی مرحال میں اشتباہ اور بدگا نیوں کی گنجائش پیداکر دست ہے، خواہ کابت کے ذریع کوافتیار کیا ماست، یا زبانی یا دواشت کے طریقے کو، تاہم عصرحاصر کے نابائغ عقول کے طفلار تقاضوں کی سکین کا ایک فدیعہ حضرت عبدالتٰدین عمردکی کا سب بھی ہنگئ ہے آج كل كے متكلين اسلام نے اس سے فائدہ المضایا ہے ، كچه معبى ہوایک بہلونفع كااس واقعہ میں بد ميى نكل آياسى، بلكين توسجمتا بول كربعض كابول مثلاً مستديك ماكم اور البغوى كى كتاب يس يدروايت جوبإنى جاتى ب كر معزرت انس بن مالك رضى الترتعالي عند كم ياس معي المخضرست صلى التُدعليه وسلم كى مدينةِ ں كالكھا ہواايك مجموعہ متصابحش سے متعلق وہ بيان كرستے متے كه تخضرت صلی التٰدعلیہ وسلم یرید بیش کی ہوئی کتاب ہے،اس دایت کا میں ذکر کرجیکا ہوں، ہوسکتا ہے کہ حصرت عبدالتُدبن عرُوکی اسی اجازست کو دیکیم کر حعنہ ست انس کے دل میں بھی ان کی رہیں کا جذبه بيدا بوا بويبهمال حضرت النض كم مالات يس كلماسيك دس سال كعريس ان كى والده الهليم سفرآ كخضرت صلى التُدعليه وسلم كى خدمدت مبارك مِن يه كبتة بوسعٌ بيين كيا تعاكد

ه فَا ابْنِي وَهُوَعَ كُلَمُ كَايَبُ . يرمي الإكاب الدال الزكاب بوكاتب معنى لكفت الدال الدي المحافظة المنافظة المنافظة

حضرت الن ميونك آخر وقعت تك آنحضرت صلى التدعليه ولم كى مدمت مين رسب خود فراتے يقے، نوسال مكس حضور كى مرست يس ر باكريا وہ اورعبداللدين عروبن عاص بمجوبى سقے لكھنا بھى أتآبى تتعا اودبمبيرباركاه نبوت ميس رسوخ كاحال يهتصاكه بساادقائت أتخصرت صلى الأعليه وسلم ان کو سِنا اللَّهُ فَى (ميرس بليغ) كه لفظ سے يكاد سترسق اليس جيئة فادم كى بات كالمال دينا اوروه بهي آنخصرت صلى التُدعليه وسلم كى بامردت طبيعت سي آسان نه تصابيس بجسّا بول كركيدان ہی دہوہ سے ان کوبھی مدیول کے قلمبند کرسنے کی اجازت مل کئی کیونکہ ایک آدمی کے لکھنے سے ظاہرہے کہ عمومیت کا وہ زنگ کیسے پیدا ہوسکتا تھا جو قران کے صحیفوں کی عام اشاعت سے پیدا ہوچکا تھا، کچھ ایساخیال بھی ہو تاہے کہ گوحصرت انس نجین ہی سے لکھنا مائیۃ تھے اور کا تہہ موچکے مقے ، گرظا ہرہ کے کہاں عبداللدبن عرف کی مہارت وصداقت ، بعداجت خص فے عرب جيوز مرياني اودعبراني خطوط اور زمان كوتهبي سيكعدليا هو ان كامقا بله حضرت النس دضي التُرتعالي عزكيا كرسكة يقيح بحضرت الننهج يسكيته يقتك كميس في الخضرت مبلى التعطيه بهم يراس لنخه كوبيش بهي كرنيا تتقااس كى وجد دې معلوم بوتى سے كه انخضرت صلى النّدعليه ولم سفے خو د ان كوغالبًا مشوره ديا ہوگاکہ جو کچیرتم نے لکھاسے مجھے سنا بھی دو ،عبدالٹرین عرف کے نسیخے کے متعلق بیش کرنے کا ذکرکسی روایت میں نہیں آیاہے، شایدان کی تحریری طراقت پراعتماد تضا، ادران پراعتماد مذکیا جا آتوکس پرکیا جاتا ، آئندہ بعن عہدِ نبوت کے بعدان دونوں کتابوں کی حیثیت کیادہی ، استفصیل کا ذِکر انشار النُداسين مقام پركيا جائے گا ،ام وقت توعهد نبوت تک کے واقعات كا صرف ذِكر

بہرحال عام حدیق کے متعلق کج دار ومریز کی فدکورہ بالاحکمت علی بینی جو باناچاہیں ، ان یک پہننج بھی جلسے کیکن اس طور پریز پہنچے کہ ان حدیثی سے مطالبات کی توت عموی راہ سے

منقل ہونے والے دین عناصر کے برابر ہوجائے انتہائی زاکوں کے ساتھ اس حکمت علی کی گڑانی كرتے ہوسے ایک خاص مال میں ہمخصرت صلی التٰدعلیہ وسلم اپنی ان مدینوں کوچیوڈ کر دنیاستے شریعیت ئے گئے یو آج نبر آماد کی شکول میں بانی جاتی ہیں گویاسممنا جا ہے کہ علادہ ان خطوط معاہد سنانے يا مختلف اقوام وافرادك نام بدايت ناسع ياصدقات دنيره سكرتحريرى ضابيط جن سك يزنسخول كا اب تکب پرتہ چلاہے یا جۃ الودائ کے نطبہ کوا ہوشاہ کینی سکسنے لکھواکر حمطا فرانے کا ہوجکم دیاگیا شاجن كاتغييلي ذكركر حيكا بول ، ان متغرق بيزول كرسوا وريث كى يى دوكمابي ديعى عبدالله بن عموبن عاص فالانسخدادد دوري كماب مصرت السبن مالك رضى التوتعالى عنه والي ان دو کآبوں کے سوااب تک اس کاکوئی ٹبوت ہنیں ملاہے کہ واقعہ تحریق رجلاتے ہے بعد صحائبرلم سفدسول التُرصلي لتُدعليه ولم كى زندگى من آب كى صريخ ل كوكتابى شكل دى ہويا ان كوللبندكيا ہو مكن ك وعود المنطقة والول كوا تنده شايداس سلسله مي كوئي اودني جيزيا تعداّ سعَ . كيريمي مو، وريوں سكان افغادى نسخوںسے وہ حكمت على متاثر نہيں ہوسكتى تقى جوابنى علم عديثول كے تعلق المخضرت ملى التُدعليهُ وَللهِ في امْتياد فرائي شي جيسان كمتوبه مطوط ومعابدات دغيره مي مجمض قلبندم وباسفى ومسسع ومكيفيت نهبيدا بوئى اددن ببيرا بوسكتى تتى جومثلاً قرآن يس ببيدا بو چکی نقی ، کیونکه عمومیت یا استفاضهٔ عام ، شهرت بین الانام کاتعلق کمّابت سے نہیں بلاَتعدُّ دکترت سے ہے ،ایک خط اگر لکھاگیا توظا ہرہے کہ وہ ایک ہی خط کی شکل میں رہ گیا بھلا وہ قرآن کے ان ننول كاكيامقا بلدكرسكتاتها بوگهريس بعيده بواتها مشهور حديث جس بيان كياكب ب كرا يخصرت صلى التُدعِليه وسلم ايك ون فوادسبه يتعي كيسلانول سيم يخريعِلم أثرُجاستُ كالينى بغربس بوجديدهم مسلان كوميرا ياسب اس كاجها باتى درسي كاسكيت بين كرايك محابى جن کانام زیاد بن لبسیدانصاری تھا، انہوں نے عرض کیا کہ اب پیلم کیسے مسٹ سکتا ہے ، قرآن کی اشاعت جس وسیع پیلنے پر اس د**قت تک ہو چکی تھی اس کا ذکر کریتے ہ**وئے زیاد نے اس وق*ت عرض کیا مت*ماکہ

ہم نوگول پی سے علم کیسے اٹھ جلستے گا کالیکہ ہما دسے در میان انٹرک کاب موجودہے ، اس کاب پی ج کھیے ہے اسے ہمان انٹرک کاب میں ج کھیے ہے اسے ہم نے نو در میں کھیا ہے اور اپنی خورتوں اور لیسٹر کچوں کوء اسپے فادموں کو سکھا یا ہے ۔

كَيْفَ يُرُنَّعُ الْمِلْمُ مِنَّا وَبَ يُنَ اَظْهَرِيَنَا كِتَابُ اللهِ وَقِّسُ تَعَلَّمُنَا مَا فِيهُ هِ تَ عَلَّنَا هُ نِسَاءَ نَا دَذُيِّ يَّا بِنَا وَخَلَمَنَا (مجع الزوا تدنيزً)

الفاظ کے تقوارے رقد و بدل سے تریزی دغیرہ صحاح کی کابوں میں بھی یہ دوایہ ت پائی جاتی ہے۔ بغیرکرنے کی بات ہے کہ عورتوں ، بچوں ، حتی کہ خادم و ملازین تک کواس زانے پی جب یہ کہ بخور کرنے کی بات ہے کہ عورت واستفاضہ کا مقابلہ بسلا وہ کمتو بہ مرملے کیا کرسکتے ہے یہ کا آب بڑھائی جاچک ہتی تو اس عوریت واستفاضہ کا مقابلہ بسلا وہ کمتو بہ مرملے کیا کرسکتے ہے جوائے دیکے گئتے سے جندا دمیوں کے پاس موجود ہتے .

بجى بات تويه سبے كردين سے جس صعد كى تبيلىغ آنخ خرست صلى التّدعليه وسلم خياس عموى رنگ میں فرائی تھی ،جس کی بدو<sup>ر</sup>ست آئندہ ہرزمانے میں ان کی حیثیت ان امور کی ہوگئی جن کاعلم تواتر وتوادث وتعامل کی شکل میں اس وقست تک منتقل برتا ہوامسلانوں کی اگلیسلوں سے بچپلی نسلوں تکسیبینی رہاہے ،اسلامی دین سے ان قطعی اولیقینی عناصروا جواسے متعلق علم و یقین کی جوکیفیست خودرسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم کے دیکھنے واسے معابیوں کی تھی، قطعایہی کیفیدت اس علم کی بھی ہے جوان ہی امود سے متعلق مسلمانوں کی آئندہ نسلوں میں پایا جا آ اسے *، کیونک* يه إيكسمسلم باست به كرتواتر كى راه سيربيدا بوسنه واسله علم مي اود وه علم جومشا بدسيست مل ہوتا ہے، دونوں من قطعیت اور نقین کے افاط سے کسی سم کا فرق ہیں ہوتا ایس پوجیتا ہوں جن لوگول فے مثلاً لندن كو ديكيا ہے اوراس شہركے متعلق مشابدے سفے جس بقين كو پرداكيا ہے ماس يقين ميں اوران لوگول سكريقين ميں جنہوں سنے لندن كونو دنہيں دىكھا سبے گرتواتر كى داەسىماس بات كايقين ان بي پيدا مواس كرونيا ك شهرول من ايك شهرلندن مجى ب اس عد مك میعنی لندن کا وجود میسینی ہے ، کیاان دونوں میسینوں میں کسی قسم کا فرق پیدا کیا جاسکتاہے ؛ بلاشبہ جن نوگولسنے لندن کونہیں دیکھا ہے بحض اس سلے ان سکے لقین ہیں شکس اوراح کا ل اسی

ان کا دعوی سبے کرمال صرف قرآن ہی کا نہیں سبے بلکہ قرآن کے ساتھ انہوں نے اسی را ہسے منتقل ہونے والی بہت سی چیزوں کو گینوا تے ہوسئے اسپنے مافی الضمسید کوان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

> وخُل نَعُسلِ الْعُرَانِ وَالصَّلَوَاتِ اخْتَسِ وَآعُدَادِ الرَّكَاتِ وَعَلَاثِرِ الرَّكِوْةِ وَمَا اَشُبَهَ ذَلِكَ -

> > (ج ۲ ص ۲۳۱)

جیسے قرآن سکے ختقل ہونے کا حال ہے اور یہی حال پاپخوں وقتوں کی نمازوں کا انازوں کی رکعتوں کا اذکواۃ کی مقررہ مقدار دیل کا احدان ساری چیزوں کا ہے جواسی

واصعصة متقل موتى بلي أرمى بين-

جس کامطلب بہی ہواکہ صحابہ جو بہد نبوت پیں موجود سختے ، شریبت کے اس مصد کے متعلق ان کے مسلسل باتی رہی ہے ، اس سے ان اور کے مسلسل باتی رہی ہے ، اس سے ان اور کے لین کا مسلسل باتی رہی ہے ، اس سے ان اور کے لیافلہ سے سارسے مسلمان برابر ہیں نواہ وہ دیبول الڈمیلی التّدعلیہ وسلم کے زمانہ پی سختے ، یا اس کے بعد پدا ہوستے ، علامہ بوزید دیوسی نے بھی اس حقیقت کی طرف اشادہ کر سے ہدئے ہوئے تقویم میں لکھ اسب :

اتواتک دم سے بجب شبہ باتی رز دہا تواس راہ سے جتنی

وَمَعِى ارْتَغَمَتِ الشُّبُهَ لَهُ خَمَاهِي

المُتَّمسل مِنْه بك للحامة

(کشفنج۲ص۲۹۲)

اسی طرح صاحب تم کے ان الفاظ کے بخت بعنی

إِنَّ النَّوَالْتُوكَيْنَ مِنْ مَبَاحِثٍ عكم الإنساد ـ

تمسلے ان کوشنا ہو۔

توا ترکا تعلق ان مباحث سے نہیں ہے جن میں روایت کی

بجيزي دسول الشرصلى الشرعليه وكم سيع ختقل بموكرتم كشيخى

ہیں ان کی حالت الیسی ہوگئی کر براہِ داست اسے کانسے

سندے بحث کی جاتی ہے۔

حضرت مولانا عبدالعلى بجرالعلوم في بحي لكمها سب كه

دفوائح الرحوت ج می ۱۱۹ مطبوع معری اس بسلسله می سیے -

بَلِ النَّوَاتُوكِ الْمُثَالَفَةِ فِي إِذَا لَهِ لَمِهِ لَهِ لَهِ عَلَى إِنَّ مِنْ مِنْ تُواتِرِكَا عال وي بع جوحال مشاهِده كا

بير مولانا سنے ايک دلچيسپ مثال سے اس كوسمجمانا جا ہا ہے يعنى بخارى بي بعض روايتوں كو نلانیاتِ بخاری کہتے ہیں، یہ ان روایوں کا نام سبے جن میں امام بخاری اور دسول النّرصلی النّعظیما کے درمیان کل تین آدمی کا واسطرواقع ہوتا ہے مولانا برالعلم سنے ان ہی تلاثیات کا ذکر كرستے ہوستے فرمایا سبے كرنخارى سے بعد توان كى كئاب متوا تر ہوگئى اس سلتے نخارى سے بعد آئندہ صبح بخاری کے ان سارسے ثلاثیات کی جیٹیت ہرسلان کے لئے رباعیات کی ہوگئی ہے ،

مولا ناکے اسینے الفاظ یہ ہیں :

وَمِنْ تَمْهُكُانَ ثُلَاثِيًّات الْبُغَادِي مُربَاعِيَات لَنَا لِأَنَّ صِينِحَهُ مُتَوَامِتِزُعَنْهُ فَكَاتَا سيعتنامت الجفنادعيت مُسَكِّمُ يَسْزِدُ الْأَوَاسِطَةً وَ

هِيَ نَفْسَهُ.

اسى بنيادير مجناچا بيئ كر بخارى كے ثلاثيات ديعيٰ تين واسطوں والى موايتي، بمارسه الفرواعيات كى حيثيت كوى بين ديعن بالمواسطون الى یونوں کی حیثیت ان کی ہوگئ وجریب کا ام بخاری کی کآب دمیم والی الم بخاری کے لحاظ سے توموا ترہ ہونچی ہے لیں گویا پر بھنا چلہتے کہم نے س كآب كويا وداست الم بادى بى سيدستا بهاس كفر كاينات كے تعلق، صرف ایک ہی واسلاکا تواصّا فرہوا ہیئ خودا ام بخادی کی ذات سے چیتے

واسطى كحيثيت اختياد كرالى -

( فواقح ج س ١١١)

بهرمال متروع ہی سے اس کا باضا بط نظم کردیا گیا متعاکہ دین کے ایک مصسکی تیٹیت تو ایسی برجائ يحب كمي علم من قيامت كب بيها بوسف والمصلمانول كماعمادكا حال قد تى طور إيك ہوجائے . قرآن اوالیسی ساری چیزی جواسی را ہ سے المانوں میں بغیر کے زملنے سے چلی آدہوی جس دبگ پر قرآن متقل ہوتا چلا آر ہاسے ان کی بہی کیفیت سے پیٹی میلی انڈولیہ کی دین سکماس حصدكواسى حال بين چيواركرفيق اعلى كى طرف تشريعين سله سكنه الديم والتداس وقعت دين كاريجت اسی ذبگ یمسلانوں می منتقل ہوتا چلا آر ہاہے آئندہ مبی خداسے امیدہے کہ اس کی اس کھیئیت کی حفاظت فرآ ارسے گا. دین کے اس مصد کے علم دیقین میں اشتباہ وانمحلال کے پیدا ہوسلے کی وہی مور<sup>ت</sup> باتی ره گئ ہے کہ خدانخواستہ مسلمانوں کو تاریخ سے اکندہ زوانہ میں محکومیت کی کسی ایسی ملعون کیفیت یں اپنے کرتوں کی بدولت بستا ہوا پرسے ، جیسے پہود ذعرہ گزشتہ لمعون قوموں کے ساتھ بہموریٹیٹ آئ كرنير تومول كوان يرسلط كياكيا اوريه تسلط اتناسخت تتعاكر اسيبندين كم نام سيلينه كي بمي اجازست محکومیت کی حالت میں ان کوہیں دی جاتی تھی، ان کی کما بیں ع**ہ مب ب**وگئیں ، ان کے علمارچن جن کرتسل کردسیئے گئے ، کوشش گائی کہ آئندہ ان کی بیدا ہونے والینسلوں سکے کا نوں میں دین موشی اوراس ک کسی بات کی کوئی میسنکسیجی نہ پڑنے پاسٹے ، صدیاں اسی حال پڑگز رگئیں ، جوجاسنتے بتھے وہ مرگئے اور جوزندہ رہے اننیں کچیز خرنے تھی کہ ان کے آبا دُاجدا د کا کوئی رہی تھایا الٹرے کسی برگزیدہ رس کی وہ بھی اتست ہیں، ان سے رسول کی بھی کوئی کتاب تھی ہی بہودیول کی تاریخ سے را منتف سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم سے واقعات سے ان کو تا در مخسے طویل اُڈواریس دوچار ہونا پڑا نظاہر ہے کہ یہ ایسی جبگرخواش معصے فرسا شکل می تعالی سے حکاسب کی سے کہ خداسے غضتہ کی اس آنگ دیس بوكيد بمى جل جاستُ اس پُرتعبب د ہونا چاہتے ، تا ہم سبے چارسے يہود يوں كوجب كمبى مراحلانے كاموقع طأ وإدحراد حرست وحونا ووها المركم واست كشده دين كوكسى واست جبيساكه ان كانوال ہے،پلیلنے میں وہ کامیاسیہ ہوستے نیکن مجرمیں وہمیان میں ایسی تادیکیوں میں ان کو گھرسدنا

بڑا ہے کہ شکل ہی سے یہ کہا جاسکتا ہے جو دین ان کے پاس اس دقت جس شکل میں بایا جالکہے وہ واقعی حضرت موسی علیدائسلام کا دیا ہوا اور بہنجایا ہمواصیح دین ہے۔

برخلاف اس مے مسلمانوں سے دین کی ابتداہی سلطنت سے ہوئی اور گو بھیل چنو صوبو ہے دنیا کی سیاسی امامت کی باگ ان کے الم تھوں سے نکل گئی ہے لیکن دین کی حد تک بحد اللہ کوئی ایسا واقعہان سے ماتھ اب کک ہیش نہیں آیاہے کہ درمیان میں صدی دوصدی تو بھی بات ہے گفتے دو کھنے کے لئے بھی اس دین سے وہ جدانہیں ہوئے ہیں جے وانت میں ان كريجيك الكون سعياق يل آرب بي الرحيه مالات بدس بدتر بوت يل جارب بين اوجبيب خطرات آنکھیں دکھا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس واقعہ کو بھی نظرانداز مذکرنا چاہئے کر گزشتہ زمانے کے معلومات کی مفاطت کے اتنے بے شمارا سباب و ذرائع قدرتی طور پراس عبدیں برا ہوچکے ہیں اور پریس وطباعت دغیرہ کے رواج کی بدولت ایک الیی حالت پریدا ہوگئی ہے کہ اس زمانے میں معولی چیزوں کامٹنایا مٹانا آسان نہیں ہے۔ پھراسلامی بینات جواس وقت دنیا کے اکثر حصے کے کرودیا کرودیا شندوں میں کتابی وعلی شکل میں پیسیلے ہوئے ہیں ان کے لقین میں اصحالال بيداكسفى كوشش بظا برشك بي كامياب بوسكى هيد كيداس كاخيال بهي آبا ميك اسلام کی محدی شکل ، جب انسانی زندگی کے اس دستورالعمل کی جس پر بیداکرنے والا اپنے بندوں کو چلانا چاہتلے اس کی جب یہ آخری شکل ہے توارجم الاحین کی رحمت سے یہ بعیدہ کرنے چلنے والے باغیوں کی وجہسے دین پر چلنے کی راہ ان لوگوں کے لئے بھی بند کر دے گا۔ جو بہرحال اسی را ہ پر حلتے ہوئے جینا اور مرنا جاستے ہیں ، امید تواس کی ہے کہ ان کے لئے سے دین پر جانے کا امکان بہر حال باتی رکھ اجائے گا جیساکہ عرص کیا گیا حالت ناگفتہ بر مدود تک بگراتے ہوئے : مننج علی ہے جس کے بدینے کے لئے دومر عام تدبیروں کے ساتھ ساتھ زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ خودمسلمان دین پر چیلنے کے جذبہ کوئے ممر سے زندہ کریں، ورنہ قدرت ہی کاایک قانون ہے کہ طلب کسی چیز کی جب باتی نہیں رہتی تو رسدمھی بندکردی جاتی ہے بچھینے دنوں کے سارے جان گداز حالات بج پوجھنے توان کے ذکر سے بھی مترم

آئیہ کیکن واقعرکا اظہار کیے نہ کروں بنسبت دو مروں کے پیمال زیادہ تراکا جانے کی اسی کیفیت سے بیدا ہوا ہے جو دین کے متعلق خود مسلمانوں ہیں شوری یاغیر شعوری طور پر برقسمتی سے بیدا ہوگیا ہے اور آہ اکراس وقت مک بجائے گھٹنے کے علی طور پراس کیفیت میں کمی تو کیا بیدا ہوتی بطا ہر شدت ہی بیدا ہوتی جلی جارہی ہے۔

خیریں کدھ کل گیا، آئدہ کیا ہونے والاہے، علیم وجیرہی اسے جان سکا ہے اور اس وقت تک جن حالات سے گزرتے ہوئے موجو دہ نسلوں تک دین بہنچاہے میری بحث کادائرہ اس معت محدودہے۔ عرض ہیکر رہا تھا کہ بیغم خواصلی الندعلیہ وہلم است میں دین کوجس حال میں جھو گر تشریف نے گئے تھے، اس وقت بیغم خواصلی الندعلیہ وہلم است میں دین کوجس حال میں جھو گر تشریف نے گئے تھے، اس وقت ایک حصہ کی حالت تو وہی تھی جے تبلیغ عام کی داہ سے ایک ایسا قالب عطاکر دیا گیا تھا کاس کی افت میں اگلوں بچھلوں کی حالت کا ایک ہوجانا ناگزیر تھا۔ بحد انتہ مزار سال کے بعد بھی چند میں افت میں اگلوں بچھلوں کی حالت کا ایک ہوجانا ناگزیر تھا۔ بحد انتہ مزار سال کے بعد بھی چند محد معدیاں گر رہی ہیں ، اس دقت تک دین کا بہ حساس حال میں موجودہے ۔ اور دو مرا سے دین ہی کا تھا جس کے متعلق اگلوں اور بچھلوں کو تو کیا برابر کیا جاتا خود عبد نبوت میں ہو موجود تھا ن لوگوں ہیں بھی اس کی اشاعت کہ نہ بیدا ہو، جو دین کے بہلے حسم میں اور اس مصد کے مطالبہ میں یا اس کی مذاف ورزی کرنے والوں کے لئے بیدا کیا گیا تھا۔

## آنخضرت سے روایت کرنے والوں کی تعدا د

جس وقت آنخفرت صلی الدعلیہ وہم تشریف ہے گئیں دین کا یہ تانی الذکر صد کچے تو ذکورہ بالا کتابی شکل میں افراد کے باس تھالکی جیسا کہ عرض کیا گیا اس کی تعدا دہبت محدود تھی اور زیادہ تریہ ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا جن کے دل و دماغ کی تربیت دنیا کے سب سبٹے معلم اخلاق صلی اللہ ملیہ وہم کی حجبت طیب میں ہوئی تھی اور جن واقعات کے تجربے ومشاہدہ کا موقد صحبت نبوت میں ان کو طابھا، ان ہی کا تذکرہ دو مروں سے وہ کرتے تھے بعض کھنے والوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ دین کا یہ صقد جن لوگوں میں بھیلا کہ ین جرسی اللہ علیہ وکم دنیا کے توان سے تشریف ان کی تعداد ایک الکھ سے اوپر تھی۔ اصاب میں علی بن زرعة الرازی کے توالہ سے یہ شہور تول منقول ہے کہ

وفات بامخے رسول الشرصلی الشرعلیہ ولم اس مال میں کرجن لوگوں
نے آپ کو دیکھا تھا اور آپ سے آپ کی باتیں سی تھیں ان کی تعارد
ایک لاکھ انسانوں سے زیادہ تھی جن میں مرد بھی تھے اور تو ترمی بی تھیں بیا یک لاکھ انسانوں سے زیادہ تعدا دوالی جاعت وہ ہے جس نے سن کر ایسے ان میں ہرایک نے روایت کی ہے۔
یادیکھ کر آپ سے ان میں ہرایک نے روایت کی ہے۔

توفى النَّبِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَ رَّهُ هُ وَسَمِعَ مِنْهُ زِيَادَةٌ عَلَى مِائَةٍ الْفِ إِنْسَانِ مِن دَّجَهٍ وَامْرَوَة الْفِ إِنْسَانِ مِن دَّجَهٍ وَامْرَوَة كُلُّهُ مُ قَدُرَوْى عَنْهُ سِمَاعًا اَوْرُونِيَةً وَ (اماء عام)

عهبرصديقي أور حدسيث

ابو برصدیق کی خلافت کا زمانه اگریم مرتا ایک مختر زمانه به بمک فیصان سال حکمرانی کاان کو الااله ده بهی ایسے حال میں کہ اچائک مختلف میں کے فقتے اور فساد خود عرب میں بھی بھوٹ بڑے اور عرب باہر بھی ایسی حال میں کہ اچائک مختلف میں محترب میں بھی بھوٹ بڑے اور عرب باہر بھی ایسی حدیث کے سلسلہ میں صفرت بھی ایسی تنا دیاں تھیں جن کی طرف توجه مرودی تھی کہ ان ہی حالات میں حدیث کے سلسلہ میں صفرت ابو کروضی اللہ تعالی عذہ کے تین اصوبی اقدامات کا کمتا ہوں میں تذکرہ کیا جاتا ہے جس کی تفصیر ہے :۔

حضرت الوبكريظ فالسوحديثين فلمبندكين

جیداکہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی وفات پراگرم بطاہر ابوبر صدیق رضی اللہ تعالی وفات پراگرم بطاہر ابوبر صدیق رضی اللہ تعالی عند نے بہت زیادہ تجلدا ورصبر و تبات استقلال واستقامت کا اظہار کیا لیکن درجھ بھگی درجھ بیت کے حضور کے بعد ابو مکر بران کی زندگی دو بھر بھگی تھی، عبداللہ بن عراور زیاد بن خظلہ کے حالہ سے ابن انیرو غیرہ سنے یہ قول نقل کیا ہے کہ

ربقیہ اذصفی گزشتہ) بخاری کی اس دوایت کالوگ اکر تذکرہ کرتے ہیں جس میں کعب بن مالک جن کے مائے تبکہ کے وہم میں بحد جانے کی وجہ سے بڑا قصہ بیش آیا۔ وہ ابنا قصہ بیان کرتے ہوئے کے لوگوں کی اتنی کرتے تھی کہ کیے دیوان روفتری میں ان کے نام کا اصلا نہیں کیا گیا تھا یا نہیں کیا جاسکا تقامی فرمایا کہ وَاصَعَابُ دَسُولِ اللّٰهِ کَشُیْوُکُر یَجَمَعُ ہُمُ ہُمُ کے اصلی الفاظ بیں لیکن اس سے بھی کوئی فاص بات معلوم نہیں کہ اس میں وہی بات معلوم نہیں ہوتی سیوطی وغیرہ نے کھی اس میں دس ہزارے زیادہ تعداد نہیں یا کی جات کہ اللہ کے مامنے والوں نے سب ہی کا تذکرہ کیا ہے مین جن لوگوں کا انتقال انتخرت ملی الشرطیر دم

كَانَ سَبَبُ مَوْتِ إِنْ بَكُرِ الكَمَدُ عَلَى دَسُولِ الدِكرى موت ى وجوده الله في موزوعم عمّا بورسول الله الله صَلّى الله عُلَيْهِ وَسَلّمُ (اسدالغابرة مسك) صلى الله عليه سلم كى وفات سان مِن بدا بوكيا تما .

ایک ایساجان لیوا اورجان گلاز غم بو آخروت بی پرمئتج ہوا، تایدای اندروفی خلش اور بورش کی تمکین کی بیت تدبیر صفرت الجو برضی الند تعالی عند کی بجدین آئی کر آنخفرت صلی الندعلیہ وسلم کے متعلق جو معلولت ان کے دماغ میں شعبان کو قلمبند کرکے اپناجی بہلائیں مشاغل کے اس بجم اور کر ترت کے ماوجود جن میں خلافت کے بعد وہ گھرگئے تھے ، آتنا وقت انھوں نے نکال لیا کدس بیس نہیں بکد پانسو صدیثوں کا ایک مجموعہ جو قریب تو ریب موطا امام مالک کی مرفوع صدیثوں کی تعداد کے مساوی ہے۔ اپنے قلم سے لکھ کر صفرت الو بکر شنے تیار کر لیا۔ الذہبی نے ام المؤمنین مرفیع عائث مرضی الند تعالی عنہا کے موالہ سے یہ فقرہ نقل کیا ہے کہ عالم کے موالہ سے یہ فقرہ نقل کیا ہے کہ

جَمَعَ إِن الْحَدِيثِينَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَعَى اللهِ عَل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَالَنْتُ مَسْمُ مِا تَعْ حَدِيثِ إِن مِدْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَالَنْتُ مَسْمُ مِا

جس کے معنی ہی ہوئے کہ بی کام کو سوسال بعد صفرت امام مالک تے فیموطاری شکل یں انجام دیا۔ بہی کام آنخصرت میں اندا علیہ وہم کی دفات کے بعد بدی ایک الیں صورت میں انجام با چکا تھا جس سے ذیادہ بہتر صورت آنخصرت میں اندا علیہ وہم کے بعد تدوین حدیث کے سلسلہ میں سوچ نہیں جا سکتی ہو کہتے ہیں کہ ابتدا ہوا سلام میں حدیثوں کو قلم بندنہ ہونے کی دحبہ یحقی کہ اس زمانے میں کاغذ دستیاب نہیں ہوتا تھا ، یا گھنے والے میسرنہیں آتے تھے یا جہا دوغیرہ کے متافل کی وہم سے اس قسم کے علی کام کے لئے مواقع نہیں تھے ،ان سارے احتمالات کا الح برصدیت رضی التُرتحالیٰ خیا سے اس قسم کے علی کام کے لئے مواقع نہیں تھے ،ان سارے احتمالات کا الح برصدیت رضی التُرتحالیٰ خیا میں مواجہ ہوتا ہے کہ موطار میں الو برکا ہو ہوتے ہیں جو حدیثوں کے تعدادگی و بیٹی کے کاف ہو بہت کہ کوطار میں مسند نوع حدیثوں تھے حواد ہے جو قول فل کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موطار میں مسند مرفوع حدیثیں ہے موجودین فیل کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موطار میں مند مرفوع حدیثیں ہے موجودین میں اور مراح قول شاہ صاحب ہی نے نعل کیا ہے کہ شادکر دم آنچہ درموطا است میں افتح از مندویا نصد و خود موجودین میں اور مراح کو اللہ میں موطار میں اور مراح کو قول شاہ صاحب ہی نے نعل کیا ہے کہ شادکر دم آنچہ درموطا است میں افتح از مندویا نصد و خود موجودین میں منظم موجودی شرح موطار میں اور مراح کو موجودین میں اور مراح کو میں میں اور مراح کو میں موجودین موجودین میں موجودین میں میں موجودین میں موجودین موجودین میں موجودین موجودین میں موجودین موجودین موجودین موجودین موجودین موجودین میں موجودین موجودین

مام تاریخ پڑھ کر جو کون افسوس ل رہے ہیں ان کی آرزو الین شکل میں پوری ہو جی تھی جی سے بہتر شکل موجی نہیں جاسکتی، آضورت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے دینی اور سیاسی جانت مین کے براہ راست قلم کا لکھا ہوا تعدیقوں کا بیلنے مکومت کی طرف سے سلمانوں میں اگر شائع ہوجا آ تو خیال کی بحث کہ آج تی خبر کی ان حدیثوں کے متعلق کیا کسی شک و شبہ کی گنجا کش باتی رہ سکتی تھی ، الغرض آرز و کرنے والے حدیثوں کے متعلق ہو کچھ آرز و اس زمانے میں کردہے ہیں ، ان کی بی آرز و واقعہ کا قالب اختیار کر چکی تھی ۔

جنھوں نے پیغبرکے دین کے مصالح کو نہیں سمجاہاں کے لئے الو بکر صدیق تضی النہونہ کا یہ اقدام کتنا بڑا مبارک اور خروری اقدام قرار دیا جاسکتا ہے لیکن خود پیغبر سلی النہ علیہ ولم نے جن صلحتوں کے بیشِ نظر دین کے اس حصہ کی اشاعت میں پوری کوششش اس بہلو برحرف فرمائی تھی کہ عومیت کا دنگ اس میں نہ بدا ہو کیالن پیغبر انہ مصلحتوں پر بانی نہ بحرجاتا ،اگر کیجنے کے بعد حنرت الو بکر صدیق ' بی حکومت کی طرف سے عام مسلمانوں میں اس کو شائع بھی فرما دیستے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ع

ذکرِ حبیب کم نہیں وصل حبیب سے

اس جذب کی آئید بھوڑی دیرے نے ان کوعقل سے مل گئی۔ خیال آیا ہوگا کہ بینمبر نے بھی تواپی زندگی کے آخری دنوں میں بعض لوگوں کو حدیثوں کے اکھنے کی اجازت دے دی تھی بھر میں بھی اگر کھی کھے داخ ہوں تواجازت کے اس دار سے سے باہر تومیرا یہ کام نہیں سے لیکن اس کے ساتھ اپنے اس جذباتی فیصلہ کے دقت شایدا دھران کا دھیان ندگیا کہ جن لوگوں کو کہ ابت حدیث کی انفرادی اجازت بارگاہ بوت سے می تھی ان میں کوئی ابو بکر بھی نہ تھا اور نہ ان میں کوئی جانشین اور مسلہ اور کا دینی وسیاسی امیر تھا اور نہ ان میں کوئی الیں ہستی تھی جس کا کام حکومت کا کام مسلم ایس کوئی الیس ہستی تھی جس کا کام حکومت کا کام سمھا اسکم تھا۔

اسی روایت میں صدیقے دینے بعض الفاظر جن کا ابھی ذکر آرہا ہے ، ان سے جو میملوم ہوتا ہے

کہ ایکھنے کے بعد بجائے عام اشاعت کے اس نسخہ کو صفرت ابو برصدیق و عائشہ صدیقہ کور کھنے کے بعد بجائے مام اشاعت کے اس نسخہ کو صفرت ابو برصدیق و عائشہ صدیقہ کو اس کام کو کو ابو برصدیق کر گزرے تھے لیکن ظاہر ہے کہ وہ ابو برصدیق نئی کیوں ہوتے اور نبی کی جانشینی کے لئے ان کا انتخاب ہی کیوں ہوتا اگراس مصلحت سے وہ قطعی طور پر فالی الذہن ہو کر اپنے اس کام کو اس طرح بڑا کام تصور فرا لیتے جیسے اس زمانے کے آر زو کرنے والے سوج رہے ہیں ان کا تو بیا مار کی ہوں یا امر کی میں ابو برصدیق کے اس نسخ کا اگریت جل جائے تو اس کو اس کو ترین کا میابی قراد دے کر شاید آسمانوں کو مربر انتخابی .

اینے ذخیرہ طدیث کو جلاکر حضرت ابو بحریرے سنت نبوی اور مصلحت بیمبری کی بخب دید کی

لیکن بیمال توان کا ہے جنوں نے شیخ برکو دیکھا نہ بیخبری صحبت سے استفادہ کاموقدان کو الله کی محبور نے میں بی کا آنی سمجھا جا آتھا دیکھتے ہوان کا کیا حال ہے، ان ہی کی صاحبزادی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ جن کے پاس یہ "صدیقی نسخ "حدیثوں کا دکھوایا گیا تھا، ان ہی کی زبانی سننے وہ کیا فرماتی ہیں۔ اسی روایت کے آخریں ہے ،۔

بحراكك متبين (ديمماكيا) كموه يعنى حضرت الوكرم بهت

فَبَاتَ لَيْلَةً يَتَقَلُّبُ كَثِيمُوا ـ

زياده كروثمي بدل ربين

م قواس پرخوش ہوکہ ابتدابر اسلام ہی میں حکومت کی طرف سے بی کے بعدی خود پیغبر کے خلیفہ نے حدیثوں کا مجوعہ جمع کرلیا گویا سادے شکوک و شبہات ہو آج حدیثوں کے متعلق دلوں یں پیدا ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ کے لئے انسدا دہوگیا تم اس لئے نوشی سے بچو نے نہیں ساتے اچھ ل رہے ہو کہ بڑا کام ہوگیا، لیکن خود جس نے اس بڑسے کام کو انجام دیا تھا وہ یہی سوج کر کہ ایساکیوں ہوگیا کہ وقوں پر کہ وٹیں بدل رہا ہے ، نیند آنکھوں سے آد گھی ہے۔ آخر عائشہ صدائقہ فی مدراتی یا کہ اب کی اس غیر معولی بیاب کی اس غیر معولی بیاب کی اس غیر معولی بیاب کی دیکھول سے آد گھی ہوئی، مراف تشریف لائیں خود سراتی ہی کہ باب کی اس غیر معولی بیسی کو دیکھ کراٹھ کھڑی ہوئی، مراف تشریف لائیں خود سراتی ہیں کہ

فغمنی ( والدی اس حالت نے مجھے غمیں مبتلا کر دیا) اور عرض کیا کہ

اَمَّتَ عَلَّهُ لِشَكُوٰى اَوْ بِشَىٰ آبِ مِهُ وَمِي كِالْسَ مِهِ الْمَانِ كَلِيمَ كَا وَمِهِ مِهِ الربي إِلَا کوئی خراکی کمک پہنی ہے (جےسن کراکی بیصین ہورہے ہیں) -

ابو كمرايك قطى فيصله ربي بهنج حكے تھے ،اسى لئے كسى دو مرے سے حتى كم ام المؤمنين جي حاجزادى سے بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مشورہ اس باب میں سنیں، بطا ہر ملوم ہوتا ہے کہ وہ پوجیتی رہیں لیکن ادھرسے کوئی جاب نہ ملا، عائث مدیقے رم فرماتی ہیں کہ

كولاؤجوتمبارے ياس ہيں۔

الْاَحَلِيْتَ الْكَيْى عِنْدَكِ -

کے نہیں معلوم کرجن حدیثوں کو اتن محنت اور کا دیش سے لکھاہے ان کوکیا کریں گے گر حکم تقالا کرعائشہ صدیقے نے کتاب ما خرکر دی اس کے بعد کیا ہوا ان ہی سے سننے فرماتی ہیں،۔ يعراگ منگوائی اور اس نسمنه کوجلا دیا ۔ فككعابنادفكترقها.

اوداب صديق كى بحديث إياكروات بحروالدب بينى كسائق كروسي جوبدل رب تعاسكا ہ میں دا ذکیا تھا۔ سب سے بڑی کامیابی ابو مکر کو نظراً گئی کسان کی بہت بڑی ناکامی ہوگی اگر دنیا یں ان کے اتھ کی یاکھی ہوئی کتاب باقی رہ گئ جونہیں جانتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں اور جوجانتا تھا اس نے کیا سمجھا، بلپ بیٹی کی آئندہ گفتگوے اس کا اندازہ کیجئے۔صدیقہ فرماتی ہیں جب والدنے كتك بين آگ لگادى اوراس كوجلا دياتب بين نے عض كياكه لوَآهُوَتُهَاء آپ نے اسے کیوں جلا دیا۔

یبی سننے کی بات ہے جوجواب میں حضرت ابو بکرشنے فرمائ کہ

مجھے یاندلیٹہ بیدا ہواکہ میں مرمباؤں اور مدینوں کا یا مجوعہ میرے پاس رہ مبائے (بایں طور) کہ اس مجوعے میں ایسے شخص کی بھی مدیتیں ہوں جس کا مانت یرمی نے بحروسرکیا اور اس کے

خَشْنُتُ أَنْ أَمُوْتَ وَهِيَ عِنْدِي فَيَكُون فِيهَا اَحَادِيْتَ عَن رَجُلِ قَى أَنْمَنْنُهُ وَوَتَّقْنُهُ وَلَمُ بِيَكُنُ

كَمَاحَذَّ تَنِى فَأَكُونَ قَدُ نَقَلْتُ بِإِن بِرَامَادِيا كُرْجِ كِجِرَاس نَهِ مِس بِإِن كِيابات ولِي دَمُوا ور ذَاكَ فَطْذَا لَا يَصِيحُ - مِن فِرالنِ مِومَا مِن استَعْلَ ديا الساكُونُ ورست نهوكًا -

میرے خیال میں توبغیرکسی تادیل کے واضح اورصاف مطلب حضرت ابوبکر دمنی اللہ عند کے مذكوره بالا الفاظ كليبي معلوم بوتاب كرجن مدينول كممتعلق عوميت اوراشاعت كاطريقه بيغمر فافتیار نہیں فرمایا تھا بلکہ ایک آدی دومرے آدمی کی بات آخرجن بنیادوں پر مان لیا کرتاہے اوروہ بنیادی کیا ہوتی ہیں، یہی کربظاہرخردینے والاالیا آدی ہوجس کے متعلق سننے والے یہ خیال رکھتے ہوں کہ بہ ایک معتبراور قابل بھروسہ اُ دمی ہے۔ دنیا کا عام کاروبار اسی پرجل راہے حتی کہ عدالتوں میں اس قسم کے گوا ہوں کی شہادتوں براعمّاد کرکے حکام فیصلے صادر کیا کہتے ہیں۔ خلاصہ بیسہ کو قطعی بقین جولازوال ہواس کے مامسل کرنے کی گوششش نہیں کی جاتی ہس ان حدیثوں کے باب میں بمی بہی لاہ جب اختیار کی گئی تھی اور اسی لاہ سے جن حدیثوں کا رعلم انھیں حاصل ہوا تھا۔ بینی ان کے بیان کرنے والوں کے متعلق ہس کی ضمانت نہیں تلاش کم کئی كرجوكچيدوه كهررم بيں سيج بى كهررہ بيں، بلكدان كے عام حالات كوديكھتے ہوئے جو كيرانفوں نے بیان کیا تھا صرت ابو بکر منے ان لیا تھا اور ان کی دوایت پر بھرومہ کرکے ان کی دوایت کرده مدینوں کواس مجموعه میں جمع کر دیا تھا ،اصل نوعیت توان حدیثوں کی بیںہے ،ان کی تبکیغ ہی ایسے ڈھنگ سے بینمبرنے کی تھی جس کالازمی نتیجہ یہی ہوسکتا تھا اور یہی ہوا ، مگراسی وم سے کہ بالکلیہ مرتم کے شکوک و شہات کے ازالہ کی کوشش ان حدیثوں کے متعلق نہیں کی گئے ہے اس كابهى احمال ان ميں باقى ہے كربيان كرنے والوں كا بيان مكن ہے كر صيح مرم وجيسا كركز د حيكا ، اس احمّال کی گنبائش دین کے اس صریب قصدُّا دکھی گئی ہے اس گنبائش نے اس کے مطالبہ کی توت کو دین کے اس حصہ کے مطالبہ کی قوت کے مقابلہ میں کچھ کمز در کر دیا ہے جس میں قطعًا اس احتمال کی گنجائٹ نہیں جیموٹری گئی ہے۔

میں درج نہیں کیا عقا،ان کا یہی حال تھا گر سوچا چاہئے کہ رسول التّرصلی التّرعلیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ اور دینی وی سی جانشین کی حکومت کی طرف سے جو کتاب مرتب کرائی گئی ہواس میں مندرج ہوجانے کے بعد کیا ان حدیثوں کا یہی حال جس کا باقی رکھنامقصود تھا باقی رہ سکتا تھا، الو برصد ای آئی کی وہ کتاب آج مسلمانوں میں ہوتی تب بتایا جاسکتا تھا کہ اس کتاب کی حدیثوں کے ساتھ کتاب کی حدیثوں کے ساتھ مسلمانوں کی عقیدت اور گرویدگی کا کیا حال ہے۔

فَاكُونُ قَدُّ نَقَلْتُ ذَاكَ فَهَٰ ذَا جَلَ مِن لِعِدِيثِ بِالْحَيْوِالِ فَ فَي جَدِي إِن كِيابات وليى مُهواود لاَ يَصِيخُ - مِن السَارُنا ورمت مَهو (اين جُوع) مِن السَانِ لَا إِسارُنا ورمت مَهوكا -

ان الغاظ كاكم ازكم ميري مجديس بي مطلب آياب بلكه شايديك بسكما بول كراس كے سوا كسى دومرسے مطلب كى محتبائش بھى ان الغاظ ميں مجھے نظر نہيں آتى اوروں سے بھى ميرى بہاستا ہے کہ ان الفاظ کا کوئی دومرامطلب ان کے زہن میں پہلے سے اگر موجود ہویا غور کرنے سے اب معلوم ہوتا ہو مجھےمطلع فرما سکتے ہیں کیونکہ اس کا احتال ہی نہیں ہے کہ شبہ کی وجہسے حضرت ابو کر نے ان صدینوں کو قابل قبول نہ قرار دیا ہو کیونکران کامسلک اگریبی ہوتا تو مشروع ہی سے ان مدیثوں کے جمع کرنے کاالا دہ چاہئے تھا کہ نہ ذواتے۔ آخر بداحتمال کہ باوجود بچ بولنے کے ہروہ تخص جو معصوم نہیں ہے اس کی خبر میں صدق کے ساتھ کذب اور یج کے ساتھ جموٹ ہونے کا بھی اندینے کیا جا سكماب، ياندلينة تولكيف سيبط ان سارى روايتون كمتعلق ببدا بوسكما تفاجنبي دومرون سے من کرا تھوں نے لینے اس مجوعہ میں درج کیا تھالیکن باوجود اس اندلیٹر کے جب ان حدیثوں کو لكه يطح تولكصنے كى وجہ سے ظاہرہے كہ مزید كسى نئى چيز كا اصّا ذنہيں ہوا تھا۔امنا فاگر ہواتھا تو اسى ا مر کاکہ ان کے قلم مندکر دینے کے بعد دہ شبرجس کا مرحد میت کے ساتھ احتمال نگا ہوا تھا وہتم ہوجئے گا بلکہ خلافت کی طرف سے اگراس کی اشاعت مزیجی کرتے گھرہی میں ریکھے رہتے گران کے بعد لوگوں کو یہی کماب ملتی توظا ہرہے کہ ابو بکر کی طرف منسوب ہوجانا ہی اس شبہ کے ازالہ کے لئے کافی ہوتا بلکہ

ان کے الفاظ" خینیت آن آمُوت دھی عندی " دھیے اندلیتہ بیدا ہواکہ میں مواق اور مدینوں کا بیجہوعہ مرب پاس رہ جائے ان الفاظ سے تواسی کی تا بید ہوتی ہے کہ اشاعت بھی ان کی زنرگی میں اس کما ہی گار نہوتی ہے کہ اشاعت بھی ان کی زنرگ میں اس کما ہی گار نہا ہی اس نوعیت اور اس کیفیت کو بدل دینے کے لئے ان کے نزدیک کا فی ہوتا جس کوتصداً ان مدینوں میں باقی دکھنا پینم برکا مقصود تھا بھی بات تو بیہ کہ حضرت الو کم کا مسلک اگر بہی ہوتا کہ خراھاد میں جو نکہ غلطی کا احتمال ہوتا ہے اس کے جائے کہ اپنی دینی زندگی میں مسلمان اس سے قطعاً استفادہ مذکریں اور اسی وجہ سے اپنی اس کما ہو تا ہے کہ اپنی دینی زندگی میں مسلمان اس سے قطعاً استفادہ مذکریں اور اسی وجہ سے اپنی اس کما ہو تھوں نے اگر ندا آتش کیا تھا تو چاہئے تھا کہ بھی ایک دوآ دیوں کی روایتوں پر وہ بھروسہ ندکرتے مگر ہم دیکھے ہیں کہیش ہونے پرای کے مطابق عرف فیصلہ ، ہی کی روایتوں پر وہ بھروسہ ندکرتے مگر ہم دیکھے ہیں کہ بیش ہونے پرای کے مطابق عرف فیصلہ ، ہی نہیں بلکہ عزورت کے وقت لوگوں سے اسی می مدینوں کی جبچوا ور تلاش بتایا گیا ہے کہ ان کا یہ بیا کہ عام دستور العمل تھا۔ آخر طبقات ابن سعد میں حضرت ابو مکرش کی طرف اس اصول کو جو مندور کی گیا ہے کہ

اَنَ اَبَانِكُولَا اَنَ لَلْتُ بِهِ قَضِيَّةُ لَمَ يَجِهُ اَلَهُ اَصَلاً لَمَ يَجِهُ اَلْهُ اَصَلاً لَمَ يَجِهُ اَلْهُ اَصَلاً وَلَا فِي اللهِ اَصَلاً وَلَا فِي اللهُ اَصَلاً اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

حضرت الوکر کا قاعده تھاکہ جب کوئی مورت مال ان کے سامنے الیہ پیش ہوتی جس کے متعلق نرکتاب اللہ ہی میں کوئی اصل ملتی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کے متعلق کسی الرکا پہنچاتا تو فرائے کما پنی واستے سے اب میں اجتہاد کرتا ہوں میرا پر اجتہادی تیجے اگر درست ہوا تو برائڈ کی طرف سے (قویق) ہوگی اور اگر غلط ہوا تو اس کی ذمہ داری میری طرف عائم ہوگی میں خداسے اس غلطی کے متعلق اس کی ذمہ داری میری طرف عائم ہوگی میں خداسے اس غلطی کے متعلق

(37017)

یکسی معمولی آدمی کانہیں بلکہ ابن میرین جیسے محقق صادق کابیان ہے جس کاعاصل اس کے سوا اور کیاہے کہ حضرت ابو بکر کے سامنے جب کوئی نیا مقدمہ بیش آ آتو پہلے قرآن میں اس کی اصل تلاش کرتے اس میں نہ ملیا تو سنت یعنی آنخضرت صلی الڈعلیہ وسلم کے قول وفعل میں کوئ

معافی میاہتا ہوں ۔

يعنى آنحفرت صلى الدعليه وللم في اسم مليبي كوئى فيصل كيا بواوركسى كومعلى بوتو تبائيس تب حضرت مغیره آئے اور آنحضرت صلی الله علیه ولم کے جس فیصله کااس مسئلہ کے متعلق ان کے پاس علم تقااس کو پیش کیا جو ظاہر ہے کہ ایک خبرتھی ، صدق وکذب کا احتمال ا س میں بھی تقامیسا كرلكها ہے زمادہ اطمینان حاصل كرنے كے لئے حضرت ابو بكر شنے پوچیا كہ كوئ اورصاحب بھی اس فیصیلہ کی شہادت دے سکتے ہیں۔ محدین سلمہ نے جب تائید کی تواسی مدمیث کے مطابق حضرت ابو کمینے فیصلہ کر دیا۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ ایک آ دمی کی خبر ہویا دو کی غلطی کا احمال دو توں میں رہتا ہے۔ البته دو مرے آدمی کی تائیدے اس احمال میں کھے کمی ضرور ہوجاتی ہے جیسے عدالت کے مقدمات یس بھی یہی کیا جاتا ہے کہ بجائے ایک گواہ کے دوگواہوں کے بیان پرفیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہی حضرت ابو بكريشن بهي كيا وحضرت على كرم الله وجهر كم متعلق لكها سب كر بجلت اس كے مقدمات ی کے سلسلہ میں مزیدِ اطمینان کا جوطریقہ ہے بعنی مسم کھیلوانایا خلف لینا اس پرعمل کرتے ہتھے۔ عالانكرجب آدمى جھوٹ بول سكتاہے اور بولىلەپے توكيا جھوٹی قسم نہیں کھاسكتا اورسكتا كيامعنی له ذہبی نے خود حضرت والا کا قول نقل کیاہے جس کا حاصل ہی ہے کہ رسول الشصلی التّه علیه وسلم سے براہ راست کو تی بات جب میں سنتا توجئن توفیق ہوتی اس برعل کرتا، گرا تخفرت میلی التّه علیه وسلم کی کوئ حدیث جب دو سرے سے سنتا توقیم نے کراطمینان ماصل کرتا تھا۔ (تذکرة انحفاظ ج اص ۱۰) ۔

آئے دن جموفی قسموں کا بھی اس طرح تجربہ ہوتا رہاہے جیسے جموش پولنے کا ،البتہ تھم سے جموط کا احتمال ایک حد تک کم ہوجا آ ہے جیسے مزید ایک اورگواہی سے بھی یہی فائدہ ہوتا ہے۔

بہرحال شبہ توبہرحال باقی رہتا ہے بس حضرت الوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئک اگر ہے ہوتا کہ خبر آجا دیس جو نکر خلطی کا شبہ ہے اس لئے اس کو مشرد کر دینا چلہئے اور اسی خیال کے زیرا نزاگلی بی جمع کی ہوئی حدیثوں کو اعفول نے جلا دیا تھا توجاہئے تھا کہ باوجود شبہ کے محص ایک یا دوآ دمی کے بیان پر بھروسہ کرکے قطعًا فیصلہ نہ کرتے ۔

پس کوئی دھراس مجوعہ کے جلانے کی اس کے سوانہیں ہوسکتی کر حضرت ابو بکر کی گتاب
یں داخل ہوجانے کے بعد کم از کم بانسو حدیثوں کے اس مجوعہ کے متعلق مسلمانوں میں وہ احساس قطعًا باقی نہ رہتا جے آنحفرت صلی الشرعلیہ وکٹم اس قسم کی روا بیوں میں قائم رکھنا چاہتے ہتے ، جذبہ کی مغلوبیت میں اگر جو ایک فعل ان سے مرزد ہوگیا لیکن اس کے انجام پرجب ان کی نظر گئی و ان کو بیٹ ہوجائے گا اور یہی سوی قو ان کو بیٹ ہوجائے گا اور یہی سوی کرمرا خیال بھی ہے کہ اس محقو بر مجبوعہ کو حضرت نے صائع فرما دیا۔ یقینًا آئج مسلمانوں کے باسس حضرت ابو برخ کی یہ کتاب اگر موجود ہوتی تو یقینًا اس کتاب کی مندر جرحدیثوں کے نتائج کے مطالب ادر گرفت کی وہ نوعیت قطعًا باتی نہ رہتی جو اس وقت خصب مراحاد کی حدیثوں سے بیدا ہونے والے نتائج کی ہے۔

کے اس موقع پرانی طالب العلی کے زمانہ کا ایک لطیف ہے ساختہ یاد آگیا دارالعلوم دیو بندیں جب فقی طالب العلم مقابی ان لوگوں سے اکثر کہتا تھا کہ یہ اتفاق کی بات ہے کہ فقی آپ کو کو کے زمانہ میں بدیا ہوگیا اوراپ لوگوں میں سے کوئی صاحب کتاب کو کو کے زمانہ میں بدیا ہوگیا اوراپ لوگوں میں سے کوئی صاحب کتاب ککھ کرچلے جاتے۔ آپ کی کتاب کہ بیں محرش جھپ جاتی قو میرے لئے گویا تم ہی جیسے لوگوں کی باتیں جست کی حیثیت افقیار کر لیتیں ہر خص ڈرانا کہ فلاں علام نے اپنی کتاب میں اس کی تصریح کی ہے اب تیرے لئے نہ مانے کی کیا گہا تھی مطلب نہیں سمجھتے۔ تم ربیت کی کیا گہا تھی اور دین سے اس کا افتیار کر لینا فصوصًا مذم ہب اور دین سے اس کا افتیار کر لینا فصوصًا مذم ہب اور دین سے اس کا تو تو ہیں۔ (باقی برصفی آشت مدہ) تعلق ہو تو اس نی نفسیات پر اس کے عمیب وغریب اثر اس مرتب ہوتے ہیں۔ (باقی برصفی آشت مدہ)

خااصہ یہ ہے کہ حدیثوں کے کتابی ذخیرے کی تربتی یا نذر آتش کرسنے کا پہلاوا قعہ جہز نبوت میں اس سنے بیش آیا تھا کہ کمآبوں کی کمیت اور کٹرتِ تعندا دسے خطرہ بریدا ہوچلا تھا کہ ہی جومیت کا رنگ پیداکرکے آئندہ سلانوں کی زندگی میں ضیق اور نگی کی وجہ یہی حدیثیں نہ بن جائیں . دین کے دونوں حسوں میں مراتب کے فرق کو باقی رکھنے کے لئے خود بینیمبرکے زبانہ میں حدیثوں کاس کتابی دخیرے کو حلاکر ختم کر دیا گیاا در ابو بکرصدیق کی خلافت کے زمانہ میں اگر میرکتاب تواک ہی تھی لیکن جس نے کتاب مرتب کی تھی اس کی ذاتی خصوصیات کا نفسیاتی اٹر بھی اس فرق کوختم کرنے كے لئے كافى تقاجے بالارادہ قصرًا دين كے دونوں صول ميں باقى ركھنا مقصود تھا اسى لئے ابو بکرصدیق شنے بھی بیغیر کی سنت کی بیروی کرتے ہوئے اس کتاب کوجلا کرخطرسے کا انداد فرایا گویا یوں سمجنا چاہئے کر جیسے عہد نبوت میں اسی فرق کو باقی رکھنے کے لئے پینم برصلی الٹرعلیہ وسلم نے جو طرزِ على اختياركيا تفا، اسى طرزعمل كى تجديد واحيار كاليك قدرتى موقعة حضرت ابو بكريم كو بھى مل گيا ۔ بهرحال ميرب نزديك تدوين حدميت كى تاريخ بين حضرت الوبكروضي التأر تعالى عذكى يهيلي خدمت تھی جے آبی نے 'نجام دی،لین ظاہرہے اس کا پیمطلب مجی نہ تھاکہ اس نوعیت کی حدیثوں کوکسی تحقیق و تنقید یا جھان بین کے بغیر قبول کر لیا مبائے ۔ پینمبرسلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس كاجوانتظام تقااس كا ذكر كرجيكا بمول" مَنْ كَنِ بَ عَلَيَّ مُتَعَبِّمٌ لا "والى حدميث كى السيعمو في نتأت کرمعنی اس میں تواتر کارنگ بریدا ہو گیا ہے اسی انتظام کے سلسلہ کی ایک کڑی تھی، اور گوعام طور پر لوگ اس روایت کا کم ذکر کرتے ہیں ،لیکن عجمع الفوائد وغیرہ میں طبرانی کے حوالہ سے بہ قصہ جونش کیا گیاہے دادی اس کے ذہی عبداللہ ابن عمروبن عاص رضی اللہ تعالیٰ عند ہیں، فرماتے ہیں کہ اَنَّ دَجُلًا لَبِسَ مُحَلَّةً مُّ مِثْلَ حُسلَّةٍ ايكشِّخس الكِصْمَ كالباسِ بِهن كِرِيزِ مُؤدِه كَے كسى صاحب كے گھم ربقیہ ازصفی گزشتہ) اسلام میں حالانکہ متروع ہی سے مراتب و مرارج کے فرق کو باق رکھنے کے بڑے بڑے انتظام کئے سکتے ہیں لیکن باایں مم عام مسلما ہوں کومتار کرنے کے ایک دیکھاجا آ اے کہ فلاں کتاب بیں یمسکد لکھا ہواہے کافی قرار دے دیاگیا ہے .اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی کراس مسئد کا مرچتمہ کیا ہے .کتاب ہے ، سنت ہے اجاع ہے، قیاس ہے ،استحان ہے یامرف گرمشتہ زلمنے کے لوگوں کا تجربہ یارواج ہے ،۱۱

الذي من الله عليه وسَلَم وَ الْحَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَ الْحَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَ الْحَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ إِنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ إِنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ إِنَّ مَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالُ إِن الله عَلَيْهِ مَسَلَم الله عَلَيْهِ عَهِدُ نَا إِن الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ مَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم وَالله وَسُولِ الله عَلَيْه وَسَلَم وَالله وَسُولِ الله عَلَيْه وَسَلَم وَالله وَسُولِ الله وَسَلَم وَالله وَسُولِ الله عَلَيْه وَسَلَم وَلَا الله وَسَلَم وَلَا الله وَسَلَم وَالله وَالله وَسَلَم وَالله وَالله وَالله وَسَلَم وَالله وَسَلَم وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

قتل كرنے كے لئے مبيجا تقا ١٢

یم ببنیا جیدانباس درول انتفال الته علیه وسلم ذیب تن قرایا کرتے مقع اور گر والوں سے اس نے کہا کہ درول التفاصل الته علیہ کم نے کہا کہ درول التفاصل الته علیہ کم خواب ہے کہ جس گھریں جا ہوتم جھانک سکتے ہو تب وگوں نے کہا کہ درمول التفاصلی الته علیہ وسلم نے ہو عہد ہم سے لیا ہوگوں نے کہا کہ درمول التفاصلی الته علیہ وسلم نے ہو عہد ہم سے لیا درج انتے ہیں) کبھی آب ہے ترمی کی باتوں کا حکم نہیں دیا و دیے ، پھران ہی لوگوں نے اس کے لئے ایک گھرخالی کر دیا اور موبات سے اس کے لئے ایک گھرخالی کر دیا اور موبات سے متعلق دریا فت کیا۔ آن خصرت میلی الته علیہ وسلم کو اس شخص کے باس ایک اور جوبات سے علیہ وسلم کو اس شخص کی خلط بیانی کاجرب علم ہوا تو آ ہے نے ابو کر وغرکو حکم دیا کہ اس جائی اگر اس کو زندہ باؤ تو تس کے دیاس جائی اگر اس کو زندہ باؤ تو تس کے دیا س جائی اگر اس کو زندہ باؤ تو تس کر دینا اور آگ میں جائی دینا۔

آگے بیان کیا گیا ہے کہ ان صرات کے پہنچ سے پہلے اس خص کو مانب نے ڈس لیا ،
جب تک یہ لوگ پہنچ وہ مرج کا تھا، حدیث سے معلوم ہوتلہ کہ بطور پیٹین گوئی کے آنحفرت
صلی اللہ علیہ و کم فی اشارہ بھی کیا تھا۔ اصابہ میں ہے کہ بیجیتے ہوئے رسول اللہ نے
فرایا کہ میں خیال کرتا ہوں تم دونوں اس خص کو نہا سکو کے۔ (اصابہ اص ۱۹۸۸)
بہرحال اگریہ روایت میچ ہے تواس کے یہ معنی ہیں کرآنخفرت صلی اللہ علیہ و کم طرف جھوٹے
بات منسوب کرنے والے کو حکومت چاہے توقت تک کی مزا دے سکتی ہے اور بعد کو سلاطین اسلی
نے اس قسم کے زناد قد کو یہی مزادی بھی سے جس کا ذکر انشار اللہ این عموقع برکہ سے گا۔

اخ حافظا بن جرنے اصابہ یں بھی اس روایت کو الفاظ کے معولی ددوبل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اصاب والی رائیت

یں ہے کہ اس شخص نے آکر ہوگوں سے کہا کہ رسول النّدصلی النّدعلیہ وسلم نے میرا نکاجے فلاں عورت سے کردیا ہے

امی طرح بجائے حضرت ا او بکر دعمر کے اصابہ والی روایت میں ہے کرحضیت علی ومقداد کو دمول التدنے اس تخص کو

# بنق مدیث کے لئے اصولِ شہادت کی بنیاد صرت الومکر م نے رکھی

یس اصلی کام دین کے اس حصے کے متعلق وہی در کج دار مریز "کے اصول کی نگرانی تھی ایک طرف توحضرت الوبكرينن اس خطرے ك انسداد كے لئے كه دين كے اس حصے بين عموميت كارنگ نہ ببيدا بوجائي جب كى عمومى اشاعت آنخفرت صلى الته عليه ولم نفهب فرمائ تقى ابنے لكھ بوئ مجوعه كوضائع بهى فرا ديا ،ليكن اسى كے سائقرآب لے خروں كى تحقیق و منقید کے عام اصول کے سوا حزت مغیرہ کے بیان کرنے پر جو یہ فرمایا کہ هل معدٰ غیر ای دکیا تمہارے ساتھ اس خبریں کوئی دور اً دمی بھی مترکیب ہے) اگرچ اس سے بنتیج نکالنا توضیح نہ ہو گاکہ جیسے فصل خصوبات کے لئے کم از کم شہادت کا نصاب دوسے،اسی طرح اس نوعیت کی حدیثوں پراعمّاد کرنے کے لئے کم از کم دورا وہو کا ہونا حروری ہے کیونکہ دین کے اس حصہ براعما دکرنے کے لئے اس کو قانونی نصاب کی اُک اگراہے دی مائے گی تو تابت کرنا پڑے گا کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم اسس نوعیت کی حدیثوں کی تبلیغ کم از کم دو آدمیوں کو ضرور فرماتے تھے حالانکہ بے قطعًا غِرِصروری ہے، ایک ذخیرہ روایات کا پایا جاتا ہے جن کے متعلق نود صحابی کے بیان سے معلوم ہو تائیے کہ ان کے سوا آنحضرت صلی التعلیہ وسلم نے اس بات کا ذکر ادركسى سے نزكياتھا۔ نيز دنيا كے عام كاروباريس جيسے اس وقت تك ديكھ اجار بإہے عہدِ نبوت ميں بھى بقول حفرت امام شافعى رحمته التعليهي وستور تقاكه آنخضرت صلى التعليه وسلم عمومًا عرورتول كے لئے ايك بى آدى كوروانه فرمايا كرتے تھے كيكن يركبي نہيں سُنا گياكه آنخفرت صلى النَّدعليه وسلم كم يجيج ہوئے اس آدمی پر لوگوںنے یہ اعتراض کیا ہو کہ

اَنْتَ وَاحِدُ وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَلْخُدُ مَ مَهُ الكِل اوى بواس لِي تبس اس كاحق نبي ب كم م ع كي اس وقنت كك وصول كرو جب كك كرسول الشعلي الشعليه وسلم سے ہم یہ منسن لیں کہم اوگوں سے (صدقہ دینے وصول کرنے کیلئے) تم كوا كفرت صلى التدعليد وسلم في بهيجاب -

مِنَّامَالَهُ نَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَنَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ بَعَثُكُمْ عَكَيِسْنَا۔ زالسالہ ص۱۱۰) تودابوبرصدین رضی اللہ تعالیٰ عندے متعدد روایتیں الیسی مردی ہیں جن کے تنہا وہی رادی ہیں خصوصًا ورا تنتی انبیار والی روایت، اور پیغ برکے مدفون ہونے کی جگہ وہی ہوتی ہے جہاں ان کی دفات واقع ہو ،ان دونوں حدیثوں کے وہ تنہا راوی ہی اور ایک وہی کیا آپ کے بعد خلفاراؤ مدمرے صحابہ مرف ایک صحابی کے بیان پر بھروسہ کرکے حدیثوں کو عوامًا مانے رہے ہیں اس کے متعلق واقعات کی اتن کثرت ہے کہ ان کو ایک جگہ اگر جمع کیاجائے تو ایک مستقل کتاب ان سے تیار ہوسکتی ہے والحک ستقل کتاب کی ایس کے شکل میں انہوں نے جمع کر دیا ہے۔

بهرحال جیسے حضرت علی کرم النّدوج برکاقسم لینا مزید اطمینان کی ایک تدبیر تھی نرکہ اعتماد کی شرط تھی ، بجنب بہی حال حضرت ابو بکر کے اس طرز علی کا ہے کہ اعتماد میں زیادہ قوت پریدا ہوجائے اس لئے آب نے جاہا کہ کوئی اورصاحب بھی جانتے ہوں توبیان کریں ، اتفاقا محد بن سلمہ کی اسلم بھی اس روایت کے جلنے والے نکل آئے ۔ بیں تو نہیں سمجمتا کہ اگر محد بن سلمہ کی تائید نہ ملتی تو صفرت ابو برصی الله تعالی عز حضرت مغیرہ کے بیان کو مسترد فرما دیتے ۔

تا ہم ان کے اس طرز عل سے یہ سبتی مسلمانوں کو صرور طلا کہ دین کا یہی صد کیوں منہویین خبرانخاصہ بالواحد بولواحد کی داہ سے جو بہنچایا گیا ہے اس کے رد و قبول ہیں لا پروائ سے کام منہ لینا چاہئے ۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے بیان کرنے کے بعب د بھی مزید تاثید کا اعفوں نے مطالبہ کیا توجو صابی نہیں ہیں خود سجھنا چاہئے کہ ان کی روا بتوں کے قبول کرنے میں سلمانوں کوکس ورجہ مخاط رہنے کی ضرورت ہے ، اور غالب مزید اطمینان کیلئے شاید یہ سبتی این اس طریقہ کارے وہ دینا چاہتے تھے کیونکہ ان کے بعد ہم صفرت عرض اللہ تعالی کو دیکھتے ہیں کہ اس سنت صدیقی کی بیروی کرتے ہوئے بعض صحابیوں کی روایت پرمزید تاثید کا کہ و کیکھتے ہیں کہ اس سنت صدیقی کی بیروی کرتے ہوئے بعض صحابیوں کی روایت پرمزید تاثید کا اللہ نے مطالبہ فرایا بلکہ اپنی خاص فطرت کے کھاظ سے اس مطالبہ میں کچو شدیت کی راہ بھی خمتیاں کا اس میں مرانشارہ صنوت ابو موسلی انشوی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہور دلچسپ روایت کی طرف (باتی ہوئے راباتی ہوئے آئی ہوئے آئیں)

### اس طرح بیج پوچھنے تو خراما دیے متعلق اس طرز عل کی بنیاد سب سے پہلے حضرت ابو بگر صدیق دضی اللہ تعالیٰ عذنے اس دن رکھ دی تھی جس دن مغیرہ کی روایت کوسن کرآپ نے مزید

(بعیراز صفر گرسسته) بونسان کے سواصحاح سندی برکتاب میں پائی جاتی ہے ماصل جس کا یہ ہے کہ ابوس اشوی حضرت عرض اللہ تعالیٰ عنصصطف کے لئے حاصر ہوئے۔ آب اندر تھے۔ جیسا کہ اسلام دستورہ کہ اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہوسکتا۔ ابوس کی اشوی دضی اللہ تعالیٰ حذیقہ اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہوسکتا۔ ابوس کی ایکن جولب دہ تیا۔ دومری دفعہ تعمیری دفعہ عب ابن کو جواب نہ طاقو لوٹ گئے۔ ان کا لوٹنا تھا کہ صفرت عرش نے تیجے سے ابنا آوی یہ ہمایت کرکے رواند کیا کہ ابوس کی الرول التہ مل میں اللہ علی اورول التہ مل اللہ علی الل

إِنْ كَانَ هَٰذَ الشَّيْعُ الشَّيْعُ الشَّهِ عَنْ زَنْنُولِ اللهِ الْرَيكُونَ الِي بات ہے جے دسول الشَّمِلِ الشَّعليه وَلَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِهَا وَ إِلَّا لَآجُعَلَنَكَ سے سن رَمِّ نے ياد كرايا ہے تو خير ورد تم كومي دومروں عِنظَهُ: (جِع الغوامَد بِوادِمُسمسُكُ)

حزت عرد من الله منال عند کے طریقہ گفتگو کے اس خاص انداز کے ابولوئی کھے گھراسے گئے۔ انساد کا ایک جمع کہیں قریب میں تھا اس جمع میں پریشان حال جہنے۔ سیدالمقسسترار حضرت ابی بن کعب اس جاعت میں سب سے بڑے تھے۔ ان ہی سے یہ دریا فت کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں میں کوئی صاحب ہیں جفوں نے آنھزت صلی النه علیہ ولئم سے اس کو سنا ہوا ور حضرت عرف نے جو برتاؤان کے ساتھ کیا تھا اس کا بھی اظہاد کیا۔ ایسامعلوم ہوتلے کہ حضرت عرف کے جو ذاق سناس سے وہ ان کے اس طرزعل کوسن کو مسنس بڑے ایسامعلوم ہوتا ہے وہ کی واقف مہنس بڑے ایک حضرت اُبی سے عربی چھوٹی ہوئے کہا کہ یہ بیجارے تو بریت ان میں اور تم لوگ ہوگا۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اور ان کے اور ان کے اور ان کے ساتھ گئے اور ان کے مسابقہ گئے اور ان کے مسابقہ گئے اور ان کی حضرت ابی من میں گو خوف ذوہ بیان کی حضرت ابی من کو خیال آیا۔ اس وقت یا اس کے کچہ دیر کے بعد وہ صفرت عرف کی جاس حاضر بیاکہ کچھوٹی ہوتا ہے کہ ابولوئی کو خوف ذوہ بیاکہ کچھوٹی ابی من کو خیال آیا۔ اس وقت یا اس کے کچہ دیر کے بعد وہ صفرت عرف کی ہوتا ہے کہ اس حاضر بیاکہ کہ حضرت ابی کو خیال آیا۔ اس وقت یا اس کے کچہ دیر کے بعد وہ صفرت عرف کہ باس حاضر بیاکہ ہوتا ہے کہ اور کہا ،۔

(باتی برصفی آسکہ وہ کو میں اس کو خیال آیا۔ اس وقت یا اس کے کچہ دیر کے بعد وہ صفرت عرف کیا ہوتا کہ باس حاضر بیاکہ اور کہا ،۔

(باتی برصفی آسکہ اس کو خیال آیا۔ اس وقت یا اس کے کچہ دیر کے بعد وہ صفرت عرف کے باس حاضر بیاکہ بیاکہ اور کہا ،۔

(باتی برصفی آسکہ ان کی اس کو کھیا۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اور کہا ،۔

(باتی برصفی آسکہ ان کی کو خیال آبیا۔ اس کو کھیل آسکہ کو کھیل کے اس کو کھیل کو کھیل کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کہ کیا کہ کو کھیل کے کو کھیل کے کہ کی کھیل کے کھیل کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کیا کہ کو کھیل کے کھیل کے کہ کو کھیل کے ک

شہادت کامطالب فرایا بچرصرت عرصی النہ آمائی عنہ اپنے عہدِ خلافت میں وقتاً فوقتا اس بنیاد کو زیادہ تھے کم کرنے کی کوشسٹن کرتے دسے ،ااپوئی ہی کے ساتھ نہیں بکہ دوایتوں سے معلیم ہوتا ہے

( بقيرازم في گزشت) يَا ابْنَ الْخَ ظَابِ فَلَا تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَى آصُةَ ابِ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْدِ وَصَلَّمَةٍ .

یسی اے ابن الخطاب (خدائے تم کومسلمانی کااگر امیر بنادیاہے) تو دسول الترصلی الترعلیہ وسلم کے صحابیوں کے لئے تم عذاب نہ بنو۔

بعض روازوں میں اُتنااورا منافہ ہے کہ اسی کے ساتھ صرفت عرض اُوسعید خدری کی مزیرِ تائید کے بعد ابوموسی کو خطاب کرکے فرایا تھا کہ

تم کومعلوم ہونا چاہئے کہ غلط بیانی کے ساتھ تم کویٹی تیم نہیں کرتا لیکن مجھے اس کا اندلیٹ پردا ہوا کہ دسول الڈصلی الڈ علیہ سلم کی طرف جوٹی باتیں توگ پرمنسیب کرنے نگیں۔ أَمَا إِنِّ لَرُّا تَهَمْكَ وَلَكِنْ خَشِيْتُ آنُ يَّتَقَوْلَ النَّاسُ عَلَى النَّهِي صَدَى اللَّهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ -

اوربات در مقیقت بہی تھی ہے مقاکرتنہا الومولی کی روایت پر صرت بر رض اللہ تعالی عد کوائماد نرفا ان کے مالات بی بی شعنی خدا مبلنے میں نوعیت کی حدیثوں میں بینی صرف ایک صاحب کے میان پر ان بی مختر عرائے گئی دفعہ اعماد کیا ہے ہوئی اس وقت دوائختی دکھا کر جہان کک بر اخیال ہے وہ یہ بنا تاجا ہے تھے کہ جب رسول اللہ صفی اللہ علیہ وہ کے ایسے صحابی جیسے الوہولی تھے ان کے ساتھ یرسب کی کیا جا سکتا ہے تو جو صحابی نہیں بین ان کو بھولینا چاہے کہ بینسب کی طرف لا پر دائی کے ساتھ باتوں کے منسوب کر کے گا انجام کیا ہوسکتا ہے۔ اور جس تو سمج رہا ہوں کہ محدیث میں بعد کو دستوا ہو و متابعات کا جو ذوق پر دائی ایک ہی محدیث محدیث کرنے دور تھی ایک ہی محدیث محدیث محدیث محدیث محدیث محدیث میں جو ہوا ہے کچھ تعصیل اس کی بھی گرد ہی ہے اور آئندہ میں ایت آب نے آب خود مرب ان کو انتار اللہ اس کی بھی گرد ہی ہے اور آئندہ میں اجمال موقعہ بران کو سنسوں کا دور اس کے الفاظ میں جو ہوا ما محدیث کی آبوں کی روایتوں کا جیسا کہ موقعہ بران کو سنسوں کی دور مرب امتیا ذات کے ایک بڑا امتیا ڈر بھی ہے بھی شاہ و کی النہ کے الفاظ میں جو ہوا اس کے ایک بڑا امتیا ڈر بھی ہے بھی شاہ و کی النہ کے الفاظ میں جو ہوا کہ النہ کے الفاظ میں جو ہوا کے الفاظ میں جو ہوا کہ محدیث میں ہوگا مین میں دونوں کی دوایتوں کی مسب سے جو ہوا ہے کے کہ بڑا امتیا ڈر بھی ہے بھی شاہ و کی النہ کے الفاظ میں جو ہوا کے ایک بڑا امتیا ڈر بھی ہے بھی شاہ و کی النہ کے الفاظ میں جو ہوا کے ایک بڑا امتیا ڈر بھی ہے بھی شاہ و کی النہ کے الفاظ میں جو ہوا کے ایک بڑا امتیا ڈر بھی ہے بھی شاہ و کی النہ کے الفاظ میں جو ہوا ہے کہ کہ دونوں کی کو النہ کی کر اور کی کی دونوں کی دونوں کی کی دونوں کی کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی کو دونوں کی کر دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی کر دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی دونوں کی کر دونوں کی

" طرق متعددہ دارد کریکے گواہ دیگر آواند بور دہر کے متاسک بود" (کمتوبات شاہ ولی اللہ اللہ اللہ) اوراسی چیزے متاسک بود استان مناہ ولی اللہ اللہ اللہ کے معربیوں کے ان دونوں کتا بوں کے درجہ کوا تنا بلند کر دیاہے کہ صدبیوں کا کوئی جموعہ ان کے میں بیا ہے کہ استان دیا ہے کہ معربیوں کا

كداورول كے ساتھ بھی حضرت عمر فینے كئى دفعہ اسى طرز عمل كو دہرایا ۔ لے الغرض تدوین حدیث کی تاریخ میں'شوا بد و مثا بعالت" کا بودیوان رفیع بعدکوقائم ہوا 'پج پوچھے تو دہ اس مدیقی بنیاد پر اس کی تمسیہ رکھڑی کی گئی۔ الذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں حدزت له اس سلسلمی سب سے زیادہ پرلطف تصد حضرت علاس بن عبدالمطلب دخی الله تمالی عذ کے اس مکان کا ہے جو مجد نبوی سے مقعل تقابیان یہ کیا جاتا ہے کہ مدینہ کی آبادی مہیر فاروتی میں جب بہت زیادہ بڑھ کئی اور معدنبوی میں تنگی موس ہونے لگی تو اطراف وجوانب کے مکایات کو حضرت عراض نے بیت المال سے زید فرید كرمبجد كم ساتع الما لتروع كيا- آخريس معزت عباس كامكان ره گياتها يحفزت عميض في ان كويمي مكم ديا كه فروفت كرديجة ليكن وه بعى دمول المتدملي الترعلية ولم كرجها تص السامعلوم بوتاسب كرمكم كي وجرس وه المريخة كوحفر ع رضمناً عنقم کی رمایتوں کا ان کے مباتمہ وعدے کرتے رہے لیکن وہ اکما دہ نہ ہوئے۔ آخرلیک ولن طبے ہواک اس تصے کو بنیایت میں دے دیا مبلے ۔ابی بن کعب سیدالقرا رصحابی رضی الله تعالیٰ عذکو دونوں نے مکم تسلیم کرلیا ۔ قصدا ن کے یس بیش ہوا۔ ابی نے دونوں کے بیانات کوسن کرکہاکہ میں نے رسول الترصلی التّدعلية اللم مے برحدیث ، شی ہے کرمت المقدس کی تعمیر کا حکم داؤد علیہ السلام کوحبب ہوا اور تعمیر بی جب وہ شغول ہوئے توكسى ادمى كا مكان درميان بي كير السامائل بواكراس كان كانقشراس سع براً القراريسي تربيع يا مارون مست برابر بور) اس من نقص بدا بونا عما اس خص سے صرت دادر نے کہاکہ فروخت کر دو مروف راضی منہوا آخر صرت داوُد نَهُ دل مِی بُطِ کیاکہ (مز درِ مکومت ) اس برقبعنہ کر در گا۔ حق تعالیٰ کوان کامیر ارا دہ ناگوار گزراجی ہوئی کہ داور میں نے تم کو حکم دیا کہ میری یادے سے گھر بناؤ سوتم نے ادادہ کیا کر فصب اور زیروستی جینی ہوئی زمین کواس مکان میں ترکیب کر د، گرمیری شان بیز نبی ہے کرمیرے کھریں مفصوبہ زبردمتی چینی ہوئی چیزداخل ہو اس ادادے کی تم کو میسمزا دی جاتی ہے کہ اس کی تعمیرتم پوری نہ کرسکو بچے تب داؤد شنے کمباکر پر ورد گار! یں نہیں تواس کی کمیل میرے فرزند کے باتھوں کادی جائے ۔ ارشاد ہواکہ بال ایہ ہوگا۔ حضرت ال شنے مدرث بوسنائ توصرت عرشب اختيار بوسكة اورأبى كدوامن كويكر كرفرلم فيكركم من توتمبار سعياس اس لے آیا تھاکہ مہولت میدا کرد کے تم نے توا در بھی زیادہ سخت بات بیش کردی اور کماکہ تم کواپنے اس بیان کی تائید میں شہادت بیش کرنی بڑے گی۔ دونوں مسجد آئے آنھے سنی الندعلیہ وہم کے صحابیوں کا ایک مجمع مسبديس بيشاموا تقاجس بين صنرت ابو ذريجي تتع - أبي نے مجمع كى طرف خطاب كركے كماكم ميں مداكى قسم دے کرکہتا ہوں کہ بیت المقدس کی تعمیر کے اس قعہ کو آنحضرت معلی النہ علیہ میلم سے کسی نے اگر سناہو توہیان كرے جعزت الوذر مخطرے ہوگئے اور فرمایا كم میں نے آنجعزت مسلی الشرعلیہ وسلم سے اس كوسناہے تبہ حضرت ا بى منے كما كر اور تم دسول النّدسلى النّرعليه وسلم كى مديث بي تحيم منتهم كرتے ہو. حضرت عرض كمها خدا كي تم مي نے تم کومتیم نہیں تھرایا لیکن میں اس کولیسندنہیں کرتا کہ آنفوت مسی الشدملیہ وسم کی حدثیمی وباقی برصفی آمیدہ

ابوموسی اشعری کے مذکورہ بالاقصہ کو درج کرنے کے بعدبانکل میرے لکھاہیے کہ و کورہ بالاقصہ کو درج کرنے کے بعدبانکل میرے لکھاہیے کہ و فی ڈیلٹ تھی تھی تھی ہوئی ہوئی کے طرق میں بعد کو جس کرت کا خیال لوگوں کو ہوا انْ حَدِیْتِ و حَدُ مِنْ مِن کے طرز عل نے آمادہ کیا۔ انْ حَدِیْتِ و حَدُ مِنْ مِن کے طرز عل نے آمادہ کیا۔

لیکن میں کہتا ہوں کہ بنیاد اس کی توابو بکر صدیق رکھ بیلے ہتھے ۔ صنرت عمر شکی طرف سے اس بنیا دکے استحکام واستواری میں مدد ملی ۔

فلاصرے ہے کہ آج دین کے اس صدی کیفیت تیرہ موسال بعد تک مسلمانوں میں اپنی فاص خصوصیتوں کے ساتھ جو موجود ہے بینی ایک طرف مسلمانوں نے اس صرکو دین کے بیناتی حصہ کے برا بہیں سجھا بلکہ جمیشہ ملارج و مراتب کے اس فرق کو باقی رکھنے کی گوشش کی گئ، ہیں بیغیرصلی الندعلیہ وسلم نے قصد اوارادة اس صحب بیداکرناچا با تھا اسی طرح ہر زبلنے میں اس کا ربقید الاصفی گئ شتہ مام طور بر بھیل جائیں مین وہی مطلب کر اسلام کے ابتدائی ایام میں جومیت کا رنگ اگر ان مدیثوں میں بداکر دیاجائے گا جنیں رسول الندملی الندهلیہ وسلم نے خصومی اور انفرادی داہوں سے بہنچائی میں قرائ کی جومیت کا جومنشاء مبارک ہے وہ جاتا رہے گا۔ حضرت بی پر شکر مطمئن ہوگئے۔ اور جسب صرت عباس کو بھی محمومی ہوا کہ مام کی راہ سے میرے گھر پر قبضہ کرنے سے جربالی می ہو بھی تو حافر ہوکر فرایا کے میں خورات کرتا ہوں اور ان کی مجد میں اس کا اضافہ کرکے گا باتش پر مراکز ایوں۔ (این سعدج ہوسیہ)

معدنبوں کے پاس حزت عباس کے اس مکان کا ایک اور دلجیب قصہ ہے۔ بے افتیاری چاہ رہا ہے کہ اس کا ذکر کر دوں ابن سعدی ہیں ہے کہ اس مکان کے بھت میں ایک پرنالہ تھا۔ جو کی نماز کے لئے بڑے برل کر حزت عرف خلافت کے زمانہ میں مجد جا رہے ہے اس دن مرخ کے نیچ حضرت عباس کے کئے تھے اس دن مرخ کے نیچ حضرت عباس کے کئے تھے اس دی مخت سے کسی نے بہا دیا۔ اس وقت محزت عربینا ہے کے گوشت وغیرہ کے دھونے کا نون اور اکا کش چھت سے کسی نے بہا دیا۔ اس وقت ایساجذب طاری ہوا کہ حضرت عباس کو جب خبر ہوئی تواور کی زبولے آدی بلواکر خود اپنے ہاتھ سے اس پرنالے کو اکب نے اکھ اوا دیا۔ حضرت عباس کو جب خبر ہوئی تواور کی زبولے مرف اثنا فرایا کہ اس پرنالے کو راہ راست خود رسول الذملی الشاعلیہ کیا تھے اس جگر لصب کیا تھا۔ یہ سناتھا کہ عربی ہوگئے اور تھے دار تھے دیں ہوگئے اور تھے کہ اور تسم دے کر حضرت عباس کو کھا دہ کیا کہ عربی کے کندھے پر چھوکر اس نالی کو اس جگر اس میں کیا تھا کہ توسیت مبارک سے اس کو نصب کیا تھا کہ آف سر میں کیا گیا۔ (ابن معدی ہم میں) ۱۲

ہمی خیال کیا گیا کہ ہروہ بات ہورسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کی طرف منسوب کردی جائے محص منسوب ہوجانے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہوجاتی بلکہ چھان بین ، تحقیق و تلاش ہمتے دوجوں کی کوششوں میں مسلمان ابتداء اسلام سے اس وقست بک شنول ہیں، یہ الگ بلت ہے کہ خلس علاقہ یا طک یں جہل کے بھیل جانے کی وجہ سے کچھ ذن کے لئے بے تمیزیاں بھیل گئی ہوں۔

## تدوين حديث كى تاريخ بن حضرت الوبكريكي ايك اور الهم خدمت

نیکن حزت الوکر کاکام تدوین حدیث کے سلسلے میں مرف ان ہی دوخدات کک محدود نہیں ہے افسوس ہے کرکآ بول بیں ان کی اس خدمت کا تذکرہ کیا گیا تھا لیکن شایداس کی اہمیت کا اندازہ بیسا کہ جاہئے تھا لوگوں کو نہ ہوا ۔ بات بیں حمکن ہو کچھ طوالت بیدا ہو، نیکن کیا کیا جاسئے جھے سے پہلے کام لینے والوں نے افتصار سے کام لیا بیں توسمجھ تا ہوں کہ اس کا یہ نتیجہ سے کرجس اہمیت کے مستحق تاریخ کے یہ وٹنائق تھے ان کی اہمیت کا اندازہ اچھے ایھوں کو نہ ہوسکا۔

کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بجائے عموی اشاعت کے دین کے اس صدکے متعلق یہ طریقہ چافتیار کیا گیا کہ بہنچ انے اس کی کوشش نہیں کا گیا کہ بہنچ انے اس کی کوشش نہیں کا جاتی تھی۔ جیسا کہ بتایا گیا اس سے مسلمانوں کی دینی زندگی ہیں اس صدکے کی اظرے سہولتیں بدلا ہوئیں جوان سے استفادہ کرنا چلہتے ہیں ان کے لئے بھی واہ کھلی ہوئی ہے لیکن محروموں کی محرومی میں اس لئے اصافہ نہیں ہوتا کہ اس صدر کے مطالبہ دگرفت ہیں و، نوعیت نہیں بہیا ہوتی چربینا آن صدر کی نصوصیت ہے۔ مگر اس کے ما تھا کہ دو مرا نتیجہ یعنی ان روایتوں کے جانے والوں اور جوان سے ناواقف تھے ان دونوں طبقوں ہیں اختلاف کا بدیا ہوجانا واقعیت اور عدم واقعیت والوں اور جوان سے ناواقف تھے ان دونوں طبقوں ہیں اختلاف کا بدیا ہوجانا واقعیت اور عدم واقعیت کی وجہ سے ناگزیر تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے صفرت عرفہ ہوئی متعلق دوقصے اس سلسلہ ہیں گزد ہی ہموئی آمدی نہیں صفرت عرف جیسی شخصیت تک آنی خضرت میں الشرعلیہ والم کی دوموریتوں یعنی استیذان راجازت ) کے خاص طریقے اور بیت المقدس والی مجد کے اس قصے سے جس کا ذکر ہیں نے صاشیہ راجازت ) کے خاص طریقے اور بیت المقدس والی مجد کے اس قصے سے جس کا ذکر ہیں نے صاشیہ راجازت ) کے خاص طریقے اور بیت المقدس والی مجد کے اس قصے سے جس کا ذکر ہیں نے صاشیہ راجازت کی خاص طریقے اور بیت المقدس والی مجد کے اس قصے سے جس کا ذکر ہیں نے صاشیہ راجازت کے خاص طریقے اور بیت المقدس والی مجد کے اس قصے سے جس کا ذکر ہیں نے صاشیہ راجازت کی خاص طریقے اور بیت المقدس والی مجد کے اس قصے سے جس کا ذکر ہیں نے صافحہ سے حس کا خور سے حس کا دی حس کی دی موریتوں کی سے حس کا در سے حس کا دی حس کی دو صورت خواص کے حس کی دو صورت کی دور سے حس کا دی حس کی دور سے حس کا در سے حس کی دور سے حس کا دی حس کی دور سے حس کی

م كياب آب سن مجك وه ناواقت تمع مالا كر رسول النه صلى النه عليه وسلم ف ان كا ذكر دو كر محابیوں سے فرایا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ دین کے اس مصر کوجس طریقہ سے آنھنرت صلی اللہ علیہ وسلم في ببنيايا تما اليي صورت مي تبعنون كااس سے واقت ہونا اور بعضون كاناواقف ره مالاکوئ تعجب کی بات نہیں ہوسکتی ، خصوصاً جن لوگوں کو معاشی یا اس قسم کے دو مرے کاروبار ک وجسے پیوبیس گھنٹہ کی حاصرہائٹی کا دربارنبوت میں موقع میسرنہ تھا ،امتیذان و الی روایت ين خود حضرت عرومني الله تعالى عنه كواعتراف كرنايرا،

> خَفِيَ عَلَيَّ هٰذَامِنَ آمُرِزَمُولِ لِللَّهِ صَلَّى الأسواق (جمع الفوائدة ٢ ص١٢١)

مین بدروایت محدسے جوعنی رہی تواس کی وجدیہ ہے کہ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَافِى عَنْهُ الصَّفْقُ فِي إذارون كاروارى مشؤريت في اس كاموقد مير يخنبين دكعاتقا.

حرت ابوہریرہ دضی الٹادتعالی عذابی کثرت دوایت کی وجربیان کرتے ہوئے بھی ہے کے تھے کہ اينے ساتھ شغول رکھا گریس تومرف پہیٹ پر دسول النُّدك آستانے پریرا ہوا تھا۔

إِنَّ اِخْوَا فِي مِنَ الْمُهَاجِدِينَ كَانَ يُتَّعِلْهُمْ مِير وومر ماجر بما يُول كوبازارك كاروبار ف الصَّفْقُ فِي الْاَسْوَاقِ وَكُنْتُ الْزُمُ رَسُوْلَ لِلْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ملاءِ بَطَلِيْ .

غالبًا الومررية كى اس يورى روايت كاذكركهين يبلغ بعى آجكاه ماصل اس وي عداكه مهاجرين توباذارك كاروباديس عمومامشغول دستقسقصا ودانصاد كواسين باغول اوركعيتول كى دم سے زیادہ فرصت میشرنہیں آتی تھی البتریہ فقر الومبررہ صرف بریٹ پر بیفبر کے آستانے پریڈا ہوا تهااسى كأنتجريه بواجيساكه خودان كابيان سبه كم فَاشْهَدُ إِذَا فَابُوَا وَلَحَفَظُ إِذَا مَسُوّا ( يس اس وقت حاضرر ہتا تھا جس وقت یہ لوگ غائب رہتے تھے اور جن باتوں کو دو مرے بھول جاتے تھے مجے ماضرباشی کی وجہ سے یا درہ ماتی تھیں ،کیونکہ بار بارسننے کا موقعہ ملتا تھا۔

اگرچے یہ باتیں کس نوعیت کی ہوتی تھیں اس کا اندازہ حضرت عمرُ والی ان ہی دوروایتوں سے ہوسکتاہے۔ استیزان اصولی طور پر ایک قرآن قانون ہے ، قرآن ہی میں حکم دیا گیاہے کہ کسی دومرے گریں ہے دورک بغیراج آزت مسلانوں کو گھسنا نہا ہے بلک صاحب فائد کو مانوس بناکر اورسلام کلام کرے داخل ہونا چاہئے قرآن قانون ہونے کی وجہ سے اس کی تبلیغ عام ہو چکی تھی باقی سلام کتنی دفعہ کرنا چاہئے آئی خفرت صلی الشرطیہ و کم نے غیرعوی طریقہ سے کو گوں کو تعلیم دی تھی کر تین دفعہ سلام کرنا اس کی کر تین دفعہ سلام کرنا اس کی متنین دفعہ سلام کرنا اس کی عومی اشاعت مسلمانوں میں مزودی نہیں ۔ لیس است نیزان مین کی گھریں داخل ہونے کے لئے اجازت طلبی کے وقت سلام کرنے کا جوقرآنی مکم ہے اس مکم کی یہ تفصیل کر تین دفعہ سلام کیا جائے ان مکم کی یہ تفصیل کر تین دفعہ سلام کیا جائے رائے مسائل کی چیٹیت نہیں دکھتا تھا اس طرح بہت المقدی یہ السام کرنا تھا تھا اس طرح بہت المقدی کے متعلق حفرت داود کا قصہ ۔ سونطا ہر ہے کہ ایک تاریخی واقعہ تھا ۔ ہر تاریخی واقعہ تھا ۔ ہر تاریخی واقعہ تھی بر شخص کے متعلق حفرت داود کا قصہ ۔ سونطا ہر ہے کہ ایک تاریخی واقعہ تھا ۔ ہر تاریخی واقعہ کی برائے میں دوئر انہیں نبوت ہیں داخل نہیں ہے بقول ابو برائے مواجوں ۔

یعی جن امورین مسلان کو اختیار دیاگیا ہے ان کے اس بہوسے امت کے ہر فرد کو آگاہ کرنا جو بہترا ور افعنل ہو، یہ بینم رسکے لئے صروری نہیں ہے ۔ لَيْسَ عَلَى النَّبِيَ صَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَوْقِيْ فُهُ مُرَعَلَى الْاَفْضَلِ مِمَّا خَيْرَهُ مُ فِيْهِ - (تغيرصِاص ١٠٠٧)

اس نے بعضوں تک بینمبری اس قسم کی باتیں بہنی یں اور بعضوں تک نہ بہنی یہ ایک این مورت حال تھی کہ مسلمانوں کی سہولت اور آسانی کے لحاظ سے اس کی جو بھی قیمت ہوئی جانے والوں اور نہ جلننے والوں کے درمیان اختلاف کا پیدا ہوجانا اس کا ایک لازمی وناگزیز نتیجہ تھا۔ اس کے ساتھ ترعی قوانین منصوصہ کی محدودیت اور قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے ساتھ بیش آنے والے حوادث ووا قعات کی لامحدودیت نے اس ضرورت کو جو پیدا کیا تھا کہ ترعی ماقع بیش آنے والے حوادث و وا قعات کی لامحدودیت نے اس ضرورت کو جو پیدا کیا تھا کہ ترعی کیا ان ہی محدود توانین کی روشنی میں نت نئی بیش آنے والے ورتوں کے لئے احکام پیدا کے مائیں جس کا اصطلاحی نام تفقہ ہے۔ دین اور وہ بھی دین اسلامی جو مرعی کی کرم وہ تھی دین اسلامی جو مرعی کی کرم وہ تھی جو مردسول الشوسلی الشرعلیہ سے کہ والی نبوت ورسالت کے بعد انسان بن کرکے دین کرے پرقیامت تک بیدا ہوتا رہے گا اس کے لئے یہ آخری قانون ہے ،ایک ایسے عالمگر زمین کرکے پرقیامت تک بیدا ہوتا رہے گا اس کے لئے یہ آخری قانون ہے ،ایک ایسے عالمگر

وسیع دین آئین کے لئے تفقہ کے اس باب کا کھلارکھنا کس حدثک مزودی ہے اس کا اندازہ آب کوعام دنیا دی توانین کے ماہرین کے بیانوں سے ہوسکتا ہے۔ حالانکرکسی محدود علاقے کے لئے محدود زمانے میں حکومتیں ان توانین کو بناتی ہیں ، لیکن با وجوداس کے جیسا کر مرا کمنڈ نے اپنی مشہورکتا ب اصول قانون " میں لکھا ہے :۔

و بہرمال کی کمک کے بچوں کے اختیاد تمیزی کے بغیرمرف قانون سے انغصال مقدمات نامکن ہے "دم المرحد دامال جمہ مرکادعالی میں )

تفصیل کے لئے تو دیکھئے میری کتاب " تدوین فقہ " پہاں مرف اس قدر کہنا ہے کہ " تفقہ "کی اس ناگزیر مورتِ حال سے اختلافات کا پیدا ہوجانا لابدی تھا اور دہ پیدا ہوا بسلمانوں میں مذہبی اختلافات کا ایک بڑا حصہ عمو گا ان ہی دونوں باتوں مینی احاد خبروں کی وا تغییت وعدم وا تعنیت پرمینی ہے یا اس کا تعلق اجتہادی کوششوں میں قدرتی امرہے اس کا تعلق اجتہادی کوششوں میں قدرتی امرہے اور خواہ ان اختلافات کے متعلق نہ جانے والوں میں جس قسم کے خیالات بھی پھیلے ہوئے ہوئے

· مُرْجِلَسْنے والے جانتے ہیں کہ ان ہی اختلافات کے سلسلے میں یہ عجیب وغریب مورت حال جونظر آرہی ہے کرمسلانوں کی قوم حالانکر دنیا کے مختلف آقالیم دمالک میں کرور إ کرور کی تعسدادیں بھیلی ہوئیہ ۔ تخید کرنے والے افراد کے نزدیک جالیس سے مترکر ورا فراد انسانی پر می قوم شکل ہےجن میں مختلف زبانوں کے بولنے والی سیکڑول نسلیں بنی آدم کی ترکیب ہیں۔ان میں گورے ،کلالے زرد المندمى العزض مررنگ اور مرشكل كے لوگ بین لیكن باین بهر بجر شیعه و خوارج جن كی اقلیت اتنی ناقابل لحاظ اقلیت ہے کوسٹمانوں کی اکٹریت کے مقابلہ میں کویا ان کا وجود عدم تجھنا جاہے کہ برابرے۔بہرمال برسادی عظیم اکٹریت اہل سنت والجماعت کے ایک ہی فرقد کی شکل میں جو بائ جاتی ہے، لوگ اس کو کیول نہیں سوچے کراختلافات کے ان دوستقل آتش فتال بہاڑوں پر جس قوم کی دینی زندگی کی تعمیر کھڑی کی گئی ہے ،اسی دین میں وحدت ویگا تگت کا بے جیرت انگیز مدهش مرسائقى داكمش ردى يرور راكك كيے بدا بوكيا ، كيا يدكوئ اتفاقى واقعب لوكوں كا (بقيدارصفير گزشتند)نام لكفتي بس ليكن دنياسان كادج دمعددم بوج كلب معولي جوئ تا برسان ال فرقول ى كايرا بجام نهي بوا بلكمبض برے منزود، صاحب السيف والقلم فرقے مثلاً معتزل ك كايرمال ب كراس وقت اس فرقے کے کسی آدمی کا منا و دور کی بات ہے ، کتب خانوں میں اس مرب کے عقائد وخیالات کی کوئی خالص كماب بمي نهبي يائ مباتى لعنت يا تغسيرو فيره كے سلسلے ميں گفتى كى چند كما بيں بيں ان بيں كيران كے خيالات سلتے ہیں یا اہل منت نے تردید کے لئے ان کے مسلمات کا اپنی کتبوں میں جو ذکرکیا ہے اس سے بچہ ان کے تصومیات كاعلم حاصل بوتلى ين في كماب كرباتى حنى، شافى، ماكى ومنبلى فقد كيد جارمكاتب خيال بلاشبهسلانون بائے جاتے ہیں لیکن ان لوگوں سے اختلافات پر فرقہ بندی کے اختلافات کا اطلاق قطعًا غلط ہے آخرجب ان يس مرمكتب خيال ك وكم دومرك كمتب خيال كائرواكاركااس قدرا حرّام كرتي بي حبّااب بزرگون كا تو پھران میں کسی کی بھاعت کے دین کو دومری جاعت کے دین سے جداکیسے قرار دیاجاسکتاہے، بہی نہیں کہ ہم ایک دوہرے کے پیچے نازیں پڑھتے ہیں ،از دواجی تعلقات رکھتے ہیں ۔ بلکہ عدیہ ہے کہ ایک جاعت کے آوگنا دائر جاعت كى برول كے إلته ير بيت يك كرتے بي بصرت غوت باك شيخ عبدالقادر كا وجود اس كى سب ، برى تاديئ مثال ہے۔فقب صرت والاحنبی مسلک کے ابند شقے لیکن ایسا کون سامسلمان ہے ہوآپ کوسیدالاولیانہیں ملتا واقبى فرقه كااطلاق مرف شيعول يربا فوارج يربهوسكاب موخوارج كاوجود كرود إكم مقابري كسي حيشيت سے قابل ذکر ہیں ہے شیعہ فرقے مسلان کی تعداد اس میں شک نہیں کہ خوارج سے زیادہ ہے نیکن ابل سنت ک اكتريت كيتره عظيمه مح مقابله بي سيح إو يقعة توان كى تعداد بمى مندر ميں چند تنكول سے زيادہ اہميت منہيں ركھتى -

مطالعداگرمیم ہوتا تو ان کے سلطے ان سارے انتظامات اور استقدامی واحتیاطی تدبیروں کا فقشہ آ جا کا جو سرّوع ہی ہے اس راہ میں اختیار کے گئے۔ عہدِ نبوت میں تو اختلافات کے بیدا ہونے گا جائش ہی کیا بھی ، بینم کا وجو د قولِ فیسل تھا جو براہ راست خدا سے علم پارہے تھے ، ہراختلاف کا فیصلہ بینم ر کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ ہی ہوجا آ تھا۔ قرآن ہی میں باربار مسلمانوں کو اس کا حکم دیا گیا کہ ہر اختلاف میں اللہ اور اس کے دمول کی طرف رجوع کر و تاہم ایک چیز اس زبانے میں بھی پیدا ہو چی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ و ملے نجہانت میں بھتا ہوں اس کواصلاح کا ذریعہ بنایا تھا۔

یں یہ کہناچا ہتا ہوں کراخلافات باہی سے مسلانوں کوجومنے کیا گیاہے، ہمیں موج انطاع كرواقعى اس كامطلب كياس وكيام سنان كواس كامكم ديا كياس كم وبى معلولت إين يك جود دمرے رکھتے ہیں ،یا یہ کہ ہرمسلمان وہی بات سویے ہود ومرے سویتے ہیں ، گرخور کرنا چلہے کدکیا يرمكن بمى ہے ، خصوصًا دين كے اس ثانى حصد كوجب بيغمراس طريقے سے بہنيارہے تھے كراور تواورا بوبكر وعرشجيه مقربين باركاه كوبهى بسااوقات اس سلسطيس ابنى ناواقعنيت كااعتراف كرنا يرتا عقااليي صورت مين يرخيال كرمعلومات كاختلاف سعجوا ختلاف قدرتا يبدا بوتايا بوسكتا تھا اس سے مسلانوں کو منع کیا گیاہے خود ہی سویتے کہ اس کامطلب کیا ہوگا ؟ اس طرح جب تفقه كاباب كهولاكيا تقاا ورعوض كرجيكا كرعلى طوريركونى دنيوى قانؤن بعى اسك بغيرط نهيس سكّا تو قيامت مكسك لئے سادى دنيا كے نائے جودينى دستور ديا گيا تقاوہ اس دروازے كے بند كرف كے بعدنت نئ روزان بيش آنے والى مورتوں اور صرورتوں كى تكيل كى مناست کیے رکھ مکتا تھا اور" تفقیے دروازے کو کھلا رکھنے کے بعدیہ تو قع کیا ہوری ہونے والی توقع ہوسکتی ہے کم تمرعی کلیات اورنصوص کو پیش نظر کھ کرنے بیش کسنے والے جوادے کے متعلق حکم بدیداکرنے والے ممیشرایک ہی نتیج بک، بہنی سے ۔

میرے زدیک تواختلاف سے مانعت کا آگرہی مطلب لیاجائے گاتو دومرے العن اظیں اس کے بیمعنی ہوں گے کہ سادے النانوں کو حکم دیا جائے کہ اپنے چہروں کے ذبک کوایک کردو

ابے قدوں کو ہوابر کرلو، ہرشخص ایک ہی ہم کی آوازمنہ سے نکائے النرض جو کچے ایک کے ہاس ہے حزوری قرار دیاجلئے کہ دی سب بھر دومرے کے پاس بھی ہوا در وجریربیان کی جلئے ان ہی چیزدں کے اختلاف سے نوگوں میں اختلاف بریدا ہوتا سے کملی ہوئی بات ہے کومکم ہمیشہ ان ہی چےزوں کا دیا جاتا ہے یا دیا جاسکتاہے جوادمی کے اختیاری حدودیس ہوں بھلا غریب آدمی کے بس میں ہے کہ لینے چروں کے رنگ وردغن شکل وصورت، قدوقامت، چال ڈھال وغیرہ قدر تی اختلاقا ا در انفرادی خصوصیتوں کومٹاکرایک کردے اور جیسے یہ اس کے بس کی بات نہیں بیتین کیمئے کر ذہنی اورد ماغی یا باطنی نصائل وعوائز کے فطری اختلافات جن کی وجہسے فکری اختلافات بریدا ہوتے ہو ان انتلافات کوبھی آدمی اپنی قدرت اوراسیے ادادے سے مٹانہیں سکتا۔ بس یرکسناکہ تفقیمی ہر مسلمان فقيه كواس كايا بند بنايا كياسي كرجس نتيجة تك تفرعي قوانين كى روشني مين دومر مينجيراسي نتجة تك وه مى بنى ادريه بادركياجائيا كاياجائ كداس حكم كتميل عقامرد بن وال قرآن کے ان مطالبوں کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں جن میں مسلمانوں کو تفرق واختلاف سے بين كى شديد تاكيديى كى كئى بيى اورعذا ربعظيم كى دعمكيال دى كى بيى . ظاهر بى كى بي دىوى كوئ معمولی دعولی نہ ہوگا مسلمانوں کی تار تخ کے سارے روشن اوراق یقیننا اس کے بعدا جانک سیاہ پڑجائیں گے۔ میں اوروں کے متعلق تونہیں کہتا کہ اس سلسلے میں ان مے خیالات کیا ہیں نسب کن جہاں تک اپنی ناقص غورونکرسے کام لینے کے بعد جس متیجہ تک بہنچا ہوں اسے بیش کر دیتا ہوں۔ میں تو یہی سمجتا ہوں اختلاف وتفرق سے جن آیتوں میں مسلمانوں کومنع کیا گیاہے اگران كامطلب يبى لياجلن كاتوجيه اكريس في عرض كيابراس قيم كامطالبه بوگاكه كالے رنگ والوں كو مکم دیا جائے کہ اپنے چروں کو گورا بنائیں ورنہ عذابِ عظیم کے وہ سختی ہوں گے میرے زدیک تو دواد مطالبوں میں اصولاً کسی تیم کا فرق نہیں ہے لیں سوچنے کی بلت یہی ہے کہ قرآن جس اختلاف سے منع كررياب وه ہےكيا؛ يعينًا يدكوئ ايسي چيز نہيں ہوسكتى جس كى تعييل انسانى دىترس سے باہر ہو آخرلا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسُعَهَا لِعِنى وسعت إوركنما نُسْ مِي كوديكيه كرمطالبركيا جاماً ہے بربھي توقران

ہی کا کلی قانون ہے جب ہرباب میں اس قانون کی ہم گیری سلمہے تواختاہ ٹ کا مسئلہ *سے* دائرے سے کیسے باہر ہوسکتاہے اس معیار پر اس سُلری جو واقعی حقیقت ہوسکتی ہے اسے متعین کیجے میں ایک مثال بیش کرما ہوں معنی دہی گورے اور کانے کے اختلاف کو دیکھتے ، چہروں سے رنگ کے اس اختلاف کو یہ توظا ہرہے کہ آدمی ختم نہیں کرسکتا ،گور دں کو کالا اور کا لوں کو گورایا زنگیوں کو پھیکااور پھیکوں کے چہروں پر وہ رنگ نہیں بھرے جاسکتے جوزنگین چہروں والے کی خصومیت ہے لیکن اس کے ساتھ اگر چاہا جلئے توج ہروں کے رنگ کے ان قدرتی اختلافات کو مخالفت کا ذریعہ بناکر بن آدم کو مختلف ٹولیوں میں یقینا با شاجا سکتاہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن یر کیاجار ہاہے کتی ہے دردی کے ساتھ دنگ کے اس قدرتی اختلاف کوخوں دیز محالفتوں کا ذریعہ بنالیا گیا ہے يس اخلاف توايك قدرتى بات بيكن اس قدرتى اختلاف كوارادى مخالفتون كاذريو بناما يقطعًا انسان کی ایک مصنوعی حرکت ہے ، قدرتی اختلافات کی را ہوں کو بند کرنا اور کلیۃ ان کا استیصال یہ تو ہمارے بس کی بلت نہیں ہے مگران ہی قدرتی اختلافات کو ذریعہ بنا کرارا دی مخالفتوں کی آگ بعراکانی قطعی طوریر آدمی کی اختیاری چزے میراخیال ہے کمسلمانوں کوجس چیزے منع کیاگیاہے وہ اس مسئلہ کا یہی اختیاری پہلو ہے، بالفاظِ دیگر مطلب یہ ہے کہ سلمانوں کواس سے منع کباگیا ہے كرمعلومات ياافكار وخيالات يااجتهادي نتائج كم اختلات كوجلهة كربابهي مخالفتون كاذرمعه مزبنائي ینی ان ناگزیر قدرتی اختلافات کو بنیا د بناکر ایک طبقه کے دین کو دو مرسے طبقے کے دین سے مبدا کر سنے کے جرم کے مرکلب نہوں قرآن اسی جرم سے مسلمانوں کوروکٹا چاہتا ہے حاصل یہ ہے کہجن ختلاقاً كامثانا أدى كے بس میں نہیں ہے ان كے مطافے یا ختم كرنے كامطال بنہیں كیا گیا ہے اور نہ كیا جاسكا ہے، بلکہ ان اختلافات کوارادی مخالفتوں اور مخاصمتوں کا یعنی ایک کے دین کو دومرے کے دبن سے جدا کینے کا ذریعہ بناتا یہ فعل چونکہ ہمارے اختیاری مدود میں داخلہ، اس سنتے در حقیقت اسی سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے اور منع کرنے کی چیزیہی ہوبھی سکتی ہے . قرآن نے اس باب میں جو حکم دیاہے وہ بالکل واضح اور بین ہے مثلاً ارشاد ہے:-

وَلَا تُكُونُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلْفُوْا مِنْ بَعُهِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنْ تُ وَاُولَاكِ مَهْ مَعْذَابُ عَظِيمُ (آل عَمِل)

اور نہن جانا ان لوگوں کی طرح ہو ایک دوسرے سے جدا جدا ہوئے اور مختلف ہوئے بعداس بات کے ان کے اس بیات کے ان کے بیان بین بین ایک بین جن کے ان برا عذا ہے۔ بیان کو بین جن کے ان برا عذا ہے۔ بیان کو بین جن کے ان برا عذا ہے۔ بیان کو بین جن کے ان برا عذا ہے۔

آپ دیکھ رہے ہیں اِخْتَلَفُوٰ اے پہلے "تَفَرَّقُوٰ اَ کالفظہ جس سے اشارہ جیساکہ ہیں سے میں اِخْتَلَفُوٰ اے پہلے "تَفَرَّقُوٰ اَ کالفظہ جس سے اشارہ جیساکہ ہیں سے میں ایک ٹولی کو بیدا کرنا چاہتے ہیں یعنی ایک ٹولی کو در مری ٹولی سے جدا کرنا چاہتے ہیں، تب اس جدائ کا ذریعہ مذم ہب کے اختلافات کو بنالیتے ہیں مالانکہ البینات ان کے یاس موجد رہتا ہے۔ حالانکہ البینات ان کے یاس موجد رہتا ہے۔

اسی آیت کو پیش نظر رکھ کر اسلام کا نقطہ نظر ہے بھی اما ہے کہ دین کے جرحمہ کی بیٹنت " بینات" کی ہو یعنی دین سے جس کا تعلق بالکل واضح ادر روشن ہو، مثلاً دہ ساری چیزی ہو عومیت کی راہ مے منتقل ہوتی ہوئی مسلمانوں ہیں چل آ دہی ہیں اسلام کے ساتھان کا تعلق آساداضح اتنا بیتن اور کھلا ہوا ہے کہ جواسلام اوران چیزوں کو جانتا ہے جواہ مسلمان ہویا نہ ہو شایدا سلام کا ان کے بغیر دہ تعوری نہیں کرسکتا مثلاً قرآن یا ج یا نماز، دمضان کے دوزے وغیرہ ان کا بہی حال ہے۔ کہ بغیر مینات " برمتفق و متحد م وجائے کے بعد ہدایت کی گئی ہے کہ دین کے مرخو بیناتی " حصہ کو ذریع بناکر مسلمانوں کی ایک ٹولی کو دو مری ٹولی سے جواکر نے کی حرکت جدا ہو جائے والوں کو عذاب حقیم کی شخص بنا دیت ہے ۔ حاصل بہی ہوا کہ قدرتی طور پرجن اختلا فات کا پیل ہو جانا ناگزیر ہے ان سے نہیں منح کیا گیا ہے اور ندان سے منح کیا جا سکتا ہے کہ اختیادی حدود میں وہ داخل ہی نہیں ہیں بلکہ ان ناگزیر قدرتی اختلافات کو جائے کہ باہم لیک کو دو مرے سے جواکر نے کا ذریع نہ بنیا باب کا حقیقی گئے انسان کے اسی ادادی فعل کی طرت ہو سکتا ہے اور داس کی طرف ہو سکتا ہے اور داسان کے اسی ادادی فعل کی طرف ہو سکتا ہے اور اسی کی طرف ہو سکتا ہے اور کی انسان کے اسی کی طرف ہو سکتا ہے ہو سکتا ہو اس کی طرف ہو سکتا ہے کہ دیں ۔

یں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ بہر نبوت میں ان قدرتی اختلافات سے پیدا ہونے کی گنجائش انخفرت صلی النّه علیہ وسلم کے وجود مبادکہ کی وجرسے تھی ہی نہیں، تاہم اس وقت بھی اختلاف کی

ایک صورت ملف آبی گئ یعنی زبانوں کا دستورہے کہ ایک ہی زبان کے بوسنے والے کیوں نہوں لیکن ان لوگوں میں بھی تعوال بہت لہم، طریقہ ادا، تلفظ وغیرہ کے اختلافات بدیا ہی ہوجاتے ہیں کہنے والوں نے توبہانتک کہاہے کہ ہربارہ میل پر زبانوں کے ان اختلافات کا بخربہ **کیا گ**یاہے مکن ہے کہ اس میں بچر مبالغہسے کام لیا گیا ہو ،لیکن اس مشاہدے کا کیسے انکار کیاجا سکتاہے کہ ایک ہی زبان کے بولنے والوں میں مذکورہ بالا اختلافات کو ہرمگہ لوگوں نے پایا ہے ، ہماری اردوزبان ہی کو دیکھ ایجئے، شال وجنوب، مشرق دمغرب کے اکثر ہندوستانی علاقوں میں یہ بولی ماتی ہے ایکن باوج ایک زبان ہونے کے کیار وانع نہیں ہے جنوبی ہندے اردو بولنے والے ایک ہی لفظ کوامس طريقه سے اداكرتے ہيں كر شالى مندوالے اگر جا ہيں ہى تواس طريقے سساس لفظ كا تلفظ نہيں كرمكے ا دریمی حال مختلف صوبجاتی مقامی اختلافات کلہے۔عربی زبان جس میں قرآن مجید زازل ہوا تھا یہ زبان سادے عرب کی تھی بیکن عرب کے مختلف علاقیں سے باشتروں کی زبان ہیں بھی وہ سارے اختلافات یائے جاتے تھے ،جن سے کوئ زبان بی ہوئی نہیں ہے ۔ جاز، مین ، خدما مختلف قبائل قریش ، بن تمیم ، تعطانی ،غیر قحطانی قبائل کے اندراس قسم کے کافی نسانی اختلافات پائے جاتے شفه اسی سے اندازه کیجے که حضرت عبدالتہ بن سو دجیسی جلیل مبتی جن کی مراری زندگی قرلیش میں بلكربرا وداست دسول الترصلي الترعليه ولم ك صحبت مبارك بن كزرى . انخفرت مسلى التدعليه وسلم نے خودان کو قرآن پڑھلا تھا، لیکن سلا واصلاً یہ ذہلی تھے اس سے حتی کا تلقظ آخر عمرتک وہ عتی كرتے دہے بسنداحدیں ہے كرمشہورودیث جس میں ہے كہ تورات میں آنحص الترعليہ ولم كے جومفات بیان کے گئے ہیں، ان میں یہ بھیہے کرآپ دنیا سے اس وقت کک تشریف نہ سے جائیں گے جب مک ملت عوجار (ٹیڑھی ملت) سدھی نہوجائے جس کی تفییرید کی تی ہے کہ لوگ لاالرالاالتدك قائل بوجائي كاورآ مخفرت صلى التعليد ولم اندصى أنكصول اورمبرك كانول اورجن قلوب برغلاف بطيص موئ بين ان كواس كلمه لا الدالا التدس كهول دين محد ع بي من اس منهوم كو ان الغاظم الاكياكيا ب كرحَنْى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةُ الْعَوْجَاءُ بِلَنْ يَفُولُوا لاَّ اللهَ الآاللهُ فَيَفْتَحُ بِهَا

اَعْيُنَاْعَبِيًّا وَاذَانَاصُمُّا وَقُكُونُا عُلُفًا حضرت علام فرلت تصكريس في كعب اجار ب وقواة كم منتذعالم اس زلم في شجع ملت تعان سے بوج اکر آب كاعلم ان الفاظ كم تعلق كيا ہے يسى فرات يس يوالفاظ كيا بلت ملت بين بمكت بين كركوب في اس كي تصديق كى مرف فرق يونظر آباك أَنَ كَعَبًا يَّقُولُ بَلَفَتُهُ اَعْيُنَاعِمُومی مِنْ كوب بمائ اعينا عميا كے اعينا عمومی وراذانا صا اَذَانَا مَا حَمومی وَقُلُوبًا عَلَونی . كماذانا حمومی ورقلوب اعلق لکے قلوبا علوفی كماتھ اَذَانا عَلَمومی وَقُلُوبًا عَلَونی .

(مسلاحه ۲ م ۱۷۴) ان الغاظ کا این ننت کی دمیسے تلفظ کرتے تھے۔

درحقیت به ذبان کا افتلاف نہیں ہے بلکہ لہج کا افتلاف ہے جس کی تبیرعطائے الفت" کے لفظ سے کی ہے کوب بین کے رہنے والے تھے رحجازی لہج اود پین لہج کے فرق کا اسسے پچھ اندازہ ہوتا ہے "عدما" کو کھینچ کو پمنی «عدوما" اور "حما" کو "حموما" "غلفا" کو "غلوفا" بنا دیتے تھے ۔

بہرمال میں برکہ ناچا ہتا ہوں کر قرآن ہجازے کل کر جب عرب کے دو مرے علاقے اور قبال میں بہنجا تو تلفظ و نہر اور اس قسم کے لسانی اختلافات جن کا پیدا ہو جانا ناگر یہ ہتا ، نمو دار ہو ہو تے رامولی اختلافات کے متعلق جائے کہ باہمی معا داری اور ان اختلافات کے متعلق جائے کہ باہمی معا داری اور ان اختلافات کی وجہ سے آن خورت کو النہ علیہ صلاحیت سلمان این اندر بدلا کریں۔ لب ولہجہ کے ان ہی اختلافات کی وجہ سے آن خورت میں النہ علیہ دغریب دئی سب و کم کو اپنے عہد مبارک ہی میں علی طور پرسلماؤں کی ترمیت کا موقع مل گیا، بڑے جمیب دغریب دئی سب اور سبق آموز واقعات اس ملسلہ میں بیش آئے۔ قدرتی ناگریرا ختلافات کو اوادی تخالفت و تخالف و تو تفاق اور ان کا ذریعہ بنالینا اس بدعادت کے جاہل عرب میں عوث اعادی تھے معولی ناقابل اور تفرق وجدائی کا ذریعہ بنالینا اس بدعادت کے جاہل عرب میں عوزیادہ ذکی انحی صاحب عزم و نیا طامی نوعہ میں ہوئی تھیں ہی ادادہ ہوئے تھے وہی ان اختلافات کے تھوں کو آگے بڑھلنے اور ان کی آگ کو ہوا دیتے میں ادادہ ہوئے تھے وہی ان اختلافات کے تھوں کو آگے بڑھلنے اور ان کی آگ کو ہوا دیتے میں سب سے آگے کہ کے نظرائے تھے دہی ان اختلافات کے تھوں کو آگے بڑھلنے اور ان کی آگ کو ہوا دیتے میں سب سے آگے کہ کے نظرائے تھے دی کا بھی جیسے دیکھا جلا ہے کہ اس قسم کے قدرتی اختلافات سے سب سے آگے کہ کے نظرائے تھے دی کا بھی جیسے دیکھا جلائے کو اس کی آگ کو تو درتی اختلافات سب سے آگے کہ کے نظرائے تھے دی کا بھی جیسے دیکھا جلائے کو اس کی آگ کو تو درتی اختلافات سب سے آگے کہ کے نظرائے تھے دی کی بھی جیسے دیکھا جلائے کو اس کی آگے نظرائے تھے درتی اختلافات

مثلاً رنگ دسل کے اختلافات یا وجی وفرضی بنیادوں پرجواختلافات مبنی ہیں مثلاً وطی اور زبان کے اختلافات ان میں سب سے زیادہ حصہ لینے والے اور فتنہ وفساد کی آگ کا ایندھن ان مجھ موگا اختلافات کی کلایوں کو بنانے والے زیادہ تر دہی ہوتے ہیں جن کے متعلق سجماجاتا ہے کہ ان کے قوی اصارات زیادہ بریدار اور زندہ ہیں ، دہی قوم کے لیڈر بن کرقوم کو جنگ وجوال، قتل وقال کی جہم میں جو نکتے رہتے ہیں ۔

خیراس عام تصدکو بھوڑئے میں عرب کا ذکر کر رہا تھا۔ ہوا یہ کہ جب قرآن کے پڑھے ہیں اس قسم کے اختلافات عہدِنبوت میں رونرا ہوئے تو نٹرون میں بڑی گڑ بڑ بہدا ہوتی۔ اسی سلسلے میں نوڈ حضرت عرض بعد کوا بنا یہ تصدرتا یا کرتے تھے کہ

در ہشام بن مکیم منازی مورہ فرقان پڑھ رہے تھے میں نے ہوکان لگایا قومناکر بہت سے حروف کو وہ اس طریقہ سے اداکر رہے ہیں جس طریقہ سے رسول الندصلی الند علیہ وہم فی تھے بہیں پڑھلیا تھا۔ اس حال کو دیکھ کرمیرای قوجا ہاکہ منازی میں اچھل کراس شخص کو دیوج لوئ ۔ ایک پیر طھم گیا ایعنی نماز میں شخولیت کی وج ہے اتنی دیر کے لئے تھم گیا ، جب ہشام نے سلام پیرا قویس نے معالی جا دراس کے گلے میں ڈالی اور پوچھنے لگا کہتے اس طریقہ سے وت رائ کس نے

اله ظاہرے كرچروں برمزهى جون كھال كارتكين يلب دنگ جوناياكسى خص كا بجائے زيد كه مثلاً بحرك خاندان ميں بدا ہوجانا يہاس كے اختيار كى بات نہيں ہوتى ۔ اسى طرح زمين كاكرہ جو واقعى ميں مئى كا ايك وافد بسيط كرہ ہوں اورا قليموں ميں اسى خالى كرے كا تقسيم ظاہرے كرايك فرمنى اور وہمى تقسيم ہے كمى دريا يا بہاڑ يا اسى قسم كى بيز كو مرحد اس بہاڑ يا دريا كے اس پارے وہ باك قسم كى بيز كو مرحد اس بہاڑ يا دريا كے اس پارے وہ بس صحب ميرا ہوكي جواس پارچ ، بہاڑ يا دريا كا وجود تو واقعى ہوتا ہے ليكن يركم باكد اسى بولان ك خم ہو بالله باك الله باك الله باك الله باك الله باك الله باك كار مرحد الله باك كار وض كريا كا وجود تو واقعى ميونا اور معانى ميں كھلى ہوئى بات ہے كہ كوئ واقعى تعلق نہيں ہوتا يہ فرض كريا كيا ہے كربانى كوبان كہا جائے گا۔ فرض كيئے كراس بائى كانام كوئ آگ دكو دے تو واقعہ براس كاكيا الربائ ہے كہا والے اسى خدا تو كي كوبائ كوبائ كار مرحد الله باك كار والى بناكر جو كي كيا اوراس قت مراس كاكيا الربائ الله بالله كار والى الله بالله كار والى الله بالله كار والى بناكر جو كي كيا اوراس قت من مرحد من موجم الموامات كواس زمان فري دي آئى كي كوبائ كا كوبائ كار الله باكہ كرا ہے ہيں وہ ہما ہے اورائ بور كار كار كوبائي كار والى كاكيا ہے ۔ دائى من مرحد من الموامات كواس ذمائى تا كار فري كي بيا در والى الله والموامات كواس ذمائى تا كوبائ كار كوبائى كار كوبائى كوبائى

پڑھایا۔ ہے جواس وقت تم کویں نے پڑھتے شنا۔ ہشام نے جواب میں کہا کہ رسول اللہ علی اللہ معلی اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایاہے ؟

یں سنے ہشام سے کہا کہ م جبوٹ ہوئتے ہو کیونکہ رسول الڈملی النہ علیہ وہم سے میں نے بھی ہی سورہ پڑھی ہے آب نے قطعا اس طریقہ سے تجھے نہیں پڑھایا جس طرح تم پڑھ رہے تھے۔ یہ گفتگو توان دونوں کے درمیان ہوئی۔ صفرت عرض فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس ال کی سینچتے ہوئے اس شخص کو دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاصر کیا اور عرض کرنے لگا کہ یا دسول اللہ سی سورہ فرقان پڑھتے ہوئے اس شخص کو بایا ، ایسے حروف کے ساتھ یہ بڑھ رہا تھا جن کے ساتھ آب نے ہی سورہ فرقان پڑھے نہیں پڑھائی ہے۔

حضرت عمردضی النّدتعالیٰ عذ کہتے ہیں کرا تخصرت صلی النّدعلیہ وسلم نے میری گفت گوسن کر پہلے تو مجھے حکم دیا کہ اَدْسِیلْ کُرزتم اس کو بین ہشام کو چھوڑ دو) اس کے بعد مہشام کی طرف خطاب کرکے فرملے نگے کہ

" بشام تم مسناد كيا پڙه دے تھ "

حضرت عُرِیْ کابیان ہے کہ جس طریقہ سے نمازیس ہشام اس مورہ کو پڑھ دہے تھے، ان ہی حروف کے ساتھ آنحفرت میں اللہ علیہ وسلم کو سنانا متروع کیا۔ جب ان کا پڑھنا ختم ہوگیا تو پس نے دیکھا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہشام کی طرف انتا انہ کرسکے فرما دہے ہیں ۔
دیکھا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہشام کی طرف انتا انہ کرسکے فرما دہے ہیں ۔
اسی طرح یہ مورہ نازل ہوئی ہے۔

پرمیری طرف (یعنی صفرت عرض) کی طرف رسول السّمانی النّدهلیه و لم مخاطب بوست اور فرمایا که «عر! اب تم پُرْمو»

صرت عرشکتے ہیں کہ حسب ارشادیں نے بھی ان ہی حروف کے ساتھ جن کے ساتھ نجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرھ لیا تھا بڑھ نا تشروع کیا جب میرا پڑھنا تھم ہوگیا تو دیکھا کہ میری قرائ کی طرف بھی اشارہ کرکے فرا رہے ہیں :

#### اسى طرح يرسورة نازل جوئى ہے۔

## لهٰكَذَا ٱنْزِلَتُ

یرروایت صحاح سترکی کل کمابوں میں بائ جاتی ہے۔ شارحین حدیث نے "سبعراحرف ایک مترح میں بہت کو لکھا ہے حالانکرمیرے خیال میں بات وہی تھی کہ ایک ہی زبان کے بولنے والےاس زبان کے الفاظ کو مختلف ہجوں میں اداکرتے ہیں اور بھی پھے اسی نوعیت کے اختاہ فات ہرزمان ہی عمونا ہوتے ہیں آنحفرت صلی الندعلیہ ولم کامقصد میرتھا کرجس کی زبان جس تلفظ اورجس طریقہ کی دی ہے اس کے ساتھ قرآن کو اِسے میرے زدیک ان بزرگوں کی دائے اس بلب میں بالکل میجے ہے کہ "سبع" (سات) کے عربی لفظ سے خاص سات کا عدد مقصود نہیں ہے بلکہ عربی محاورے میں "تعدد "ك اظهار كايه عام طريقه تقاجيس اردوين بيسيون" وغيره ك الفاظس بيس كافام عاز بولنے والے کامقصود نہیں ہوتا، بلککڑت کا اظہار اس سے کیا جاتاہے ، اور عربی زبان کا یہ ایک علم محاورہ ہے بنیراس وقت میرے سامنے اس مدمیث کی ترج ہے بھی نہیں بلکہ دکھانا یہ چاہتا تھا کہ عرب جواس قسم كے اختلافات كو برواشت نہيں كرميكة تھے انحفرت صلى الله عليہ وسلم كوان بى كے بروا کی صلاحیت پیڈاکرنے کا موقعہ قرآن سے ان ہوتانی اختلافات کی دجہسے مل گیا کیمی کمبی ہے د<u>کھانے</u> کے لئے کر قریشی ہجہ کے سوا دومرے ہجہ اورالفاظ کے تلفظ کے دومرے طریقے اس طرح میجے ہیں جیسے قريتى لہج وتلفظ صبح ہے ، با وجو د قریتی ہونے کے کھی کمی ایخفزت ملی الدعلیہ ولم خود بھی وسرآن كودومرك قبائل كم لهجرين يراه دياكرت تصمتلاً معايتون مين آيا سي كرمورة رحن كى آيت على رَفُرَنِ خُصُرٍ وَعَبُقَدِيِّ حِسَلَن كَى جِوَايت بِنوداً مُعزت صلى التُرعليه ولم سے يرسنا كياكہ اسى كو « عَنْى دَفَادِفٍ خُصُّرِ وَعَبَاقِدِي حِمَّان ﴾ كُ شكل من اداكررس مِن، يه وي صورت بكر عميا الكو كسب اجاد«عدوها"اودنهماً" كو مهومي»، «غلفا "كو «غلوفا "كے ليج بيس ا داكرتے تھے۔

جب کے میں اور مشام دونوں آدمی باتی مینی زندہ ہیں اس وقت تک توالیسانہ ہوگا۔ مَايَقِينِتُ اَنَا وَحِشَامُ فَلَا يَكُونُ ذَٰ اِلِكَ . داسدالغابرج ٥ ص ٢١)

جس وقت آنخضرت صلی الترعلیہ وسلم کی طرف سے اس طریقہ کارکا اعلان ہواکہ اوجودافتلا رسمنے کے آئیس میں لیک کا دور رے سے جدا ہوجانا یا مخالف ہوجانا بغیرضروری ہے بلکہ اختلاف کے ساتھ اتفاق کو بہرجال باقی رکھنا جائے جب قرآنی قرأت کے ذریعہ آپ نے صحابہ کی علی تربیت اس سلسلہ میں ترویج کی توابتدار میں بعض خطرناک واقعات بھی بیش آئے جن میں سب سے زیادہ اہم حضرت ابی بن کعب رضی الترتمالی عند کا واقعات بھی بیش آئے جن میں سب سے زیادہ سمجھی جاتی تھی کہ ان میں وہ اقراق کھی تھی تو اول میں بیسب سے اچھے تھے اُقرق کھی ان کی سب سے اچھے تھے اُقرق کھی جاتی تھی کہ ان میں وہ اقراق کھی جاتی تھی کہ ان میں وہ اول میں بیسب سے اچھے تھے اُقرق کھی ان کی ہت صمابہ میں متاز تھی اس کے والوں میں بیسب سے اچھے تھے اُقرق کھی ان کی ہت صمابہ میں متاز تھی، اسوال کے قریش کے بھی متاز کی ان کی ہت صمابہ میں متاز تھی، اسوال کے قریش کے بھی متاز کی انٹی صلاحیت نہیں بیدا ہوئی تھی کہ اتنے بڑے موز قریش آدی کے ساتھ کی دورعابت دوار کھیں ہا

یعنی سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے صحابہ میں وہی ہیں اس کی سند بارگاہِ نبوت سے ان کولئے تھی قرآن کے ساتھ ان کی خصوصیت کا ذکر مخلف طریقوں سے کم آبوں میں کیا گیا ہے۔ بہرحال ان کے سائه بھی ایک دفعہ یہی صورت پہیشس آئی کہ سمبد نبوی میں دوصاحبوں کونما زمیں قرآن کو اسس طریقے سے پڑھتے ہوئے اتھوں نے سناجوان کی قرائت کے مطابق منتھا اور خوران دونوں کی قراً تون میں بھی اختلاف تھا جعنرت ابی ان دونوں کو ساتھ سے ہوئے دربار رسالت پناہی میں حامز بوئے اور جووا قعدتھا اس کا اظہار حصرت ابی نے کیا۔ استحضرت صلی الشرعلیہ وسلم نے دونوں كوحكم دياكر وكيرتم نے پڑھاتھ الجھ سناؤ، جب د دنوں سنا چكے توصفرت أن كہتے ہيں كه فَحَشَّنَ شَا أُنَهُ مَا ددنوں بى كى قرأة كوآنحضرت ملى الله عليه وسلم نے مرابا اور كہاكہ خوب بڑھتے ہى حضرت ابی جن کاخیال تھاکہ قرأةِ قرآن میں تمام صحابہ ہیں میں سند سمجا جاتا ہوں ایسی صورت میں ان کے اس احساس پرمتعجب نہ ہونا چاہتے کہ جس قراَۃ کو میں نے ناپسندکیاہے آ تخفرت صلی الڈعلیر کم مجى اس كونالىسىندكرين كے، ليكن مالىسىند توكيا كرتے بڑھنے والوں كى تعربيف كى كئ اور ميرايسى دوقراً توں کو آپ نے ممایا جن میں خور بھی ہراکی کی قرأت دومرے کی قرائت مختلف تھی۔ يه حالات تھے ہى ايسے كرا بى جيسے رائخ الاعتقاد مومن كابيان ہے كہ (العيا ذياللہ) فَسَقَطَ فِي نَفْيى ف مِنَ الْتُكُذِينِ وَلَا إِذَكُنْتُ فِي أَلِمَاهِلِيَّةٍ -

سمحاآپ نے کیامطلب ہ حزت ای ای کہا چاہتے ہیں کہ قرأة کے ان قدرتی اختلافات میں سے ہرایک کے بے گنجالیش بیلا کرنا بلکہ دو مختلف با تول کی تحیین و تعربیف ان کی اسس فطرت کے لئے جس میں مرے سے اختلافات ہی کی برداشت کی صلاحیت مزیقی اس فطرت کو مستمان کے متعلق تین تین اختلافی شکلوں کے برداشت کر لینے پرآمادہ کرنا ایک الیی بات تھی کہ مسلمان ہونے کے باوجود پیغربر کی نبوت اور رسالت ہی کے متعلق خک نہیں بلہ جیساکہ وہی کہتے ہیں کہ شکلیب کا شعلہ (العسیا فربالش) ان کے اندر بحرک اٹھا، اور کیساشع لہ؟

تکذیب سے کیا نسبت ہوگیا ایمان واسلام کاسلامرایا این کی ذکاوت برقریب تھا کہ قربان ہو جلئے جو مورو ٹی طور بران میں بیغمرصلی الڈعلیہ ولم کی ترمیت سے پہلے پائ مجائی تھی اور قریب تھا کیا معنی ہو وہ تو کہتے ہیں کرسب کچھ کھو چکا تھا سالا مربایہ ایمان کا اسی آگ کے شعلوں ہیں جسم ہو چکا تھا سالا مربایہ ایمان کا اسی آگ کے شعلوں ہیں جسم ہو چکا تھا اللہ علیہ وہ تو خدا کی مہر بان تھی کہ یہ فوری کیفیت ان میں اس وقت بدیدا ہوئی جب العالمین کی ترمیت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھڑے کہ اللہ علیہ وہ کھڑے کہ اللہ علیہ وہ کھڑے ہوئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ صفرت آبی کا قصہ گویا یوں تجھے گئا اور آخری اقتدادی پران کے قلب کی حالت کھل گئ مضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے کسی فہائش کے جو آپ کا عام والدہ تھا تھوس فرمایا کہ اس وقت اس بیجا دے کا کام فہایش سے نہ چلے گا اور آخری اقتدادی تدبیر جو پیغمروں کو قدرت کی طرف سے مرحمت ہوتی ہے اسی اقتداری تدبیر سے آپ نے کام لینا ضروری خیال کیا ۔ حضرت آبی کے ہیں کہ میرے اس حال کو محسوس کر کے کے سے اس حال کو محسوس کر کے کیا کہ میں کہ میرے اس حال کو محسوس کر کے کیا کیا میں کہ میرے اس حال کو محسوس کر کے کیا کہ میں کر کے اس حال کو محسوس کر کے کیا گئی میں کہ میرے اس حال کی محسوس کر کے کیا گئی میں کہ میرے اس حال کو محسوس کر کے کیا کیا میں کہ میرے اس حال کو محسوس کر کر کے ہیں کہ میرے اس حال کو محسوس کر کیا ہوئی کی کے کھڑے ہیں کہ میرے اس حال کو محسوس کر کے کیاں کیا میں کر کے اس حال کو محسوس کر کیا کہ میں کر کے کیا کہ میں کر کیا کیا کہ میں کر کیا گئی کی کی کر کے کیا کہ کو کر کر کے کہ کر کیا کہ کو کر کر کے کیا کہ کو کیا کہ کو کھڑے کیا کہ کو کھڑے کیا کہ کو کیا کہ کو کھڑے کے کو کھڑے کیا کو کھڑے کیا کہ

دوم تعرمیرے سینه برآنخ خرت ملی التد علیه سلم نے مارا۔

خَسرَب فِي صَدُرِي

مے روحانی ترمیت کے ملسلہ میں توجہ کی ایک شکل میں توجہ اور وہ بھی خاتم الا نبیار صلی الدعلیہ وسلم الدعلیہ وسلم الله علیہ مطلب میں نے معانی مدیث کے سب برٹ مستند شاری علام طیبی کے خیال کے مطابات بیان کیا ہے بعض لوگ جو عوبی محاور وں سے ناوا تف بیں ذہر دستی ان انافا کے معانی کو توڑنے مروش نے کی فیر خروری کو مشتن اس لئے جو کرتے بی تاکہ حضرت ابل کا دامن ایسے سخت الزام سے باک رہ اولا وہ عربی محاور میں موسے درست نہیں ہے نیزاس قصے سے بو تیجہ بیدا ہو تا ہے اس کو بھی ان کا بدلا کیا ہوا مطلب صنحل کر دیتا ہے۔ حضرت ابن کا جب وہ حال باتی ندر باتواب ان بر الزام ہی کیا رہ جاتا ہے کتنے صحابی ہیں جو کفر کی بدترین حالتوں سے نجات یا ہوئے کیا اس لئے کہ وہ صحابی ہیں ان واقعات کا انکار کر دیا جائے۔

کے فوحات کیے میں شیخ اکررجمۃ النہ علیہ نے " توج "کی مختلف قسموں کو بتاتے ہوئے" توج بالمید" مینی اٹھ سے توج دینا اس کو بھی توجری ایک قبم قرار دی ہے ، ای بن کعب کی اس روایت کے مواصرت جریر بن عبوالنہ البجی دہنی لٹہ مالی عزکے اس واقعہ کا جو عدیتوں میں ذکر کیا گیلہے کہ گھوڑے کی پیٹے پرجم کر وہ بیٹے نہیں سکتے تھے ، آنخفزت میل النّدعلیہ وہم سے ابنی اس کمزوری کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں کر اس وقت بھی آنخفرت صلی النّدعلیہ وسلم نے توجہالیہ ہی سے کام لیا بعنی ان کی بیٹے کو دونوں انتھوں سے آپ نے ٹھوٹک کر فرایا کہ اب بیٹے رہو بیان کیا گیا ہے کہ اس نوی توجہ کے بعد کمو ڈسے پرسوار ہونے کے ساتھ ہی ایسا معلیم ہوتا تھاکہ اس کی بیٹے پرکوئی بیخ ٹھوٹک دی گئی ہے۔ ك توم كاركرنه بوتى تواور بوتاكيا ابى كيت بين ،

خففتُ عِدُقًا وَكَانَمُ النَّهُ اللهِ اللهِ (مِن اسْ تَوْمِ كَ بِعَد) لِيسِنْ سِينَ الْوَرِمِ كَياا ورُكُويا السا تَعَالَىٰ خَدِقًا (مَسْكُوْة بِحَالِمِسلم وفِيره) معلى مِواكه نوف سے مِن خواكود يكھ رام ہوں -

ایک ترتما جس سے حضرت اُبی کے لئے ایک ایسا خیر پیدا ہوا کہ شاید اگریہ حالت ان پر طاری نہ ہوتی تو اس کا موقعان کومشکل ہی سے میتر آسکتا تھا، بینر برکی توجر نے خدا کو ان کے سامنے بے جاب کر دیا، سادے مقامات ملے ہوگئے۔

کی بھی ہویں تو یہ دکھانا جا ہتا تھاکہ قرآن ہیں مسلانوں کو باہمی اختلاف سے جوشے کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہجدلینا کہ جواختلافات قدرتی واقعات کے لازمی نتائج ہیں ان اختلافات، سے مسلمانوں کو دوکا گیا ہے حتیجے نہیں ہے بلکہ جیسا کہ عض کرتا چلا آرا ہوں کہ ایک کو دو مرے سے جوا کرنے کا ذریعہ ان اختلافات کو بنانا اسی عادت برکا انسداد مقصود ہے ،مطالبہ ک کوئی بات اگر ہوسکتی ہے تو یہی ہو بھی سکتی ہے کہ بھی چیز آدمی کے اختیار کی ہے در مذیح اختیاری امور کے مطالبہ کے معنی ہی کیا ہوسکتے ہیں اوراگر بیمطلب نہیں ہے تو قرآن کی ان آیتوں کے بڑے نے ناس کا کیا جواب سوچا کرتے ہیں جب ان کے مامنے ابتداد سے آخر تک مسلمانوں کی ساری تاریخ جس ہیں جہدے اورا خلافات سے معورا ور بھری نظر آق ہے کیا یہ ہوسکتا ہے کہ اول سے آخر تک بہرے اورا ندرج بن کرسا ہے مسلمان قرآن کے ایک لیا تے قانون کو مسلسل انتہائی لا پروا یُوں کے ساتھ ورثے رہے جس کا بار بارو تنگون الفاظ میں اس کتاب میں اعادہ کیا گیا ہے۔ مالکو کیف تھکہوں ۔

بہرجان آنھزت صلی النہ علیہ وکم کے عہر مبارک ہی میں قرآنی قرآت کے اختلافات کی ایک ایسی قدرتی صورت سامنے آگئ کرمسئلہ اختلاف میں جومطلوب تھا اس کوغیر مطلوب سے الگ کر کے دکھانے کا موقعہ عملاً آپ کوئل گیا جس کا علی درس مختلف شکلوں میں صحابہ کوآپ دیتے رہے ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عذبی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایک دفعہ میں صورت بیش آئی ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ قرآن کو کچے ایسے طریقے سے بڑھ رہا ہے جس طرح ربول اللہ صلی اللہ علیہ دلم

كويس فے پڑھتے ہوئے نہيں سناتھا، میں نے اس كا ہاتھ بكڑ ليا اورا نضرت صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں پیش کرتے ہوئے جو کچہ اس سے میں نے سناتھا بیان کیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ج<sup>و</sup>قت اس قصر کو خدمت مبارک میں عرض کر رہا تھا ، میں نے آنخفرت کے چیرہ مبارک پرناگواری کے آتار معسوس کئے اس مکدرجہرے کے ساتھ آپ نے ہم دونوں کی خطاب کرکے فرمایا کہ إِخْرَأُ فَكِلاَكُمَا عُسِنً وون ون ورون صراح برص مورث عديد المون عميك برص مورد

ابن مسعود کی اس روایت کے آخریس ہے کہ حضور نے فرمایا کہ

وَلَا تَخْتَلِفُواْ فَانَ مَن كَانَ قَبُلَكُمُ الْسَكِمُ الْسِي لِيك دومرے ماختلاف مت كياكروتم مع بسط اُخْتَكُفُواْ فَهَلَّكُواْ لِهِ الغوارَ) بمي لوگول نے اختلاف كياتب وہ تباہ ہوگئے۔

آب دیکھ رہے میں آنخفرت صلی المدعلیہ وسلم کے اس طرز عمل کو، دیکھ رہے ہیں، دونوں کی قرانوں یں جو اختلافات تھے ان کو باتی رکھتے ہوئے ، دونوں کو مراہتے ہوئے ہرایک کی تحسین کرتے ہوئے رہی فرملتے ہیں کہ آپس میں اختلاف ذکیا کرو کیا یہ موجے کی بات نہ تھی کہ اختلاف کو باقی رکھتے ہوئے اس مكم كى تعيل كى بينى لَا تَحْتُ لَيْفُوْ ( آبِس بِي احْلاف مذكيا كرد) كى تعيل كى مكنه شكل كيا ہوسكتى ہے ؟ حكن ہے كم كيمنے والوں نے مذلكها موليكن بحدالله علا بيغمر صلى الله عليه وسلم كے منشارميارك كومسلمان بميتر سمجت يط ائئ بين اورسمجان والے مسلانوں كواس ملسله بين جواصل واقعه اس کوسمچھاتے دہے ہیں۔

یس حفرت ابو کمرصدیق رضی التٰدتعالیٰ عنر کے متعلق یہ ذکر کر رہا تھا کہ « تدوین مدیث کی تارتخ بیں ان کی تیبری اہم خدمت بہی تھی کہ انعقاصی راہوں سے حدیثوں کا جو ذخیرہ مختلف فراد میں بھیلا ہوا تھاجس کی وجسے علم دعدم علم کے اختلاف کا جوابک بڑا خطرناک بہلویدا ہوسکتا تقا - حضرت ابو مكر رضى الله تعالى عند في اليت عبر خلافت بس جهان تك ميرا خيال بوست مآنى اختلافات كے سلسلے میں آنضرت صلی الله علیہ وسلم کے جوعلی نمونے ان کے سلمنے بی<u>ش ہوئے تھے</u> ان بی کو بیش نظرد کو کاختلاف کے اس خطرے کے اندادی یوری کوشسش کی۔

## ف مضعلق عهرصديقي كاليك ابهم ونيقداوراس برمبسوط بحث

ہوا یہ جیساکہ ہوناچلہتے تھا کہ آنخفرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بعدان دونوں راہوں سے بعنی خرآحاد کے معلومات میں کمی وبیتی یا ان کے متعلق علم وعدم علم کی وجرسے نیزرمہی دنیا تک تفقہ كى لاه دىنى صرورتوں كى تكميل كے لئے جوكھولى گئى تھى اس راه ميں مّائج ونظريات كے احتلاف كى وجسے قدرتی اختلاف کی جن شکلوں کا بیدا ہونا ناگزیر تھا،ان کی بیدائش کاسلسلہ ابو برصدیق رضی الله تعالی عنه ہی کے زمانے میں مشروع ہوگیا۔ میں توسیحتا ہوں کہ ابن ایی ملیکہ کے توالہ سے الذمبى نے جوبہ دوايت نقل كى ہے كہ

حصرت ابوبكرصديق في رسول التُرصلي المتُرعليه وُلم كى وفات النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمْ فَقَالَ إِنَّكُورٌ كَ بِدِلُوكُون كوجَع كيا اور فراياكم مَ لوك رسول الدُّملي النَّرعليه وسلم سے الیبی حدیثیں روابیت کیا کرتے ہو ہجن میں باہم اختلاف كرتيج ہوا درتمہارے بعد کے لوگ اختلات میں زیادہ سخت ہو جائیں گے ہیں جا ہے کہ رسول النّرصلی النّدعليہ وسلم کی طرف منسوب كرك كوئ بات نه بيان كياكرو، يعرتم سے اگركوئ بكھ ويهج توكبردياكروكهارك اورتمهارك درميان داشتراك كانقطى الشك كمآب ب بس جاست كراس كمآب في جن جيزون كوطال كيا ان كوحلال وارد واورجن بالوس كوحوام عصرا ياان كوحوام عمراؤ-

إِنَّ الصِّيْدِيْنَ جَمَعَ النَّاسَ بَعُكَ وَفَاتِ ثُعَدِّ تُوْنَ عَنَ رَّيُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إَحَادِيْتَ تَخْتَلِفُوْرَيْهُمَا وَالنَّاسُ بَعُدَكُمُ إِنَّا ثُدُّ الْحِتَلَاقًا فَلَا تَعَيِّدَ تُواعَنُ رَّسُولِ اللهِ شَيْعًا فَمَنْ سَأَنَكُوْ فَقُولُوا بِيُنَنَا وَبَنِيَكُوْكِيَّابُ الله فَاسْتَعِلُوْاحَلَالَهُ وَحَسْرِمُوْا حَدِامَهُ وتذكرة الحفاظ الذبييج ا)

اس مى كوئى شبرنهين كر" تدوين حديث "كى تاريخ مى عهرصديقى كايدونيقربهت زياده اجميت ر کمتلب خصوصًا اس کی اہمیت اس سے مجی زیادہ بڑھ جات ہے کرمیے مکم کسی وقتی ناٹر کا تیج نہیں علم ہو بلكه روايت كالفاظ سع جيساكه معلوم بورياب صديق اكبرن الخضرت ملى التدعليه والم كصحابير کی باضابطرایک مجلس منعقد کی اوراس مجلس میں ایھوں نے اپنی اس تجویز کو پیشنس کیا ہے اسپیکن

اس کاکیامطلب ہے ؟

تھے اس کا اعتراف کرنا جا ہے کہ تجویزے واقعی اگریہی الفاظ تھے جواس وقت ہائے سلامنے بین توہر بڑھنے والا ان سے اسی نتیجہ مک بہنچ گاکہ صدیتوں کی روایت کے سلسلے کو حضرت ابو کرنے جائے تھے کہ ہمیشہ کے سائے روک دیا جلئے۔

ضَلَا تُحَدِّدَ تُواعَنُ دَسُولِ الله صلى الدُّملى الدُّعلية وَلَم كَ طرف مُنسوب كرك كمى قَم كَ شَدِّنْ الدِّينَ الْهِ عَنْ يَسُولِ اللهِ عَنْ إِنْ الدُّملى الدُّعلية وَلَم كالرُّوبِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ ع

سے زیادہ واضح تعبیراس مقصد کی اور کیا ہوسکتی ہے؟

گرسوال بیہ کہ واقعی ان کا اگریہی مطلب تھا تواس کے بیمعنی بیں کہ ان کی اس تجویزکو مسلمانوں نے قطعی طور پرمسترد کر دیا نہ صرف پھیلے ہی زملنے ہیں بلاصحابہ بھی ہمیشہ حدیثوں کی وایت میں شغول رہے اور دومروں کو کیا کہا جائے اس تجویز کا علم توسم کک ایک ہی دوایت اور سند کی راہ سے بہنچا ہے لیکن بیسیوں روایتیں والاست کرتی ہیں کہ ابو کم صدیق منح دایا تجویز کی مخالفت کرتی ہیں کہ ابو کم صدیق منح دایا تجویز کی مخالفت کرتے ہیں کہ ابو کم صدیق منح دایا تجویز کی مخالفت کرتے ہیں کہ ابو کم صدیق منح دایا تھا ہوں سے سے درائے ان الرائوالی میں صفرت شاہ ولی اللہ محدیث دہوی کا تخدید ہے کہ

نزدیک بصد و بنجاه مدست ازمردیات او تقریباً ایک سوبجاس مدیش حضرت ابوبکر کی روایت کی درست محترف باتی روایت کی دردست محترفین باتی را می مین مین محترفین کے اعتراب باتی رو کئی ہیں۔

له شاہ صاحب قدس الندمرہ نے بیسوال اٹھا کہ ابو کرونی الندتائی عنہ کی طوی حبت بینی بھر کے ماتھ ان کے گونا گوں تعلقات وغیرہ امور کے لحاظ سے غرکورہ بالا تعداد حدیثوں کی بہت تھو طری معلوم ہوتی ہے اس کے دحرکیا ہے ، خودہی جواب دیا ہے کہ حدیثوں کی روایت کا زیادہ تر موقعہ حلی ہوں کو انخفرت صلی النده لیروسلم کی وفات کے بعد طا۔ بیچارے حضرت ابو کر کو تو کہ آنحفرت کے بعد دنیا میں رہنے ہی کا زیادہ موقعہ طا ور تو الم ہی موالانت اوراس زمانے کی سیاس بیچرکیوں نے فر ہوگیا۔ نیزان کے زمانے میں ایسے لوگ جن کو آن حضرت صلی الندعلیہ دکم کی صوبت مبارک میں مامزی کی معادت میں تربیب کم مدید ہونچے تھے، صمابرزیادہ تران ہی لوگوں سے مدیش بیاں کیا کو تھے، صمابرزیادہ تران ہی لوگوں سے مدیش بیان کیا کو تھے، ورنہ جو خود متر خصوبت سے فیش بیاب سے اس محال نیرا کیک بھی وہ بھی موسلے موسلے میں اس موسلے میں اندامادیت موسلے میں اندامادیت از دبان آنی خودت میل اللہ علیہ وکم مستندہ بودند گرے وقت ہوئی تھی او کر مدینوں کے کو مدینوں کے مدینوں

ابن جوزی نے ایک سو بیائیس صدینوں کا ذکر بقی بن مخلد کی مسئد کے حوالہ سے کیا ہے (دکھو اسے کیا ہے در کھو اسے کہ کہ دو اللہ کی ہو مذکورہ بالا تجویز والی ایک روایت کے مقابلہ میں سوڈیڑھ موروایتیں اس پر دلالت کرتی ہی کہ خود صرت الو کر رمنی اللہ تعالیٰ عذر رسول اللہ طلبہ وسلم کی حدیثیں بیان کیا کہتے ہے کہ کہتے ہے کہ بلکہ متعدد روایتوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دو مروں سے صدیتی اکر تو چھتے تھے کہ کوئی حدیث بیش کے والے واقعہ کے متعلق ان کومعلی ہو توبیان کریں ۔ بھے ہی سے بچھ دیر بیلے یہ سن چکے کہ میراث جدہ میں صفرت ابو بر نے صوابیوں سے بوجھا کہ اس مشلہ میں آنحضرت میلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا علم کسی کے پاس ہو تو بیان کرے ۔

موال یم می کی آخران کی اس تجویز کا دافتی مقصد کیا تھا، قطع نظران باتوں کے کہ نہ عام ما بانوں ہی ہے کہ بھر خودا کی اور نہ صحاب نے اس مکم پرواہ کی بلکہ خودا کی افرز عل کیا اور نہ صحاب نے اس مکم پرواہ کی بلکہ خودا کی افرز عل کی اس تجویز کے خلاف ہی نظر آتا ہے۔ اصوبی سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ جس چیز ہے آخفرت مسلی اللہ علیہ دسلم نے لوگوں کو اس کے علی بر اللہ علیہ دسلم نے لوگوں کو اس کے علی بر اللہ علیہ دسلم نے لوگوں کو اس کے علی بر آمادہ فرایا تھا یعنی کثرت اشاعت سے روکتے ہوئے صدیتوں کی روایت کو فوالوں کی مہمت افر ائیاں کی گئی ہیں جن پر تفصیلی بحث گزر حیکی ۔

بېرهالى ميرامطلب بىر بى كىكى روايت كى جەزالفاظ كولى كراس بىراس كى امراركرناكم ايىن توامېش كى ان سے تائيد بوتى بى ، نه بىر دين بى كااقتفائ ، اور نالمى دبانت دارى بيراس قىم كى خياتوں كى گغائىش بى دقيقت جوئى يا دا قعم كى خياتوں كى گغائىش بى دقيقت جوئى يا دا قعم كى خياتوں كى گغائىش بى بىلىم توسيح بالمام توسيم بالمام يامن مانے خيالات كو دو مروں پر خواہ مخواہ مسلط كرنے كى ياك فلط اور مجوان تد برسے .

آئیے اب اس روایت کے سادے الفاظ کا مطالعہ دو مرے واقعات کی روشنی میں کیجئے پہلے اس کو دیکھے کمجلس میں اپن تجویز کو رکھنے سے پہلے تمہیدی تقریر حضرت ابو بکریشنے جوفرائی تھی اس کے العناظ کیا تھے ، تم لوگ دمول الدُّصلی الدُّعلیہ کیلم سے ایسی حدیثیں روایت کیا کرتے ہو، جن میں باہم اختلاف کرتے ہوا در تمہا ہے بعد لوگ اختلاف میں زیادہ بخت ہوجائیں گے . ٳۜٮؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙٚٛڴؙۼؘێڔؿؙۏؖڹۼۜڽ۫ڗؖۺؙٷڸ۩ڵ۬ڡڝٙؽٙ۩ؗۿ ڡؘڶؽ؋ۣۅؘڛٙڵۘڡؘٲڂٵڍؠؾؘٚۼؙ۫ؾؘڸڡؙؙۅ۫؈ؘڣۣۿٵ ۊٵٮٮۜٛٵۺؠۼڶڰؙۿٳۺٙڷؙ۫ڎٵڿؾڵٳۏؙٵۦ

میرے خیال میں صربت ابو بکرائنے میہ الغاظ معمولی انفاظ نہیں ہیں بلکہ اگزیر قدرتی احتلافات کو ذریعہ بناکہ سال میں ادادی واضیّاری مخالفتوں کے طوفان جو اٹھائے گئے ان ہی اختلافات کی طویل تاریخ میں اور میں ادادی واضیّاری مخالفتوں کے طوفان جو اٹھائے گئے ان ہی اختلافات کی طویل تاریخ میں اوں سمجھنا چاہئے کہ یہ دو مراحاد شریقا جس سے مسلمان دوجار ہوئے تھے۔

یں یہ کہناچاہتا ہوں کہ بہلاحاد نہ تواس ملسلہ کادی تھا جو بینے پر نداصلی الدُعلبہ وکم کے ملئے ہی قرآن کے قرآق اختلافات سے قریب تھا کہ بچوٹ پڑے ،اور قریب تھا کیا معن ہجن اقعات کا ذکر کر چکا ہوں ،ان کو دیکھتے ہوئے تو کہا جاسکتا ہے کہ فقنہ کی آگ بھڑک بچکی تھی ،اور آب نے دیکھا کننی بڑی بڑی ہستیاں اس مغالط کی شکار ہو جگی تھیں ، بلکہ بعضوں کا توایمان ہی خطرے یں آ بیکا تھا وہ تو نبوت کا مبارک عہد تھا، مرا کھانے کے ساتھ ہی نبوت کی طاقت سے فساد کے شعلوں کو دیا دیا گیا میں توسمحتا ہوں کہ

آئون الفُوْان علی سَبْعَةِ اَحُونِ کَیْسَ مِنْهَ الْمَالیّا وَآن ماخ وَق رُنبین بان حوف مِن اللّه الله الله الله الله واؤدوم الله الله الله واؤدوم الله الله الله واؤدوم الله الله واؤدوم الله الله والله واؤدوم الله الله والله والمؤوم الله الله والله والله والمؤرم الله والله و

قرآن کے قدرتی احکافات نے کسی ملک میں کسی زمانے میں کسی اجتماعی ف<sup>ید</sup> کی شکل اخست بیار کی ہو۔ بظاہرابیامعلوم ہوتاہے کہ اس قرأتی اختلاف کے مذکورہ بالاحا دینہ کے بعد مسلمانوں کی اردی خالفتوں له اورماین والوں نے اس سلسلمیں کی کیا کی ؟ جن لوگوں نے قرآن الغاظ کے خاص بلفظ اورخاص بہجوں کی شق كواپنا پینهٔ بنا بیا ہے اور القرار كالفظ جواسلام كي ابتدائي صدیور پس عام علمار كے مفہوم كو اداكریا تھا بتير رتج عام علمارے بیٹتے ہوئے خاص ان ہی بیٹیہ دروں کے لئے مختص ہوگیا، بعنی خاص تلفظ ادرخاص بہریں قرآن ٹریھنے کی مثق جن لوگوں نے حاصل کی ہے اُن ہی کا نام " قرار" ہو گیا خواہ اس مشق کے سوااسلامی علوم میں سے کسی لم کا ایک حرف بھی ان کو بڑاتا ہو۔ اس میں شک نہیں کہ عرب جس طریقہ سے عربی الفاظ کا مکفظ کرتے ہیں،اسی لمفظ کے ساتھ قرآنی الفاظ کوا دا کرنا ایک اچمی بات ہے اور میرے زدیک تو ایسے بھر بیں قرآن کا پڑھنا جس سے اس ک<sub>ی</sub> تاثیری کینیت یں اضافہ بھی ہوا یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے اگر میہ بعض لوگوں کو اس سے اختلاف ہے ، ہبرعال بحاثے تو ذیا لفظ اور لہج کے متعلق" القرار" کی کوششیں مور کوششیں ہیں لیکن بیکٹن بھی دیدہ دیری ہے کہ جس برقرآن نازل ہوا اس نے تو قولاً و فعلاً بارباراس برامرار کیا کہ مفظ کے قدرتی اختلافات کو ارادی مخالفتوں کا ذریعہ منبایا جائے اورجس سے جس ارح بن آئے اس ارخ قرآن بڑھنے کی اے اجازت دی جائے عربی لہم یا ملفظ میں قرآن بڑھنے والوں کو ان بجاروں كے تلفظ اور لہج كوبردائشت كرنا جاہئے جو فالص عربي تلفظ كے ساتھ قرآنى الفاظ كواد انہيں كرسكتے ہيں ـ صنرت جابرین عبدالتٰدے ابوداؤد وغیرہ صحاح کی کتابوں میں یہ روایت نقل کی محتیہ ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھ *رہے* وَفِينَاالْاَعْلَ إِنْ وَالْاَعْجَدِينَ يعِن إِن رِفْضَ والول مِن بعض الوك عرب المعرب كم باشندے تھے اور بعض اعجی دخم عرب دالک، کے بھی نوگ تھے ۔آگےہ کہ آنھ رت صلی التُدمليہ ولم نے سب کو خطاب کر کے فرملا" ا فورہ وا تعکل محتسب يعنى "يرشع جا وسب عليكسم" صلح بى كى مختلف كتابون منظر ترغرى ميس كداس كى بشارت المخفرت صلى لله علیہ وسلم کوخدا کی طرف سے جو ملی کمقرآن سات حرفوں میں نازلِ ہواہے اور سب کافی اور شغا بخش ہے تو ہار کا والہٰی میں براس درخواست کے جواب میں بتارت مل تھی جوحضور نے برکتے ہوئے بیش کی کرمیری است می بورسے مردیمی ہیں بوڑھی عورتیں بھی ہیں، جوان اولے اور اولیاں بھی ہیں اور ایسے اوک بھی ہیں کہ فقر تیفن عُواکتا ابا اجس نے کوئی کماب نہیں پڑھی ہینی ناخواندہ لوگ ہی ہیں۔ میں یوچیتا ہوں کدایسی صورت میں ایک عجمی مسلمان پراس سے طعن كرناكه ومب چارا منآدكے حروف كواس فرج سے اداكرنے برقاد دنہيں ہے جس سے عرب اس لفظ كونكلتے ہيں ، كس مدتك صحيح بوسكا ب السيوطي ف القان من الوشامك حواله عنقل كيام كربس كم علم لوكون في يعيلا دیا ہے کہ حدیث میں "مبعة احرف" کے الفاظ جو کتے ہیں ان سے مراد قرأت کے مشہورمات مکات ہیں، ان وگوں کی اس جرات بے جاکی می انحوں نے تنکایت کی ہے جو کہتے ہیں کہ قرآت سے مقرر ، لمرنیقوں سے جو قرآن نیں پڑھتا وہ خطاکارہے بلکہ بعضوں نے توکعرتک کافتوٹی صادر کر دیا دیکھواتقان ج امب ۱۱۵ بچھ بھی ہواجالی طور پریجوالندمسلانوں پربینمرکی تعلیم ہی کا اترہے کران بیشہ ورقادیوں نے جیساکہ آپ نے دیکھاکٹونک بلت پرنجاں ہے لیکن پریجوالندمسلانوں پربینمرکی تعلیم ہی کا اترہے کران بیشہ ورقادیوں نے جیساکہ آپ نے دیکھاکٹونک بلت پرنجاں ہے لیکن محض اس نے کدان قاربوں کے طریقے سے قرآن پڑھنا جونکہ نہیں آبانس نے قرآن کی تلادت کی نے ترک نہیں کی لاقی مخاکمتی

کی تاریخ میں یہ دومراحادثہ تھا ہوآ تحضرت صلی الشرطیہ وہم کی وفات کے بعد خلافت مدلقی کے زانہ میں رونما ہوا جیسا کرصدیتِ اکریز کے الفاظ سے معلیم ہوتاہے کہ باہمی مخالفت کی اس کل نے ان ہی حدیثوں کی راہ سے مراسلیا تھا جن کا علم کئی ہزارصحابہ میں بکھرا ہوا بھا اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ان حدیثوں کے بہنچانے میں آنحفرت صلی الشرطیہ وسلم نے جو خاص طریقہ اختیار کیا تھا ہیا سسکا لا ذی نتیجہ تھا ، یعنی عام طور پران حدیثوں کے متعلقہ معلومات کے علم میں لوگوں کی حالت متعاوت اور مختلف تھی اختیار کو گیا گیا تھا یہ طریقہ اس لئے کہ مسلمانوں کی زندگی میں اس سے سہولت بیدا ہوگی اور مختلف تھی اختیار کو گیا گیا تھا یہ طریقہ اس لئے کہ مسلمانوں کی زندگی میں اس سے سہولت بیدا ہوگی گرمنے والوں کے لئے بڑھنے کی راہیں کھلی دکھی گئی تھیں لیکن اس کے ساتھ مجرم ہونے سے ان لوگوں کو بچالینا مقدود تھا ہو آگے بڑھنے کی راہیں کھلی دکھی گئی تھیں لیکن اسی کے ساتھ مجرم ہونے سے ان لوگوں کو بچالینا مقدود تھا ہو آگے بڑھنے کی ہمت اور جو صلہ نہیں رکھتے ۔

گرجیساکرمیں پہلے بھی کہرج<sub>ن</sub>کا ہوں کہ اس قسم کی حدیثوں کا بیا ختلاف اورتفقہ کےجس درطاز كوقيامت تك بين آنے والى دين خرورتول كى تكيل كے لئے كھلار كھاكيا تھاجى كى وجرسے ظاہر، كهېرخص كانترعى كليات ونصوص كى روشنى ميں ايك ہى نتيجة تك پېنچناصرور مذتقا. ناگزيراختلافات ک میدد نون شکلیں ایسی تقین کر ہلی سی نغربش سے براتش فشاں پہاڑوں کی شکل اختیار کر سکھتھے۔ ابوبكرصديق دضى التُدتعالىٰ عذكابيان اسكى ايكتاديني شهادت ہے كەسابق الذكر يعنى حدیثوں والے اختلاف سے ادادی مخالفت کی پریدائش کاسلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی ان کے زمانے میں متروع ہوجیکا تھا۔ اس لئے" تدوینِ مدیث کی تاریخ میں ان کی تمہیری تقرميك ان الفاظ كوابك خطرناك منزل كانشان مجهتا بول خطابر به كم أتخصرت صلى التعليه وسلم كي مجت طیبہ میں جن بزرگوں کی تربیت ہوئی تھی خصوصًا قرآنی قرأت کے اختلافات کے ذریعہ سے اس قسم کے اختلافات کی برداشت کرنے کی صلاحیت جن لوگوں ہیں آپ پریدا کرسیکے تھے جب ان ہی ہیں حدیثوں کے اس اختلاف نے برنگ اختیار کرنا تروع کیا تھا تو آئندہ اختلاف کی اس شکل میں کتی شدت ربقیراز منفی گزشته) میراخیال به که وقت اور موقع بوتو بیشه در قاربوں سے آدمی مزود مشورہ لے لیکن قاکن کی تلادیت کوان کے مشورہ پر موقوف نرسکے بیافتی قیاف کی شخصتی (پڑھے جاؤسب مٹیک ہے) بینیرم لیالنڈ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کی معادت حاصل کرتے چیلے جلا چاہے 18

بيدا ہوجائے گی ۔ صغرت ابو بر سے زیادہ اس کی بیش بینی اور کون کرسکتا تقا انفوں نے اس کی ہمیت کا اغازہ کیااسی سے باصابط معابری ایک مجلس کوا منوں نے مرعوکیا ہی کی بیشس بینی نے جسس نطرے کوان کے ملصنبے نقاب کیا تھا مجنس کے سامنے اس کو واضح کرتے ہوئے اس خطرے کے انسداد کی جوتد بیران کی سمجھیں آئی تھی ، اس کوایک تجویز کی شکل میں ان لوگوں کے مراہنے آپ نے رکھا۔ پیسمجتا ہوں کہان کی تمہدی تغریبے مطلب کومجھ لینے کے بعدان کی انسدادی تدبیرسکے سجھنے میں کوئی دشواری باتی نہیں رہتی، کیؤنکرجس خطرسے کے بیش آ جانے کی اطلاع آنخعزت صلی اللہ علیہ ولم کے بعد صرت الوبکر خ دے رہے ہیں۔ اس خطرے سے تاریخ کے مختلف اودار میں سلمانوں کو وقتًا فوقتًا دومارمونا يراسب، حتى كرابجي كجودن يبلي اسمرزين بنديس مسلانول ك حكومت كا اقتدارجس وقت ختم ہوا خواہ بجائے خود اسلام اوراسلامی قوانین سے اس مکومت کے تعلق کی نوعیت کچری بولیکن اتنا تو بهرهال مرتخص محسوس کرما تھا کہ کسی نئی بات کوچھیڑ کرمسلانوں میں اختلاف و اُفتراق کی آگ بھڑ کا یا آسان نہیں ہے لیکن حکومت کے اس دباؤکے ختم ہونے کے ساتھ ہی جائزیا ناجائز مزاحمتوں کا اندبیشہ دلوں سے محل گیا۔ اورخواہ نیک بیتی سے ہویا برنیتی سے طرح طرح کے مشود المسلمانون كو ملف لگے ،اسى سلسلے ميں جو كھ ہوا يا ہور ہاہ يہاں سب سے مجھے بحث نہيں ہے، بلکان احباب سے معافی میاہتے ہوئے جن کے دل کے آبگینوں کوٹھیس نگلتے ہوئے تھے تودیمین کلیٹ محسوس ہوری ہے مگرکیا کروں ، واقعہ کے اظہاد کے بغیر شاید میچے طور پریس اس چیز کے بچھانے میں کامیاب بھی نہیں ہوسکتاجس کے سجھانے کے لئے اس تازہ تاریخی مثال کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ اوريج توسيه كداس تاديى مثال كرجواعاظم رجال واكابرابطال تم اب وه يجإرا تودنيايس موجود بھی نہیں ہیر بھی نیے کیے ان کے نام لیواؤں کا خیال آہی ماآ ہے جوابے گزرے ہوئے ان ہی بزرگوں کے نشان مرمزار کی حیثیت سے اس طویل و عربین ملک کے بعض گوشوں میں زندگی کے دن پورے کردہے ہیں ،اب کچریمی ہو کہنا یہ جا ہتا ہوں کہ احیار سنت وقع بدعت اود خواجانے کن کن الغاظ ،کن کن ارادول ،کن کن نیتوں کے ساتھ کچھ دن پہلے اسی ماک ہندومستان میں

لتضے والے یہ کہتے ہوئے بواٹھے تھے کہ مندوستان کے مسلمانوں کی دینی زندگی جس کے صدیوں ے وہ پابند میلے آرہے ہیں غیرمسنون زندگی ہے ، پھراس غیرمسنون زندگی کومسنون زندگی بنانے کے لئے اسی خرانخاصہ، یا خرالوا مد بعدا اوا مدور الی مدینٹوں کے ڈخیروں سے ان بزرگوں نے جن جن کران ہی مدیثوں کا انتخاب کیا جوابتدا راسلام ہی سے ناگزیر قدرتی اختلافات کے رنگ سے رنگین تھے، وہ خود بھی جانتے تھے یاان کومانتا جاہتے تھا کہ اختلافات کی بیصورت کوئی نئی بات نہیں ہے نیزاگاه کرنے والے ہرزمانہ میں جیسے مسلمانوں کو اکاہ کرتے جیلے آئے تھے ہندوستانی مسلمانوں پر بمی جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی زمانہ ایسانہیں گزرا تھاجس میں ان کوچو نکانے والے یہ کہر کہر کر نہ چونکاتے رہے ہوں کران اختلافات کی حیثیت وہ حیثیت نہیں ہے جو کفرو اسلام بلکھا عت وعصیان کے اختلافات کی ہوتی ہے بنو دحضرت شاہ ولی اللد نو راللہ صریحہ ٔ جن کی طرف منسوب کرنے والے یرمپاہتے ہیں کراسی غلط تحریک کی قیادت اورا دلبت کومنسوب کر دیں وہی ایک جگہ نہیں بلکراین مختلف کتابوں میں صاف صاف لفظوں میں بیاعلان کر بھے تھے کہ ان اختلا فات کی ہرصورت اور برشکل میمع اور در ست ہے صرف ان ہی مسائل اور نتایج کی حد تک شاہ صاحب کا برفیصله محدود نرتها، جن کا تعلق تفقه اوراجتها دسے تعابیں نے اپنی کیاب" تدوین فقه" میس فقهی واجتهادى اختلافات كے متعلق شاہ صاحبے اقوال مختلف كتابوں سے نقل كركے ايك جگہ جمع كر دیئے ہیں، اورصیح محل ان کے ذکر کا وہی کتاب تھی بھی، بہرحال ان ہی اجتہادی مسائل کی صدتک نہیں بلکہ خبراحاد والی حدیثوں کی بنیا دیرجو اختلا فات بیدا ہوگئے ہیں ،ان کے متعلق بھی شاہ و لیالڈ م اس قسم کی عبارتیں چھوڑ کر دنیا ہے زیا وہ دن نہیں ہوئے تھے کہ روانہ ہوئے تھے مجے خیال آ بآ ہ کہ اس کتاب میں کسی موقعہ پرشاہ صاحب کے اس قول کوان کی کتاب انصاف سے میں نقل کرجیکا ہوںجس کا حاصل بیہ ہے کہ

اليداخلانى مسائل جن مي صحاب ك اقوال بربهلوك تائيد ميسطة بي مثلاً عيدين وتشديق كى تكبيري، وم كاد كالمت احوام جى كلح كرف كامكم، يا تشهد والتيات، ك كلمات جو ابن مسعود

اور ابن عباس کی طرف منوب بین یا آبین یابسم النه کوابسته یا زورے پکار کرکہنایا نازی اقامت میں بجلے دو دکو دفور کے ایک ایک دفعراقا است کے کلمات کو اداکرنایہ اور اس قیم کی ساری باتوں میں اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کر ان میں ہے کوئی صورت یہ بھی جاتی ہے کہ تشربیت کے مطابق ہے اور اس کی خالف شکل فیرسند عی شکل ہے بھر مسلف کا اختلاف اگر تقا بھی تو اس میں تقاکہ ان ود من مقاکہ ان ود من مقالہ ان میں مقاکہ ان مد من مقاکہ ان مد من مقاکہ ان میں مقاکہ ان میں مقاکہ ان میں مقاکہ ان میں مقاکہ ان مد من مقاکہ ان میں میں اولی اور بہتر شکل کیا ہے ور مذود اور مشکلوں کو مشرعی شکل قرار دینے بر

اس موقعہ پر شاہ صاحب نے میجی لکھا تھا کہ یہی وم توہے کہ ہر مسلک کے فقیہ ل کے فتوں اور ہر مسلک سکے قاضیوں کے فیصلوں کی مسب ہی تصیحے کرتے ہیں ، برصر ورت ایک امام کے مسلک کو ترک کرکے دو مرسامام کے مسلک کے اختیار کرنے کی مسلانوں کو جواجازت دی گئی ہے تو اس کی وجہ اس کے مسوا اور کیا ہے کہ فقہ کے سارے اخترافی مسائل کے متعلق یہ جھا جاتا ہے کہ شریعیت کے وائر ہسے کوئی باہر نہیں ہے۔

ان میں جس شکل کوچاہیں اختیار کریں فقہار اورائم میں یہ اختلاف مرف اس میں ہے کہ ان شکلوں میں افضل دہم ترشکل کیاہے " رتغیر حصاص جا اس ۲۰۰۷) بلکہ البحصاص اور ان کے سوامعتبر علم ارکا ایک گروہ وہ بھی ہے جو خبراحا دکی ان اختلافی ڈایوں کے متعلق ایک خیال برنمی رکھتا ہے کہ

" مخلف دوایتوں کا یہ طلب سجا جائے گا کریہ بتا نے کے کوسلمان ان شکلوں اور بہلوؤا یں سے جس شکل اور جس بہلو کو چاہیں اختیار کریں آنفرت ملی الشرعلیہ وکلم نے سب ہی کرکے دکھایا ہوتا کہ معلوم رہے کہ ساری صورتیں جائز ہیں ، (تغسیر جصاص جے مصر ۲۰۰۷) انگریں اہام احمد بن صنبل رحمۃ الشرعلیہ کا دبھان ان اختلافی آثار و دوایات کے متعلق زیادہ تر یہی تھا (جس کی تفسیل تدوینِ فقریں سے گی کیؤ کہ امام کی اہمیت فقہ کے باب میں زیادہ تران کے اسی دبھان کی وجہ سے ہے) ۔

مرف اجتہادی وفقہی نتائج ہی کی مذکک ان بزرگوں کا یہی نقط منظر نظر تھا ہلکہ خبراحا دوالی مدینوں سے جوافق او ان مدینوں سے جوافق او ان مدینوں سے بین ان کے متعلق بھی اس کا اندازہ ما قطا بوعمرو بن عبدالبرکی اس دھا بیت ہوں کہ اس کے بیان العلم میں متصل مند کے ساتھ الفول نے کیا ہے بعنی اسامہ بن زید کہتے ہیں :-

یں نے قاسم بن محدے پوچھاکھ جن مسرض نمازوں میں زورے قرآت نہیں کی جاتی ان میں الم کے پیچھے پڑھے نے دوسے (یعنی سورہ فا تھ کے بڑھے) کے متعلق آپ کا کیا نیال ہے ، اس پرقاسم بن محد نے فرالم اگر تم پڑھو تورسول الشمسلی الشرطیہ وسلم کے صحابیوں پرتھا اس کے خور نہ اور در پڑھو تو رسول الشرملی الشرطیم وسلم کے صحابیوں ہی ہیں اس کا نمونہ تم بارے کے موجود ہے۔

سَأَلْتُ الْقَالِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ عَسِنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيهُمَا كُوْ تَجْهَرُفِيْهِ فَقَالَ إِنْ قَرَأْتَ فَلَكَ فِي رِجَالٍ مِّنُ اَحْعَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السُّوتَةُ وَإِذَا لَمُ مَثَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السُّوتَةُ وَإِذَا لَمُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السُّوتَةُ وَإِذَا لَمُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الشَّحَالِ مِنْ اَصْعَابِ دَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ المَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُ اللللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُولَالِهُ وَاللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ ال

(مانع ج ۲ ص۸۰)

ربقید اذصفی اگرشت ان کے طریق کارسے کھے گرانی محسوس کررہے ہیں یہ دیکھ کرعم بین عبدالعززنے قاسم سے کہنا نشروع کیا ، آپ اس کی گرانی کیوں محسوس کررہے ہیں۔ آخریں عمرین عبدالعزیز کا اس باب میں جوخیال تھا اسی کو ان الفاظ میں ظاہر فرلمنے گئے :

مان دالے جانتے ہیں کرام سے پیچے مقدلوں کی قرأة کے مشلمی جوافت افات ہیں ان اختلافات كاتعلق تفقه واجتها دسے نہیں بلكہ جراماد كى صریتوں كے اسى ذخيرے سے جس میں ا مام کے پیچیے پڑھنے اور مزیر شننے دونوں طرح کی ایسی حدیثیں ملتی ہیں جنعیں روایت کرنے والوں نے ق لأو فعلاً رسول التُرصلي التُرعليه وسلم كى طرف منسوب كياسيد، بلكه أكريس بديون كروس تواس كي سكل ہی سے تردید ہوسکتی ہے کہ خبرا ماد کی روایتوں سے جتنے اختلافات بیدا ہوئے ہیں ، ان بی قرأت خلف الالم كامتله فالباسيس زياده ابميت دكمتاس مدص بيجيل صديوس مي بلكرع دصحابري معلى ہوتاہے کہ خصوص طور رہ بحث وتحیص کامرکز بیسلہ بنا ہوا تقا مگراس سلسلہ بی ایسے شدید فوا فیہ" کے متعلق بھی ہمارسے پاس اتنا واضح اور مماف تاریخی فیصلہ جب موجود ہے تونسبتُ ان ہی مدینوں ک بنیاد پرجن اختلافات کی اہمیت بہت کم ہے ان کے متعلی کون کرسکتاہے کر معدیتوں ہی کی بنیا د پر مهی، جواختلافات پلے جاتے ہیں ان کی نوعیت ایسے حلال وحرام امور کی ہے جن پرحرمت و ملت کاحکم تربیت کے اس حمد کے نصوص پرمبنی ہے جس کی تعبیر قرآن نے البینات سے ہے۔ ا مام مصرلیت بن سعد جن کے حالات کا تذکرہ کسی موقعہ پرگزد چکاہے ، ان کے حوالہ سے بھی بن سید القطان نے یرکتن پختہات نقل کی ہے یعن لیٹ کہاکرتے تھے ،۔

نولی دینے والے لوگ ہمیشہ سے فتوی دیتے ہوئے اگر میکسی ہے ہے کوملال اور کسی جیز کو حرام مخبر استہ بیلے آرہے ہیں لیکن ان فتی دینے والی میں سے کسی کونہیں با یکیا کہ حرام مستسرار دینے والے یہ بیجتے ہوں کہ صلال مخبر النے والے تباہ ہو محکے ( یعنی دین سے خارج ہو کرنجات سے محسسروم ہو گئے ) اسی طرح صلال مخبر النے والوں نے کبھی یہ منہ جھا کہ اسی مسئلہ کے متعلق حرمت کا فتو سے دینے والے ہلاک و تباہ ہو گئے ۔

مَّا بَرِيَّ أُولُوالْفَتُوى يُفَتُونَ فَيُحِلُّ هٰ أَا وَيُحَرِّمُ هٰ أَا فَكَلاَ بَرَى الْمُحَرِّمُ هُ أَنَّ الْمُحِلَّ هَلَكَ لِتَحْلِيثِهِ الْمُحِلَّ هَلَكَ لِتَحْلِيثِهِ وَكَا يَرَى الْمُحَلِّلُةِ لِتَحْلِيثِهِ هَلَكَ لِتَحُدِيثِهِ وَعِلْ مِنْ الْمُحَدِيثِهِ وعام بيان العلم على ص ٨٠)

اور یج به چیئے توکتابیں میں اگرچہ اس قسم کے اختلافی متابح بریعی ملال وحرام کے الفاظ کا اطسلاق

کردیاجاکہ لیکن بیرمرف خطرناک قسم کی فلطی ہی نہیں بلکہ میرے زدیک تو بڑی جسارت ہوگی،اگر حوام دھلال کے الفاظ کا دہی مطلب یہاں بھی مجھ اجائے ہو تربیت کے بیناتی " حصہ میں حلال ہوام کے الفاظ کا مطلب ہوتلہ ، آخواتی بات تو تقریباً ہر عامی مسلمان بھی جانتا ہوگا کہ جس چیز کو «البینات "کے نصوص مربح میں مثلاً حوام قرار دیا گیاہاس کی حرمت کا انکار کرکے ہواس کے مطال ہونے کا فتولی دے گا ، یا بھکس اس کے دالبینات " میں جو چیزی مطال مخبرائ گئی ہیں لا کو حوام قرار دینے والا دونوں کا اسلام سے کوئی تعلق باتی نہیں رہتا وہ گناہ کے نہیں بلکہ جرم بغاوت کے جوم بن جاتے ہیں۔ الشداوراس کے دمول کے منکر کا جوانجام ہوگا دہی انجام اس قسم کے بیوں کے مدام کا دیا جاتا ہیں۔ الشداوراس کے دمول کے منکر کا جوانجام ہوگا دہی انجام اس قسم کے بیوں کے مدام کی مدام نے بھی آئے گا م

پرکیاکی مدیرت کی بنیاد پر الم شافتی رحمة الند ملید نے اگر کسی چزکے ماؤں ہونے کا فتولی ویا ہے، اور صنی مذہب میں بجائے ملات کے اس چزکی حرمت کے بہلو کو ترجیح دی گئی ہو، کیا ملت وحرمت کے بہاو کو ترجیح دی گئی ہو، کیا ملت اللہ مشافتی رحیۃ النّہ علیہ کے معانی ہونے کی الدیشہ کر مکتاب کہ اس فتوے کی وجہ سے فضل وقرب کے مدابع و مراتب میں ان کے کسی اندایشہ کر مکتاب کہ اس فتوے کی وجہ سے فضل وقرب کے مدابع و مراتب میں ان کے کسی تم کی کوئی کی ہوگئی ہے، یقینا نہ کوئی حنی یہ تصور کر مکتاب اور نہ کرتا ہے اس طرح میں نہیں جانت کہ اوجو دان تمام اختلافات کے صفرت الم الجونی نہ کے مداب کے اللہ علیہ یا دعاء فیر کرنے ہے کسی شافتی کے دل میں تنگی پیلا ہوتی ہو فقبی مسائل کے اختلافات رحمۃ اللہ علیہ یا دعاء فیر کرنے احتجاد و تفقیت ان اختلافات کے متعلق جو باتیں کتابوں میں ملتی ہیں کی کیا نوعیت ہے اور خود دائمۃ اجتہاد و تفقیت ان اختلافات سے متعلق جو باتیں کتابوں میں ملتی ہیں میں نے کتاب نہ تدوین فقہ میں مب کو سمیٹ کر ایک ہی جم کردیا ہے یہاں ان کے دہرانے میں نہ کی خود رست معلوم نہیں ہوتی معلومات کے تازہ کرنے کے لئے اس کا مشورہ عزود دوں گا کہ نا ظہرین کی خود رست معلوم نہیں ہوتی معلومات کے تازہ کرنے کے لئے اس کا مشورہ عزود دوں گا کہ نا ظہرین

اله القردين فتر " من علاده المرادب وورسه الراجة المسكاق المعى آب كوليس محرجن من ابت محقام كم لكن والمدود ومرسه الراجة المسكة المركبة والمربح المربح المربح المربح المربح المربح المربح المربح المربح المربع المربع

یں ذکرمسلمانان بہندی تارت کے اس حادث کاکردہا تھاجی میں زوال مکومت کے بعد اجانک اس مکے مسلمان مبتلا ہو مگئے تھے دہی حادثہ جس میں دیکھاگیا تھا کہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں نے رزمگاہوں کا قالب اختیار کرلیا، تمارکی صغیب تمازی صغیب نہیں بلکہ باضابط جنگ کی صفیں بن کئی تقیں جو نا زنہیں پڑھتے تھے ان کونہیں بلکر نماز پڑھنے والوں کو نمازوں ہی کے پڑسے دانے اعلاا ٹھاکرزین پریٹک دہے تھے۔ آپس میں لاٹھیاں اور جھتے مرف اس لئے جل دہے تھے کردکوئے سے مراتھاتے ہوئے القریمی تم نے کیوں نہیں اٹھلا، یاا مام و کا الصالین پرجب بہنیا تواس پرنہیں کہتم نے آبین کیوں نہی کیونگرائین توسب ہی کہتے ہیں ، جھگڑااس پرتقا کہ صرف خوا ہی کونم نے آمین کا یہ نفط کیوں سنایا ، خدا کے بندے جو تھھارے دائیں بائیں کھرے تھے ان کویمی اس نفاله کے سننے کا موقعہ کیوں نہ دیا جسلمانوں ہی کا ایک گروہ دومرے گروہ کومسلمانوں ہی کی مجدول سے نکال رہاتھا، اس ہے نکال رہاتھاکہ امام نمازمیں قرآن کے جس صد کورد ختاہے ربقید ارصفعه گزشته) جب برجیااور کهاکر کیاآب ایس تص می بیجی نماز پڑھ سکتے ہیں جس کا دمنوای کے نوی ک روسے باتی مہیں رہاہے اگرمیر دو تمرے المرکے قول کے مطابق اس کا وضور آنیا ہو، اس طرح کے بعض دو مرے جزئيات كابى اس نے ذكركيا توجاب بي فرانے بھے كم استخص توكيا كہاہے بي سعيد بن المسيب (جوافعني النابعين سَجَ جاتے ہیں)ان کے بیچے تنازر راحوں کا کیونکہ اس مسئلہ می سعید کا مذمب بھی بی تھا کہ ومنونہیں ولا آسی موقد بري نے يہ بنى نقل كيا ، إور تقريبًا يه روايت ورم شهرت تك بينى بوئ ب كرام الك سے عاسى خليف اوجومند ين بامرار بليغ كهاكرات كفي احتهادات كوش بزوتم شرمها ون من جامتا بوب كرنا فذكرا دون اس برام مالك في شردت ے اس کومنے کیا اور کہا کہ جس علاقہ کے مسلمان جن امور کے یابند ہو چکے ہیں ان کواسی حل میں چھوڑ دو میں پوچھاہوں کا آگا مالک اگران مسال کوجوان کے اجتہادی مسائل سے مخالف تھے قطعی طور رخلاف مترع سیجنے تھے تو کوئی وجہ ہوسکتی تنى كرجن كے نفاذ كا ايك بہترين ذريبان كو مل كيا تغانس سے نفع ساتھاتے اورمسلانوں كوغلط ميائل مرقائم ركھنے كامتوده ديته ، الغرض التقسم كي إتين تعريبًا تمام المركع والرسے اس كماب ميں نعسسل ك كئي بين، كتاب "تدوين نفة" جوابى فيرمطبوع ناكمل حال يب اس كاير حصر جس ش فقهى اختلافات كه اس بهاوكاذكر كاب المدتحقيقات عليه مامع عماني حيدما ودكن من شائع مويكاب مامع كمتعقيقاتي منعبد علالا يدل مكا ب. نع سان وفيو شرى مجلات مرى قسط واربيملسله شائع مو پيلېد، نا شرين چايي قومرف اسىمطبوع صه کو بھی نائع کرکے دین کی خدمت انجام دے میکتے ہیں۔ بڑی تعلیع کے سومنجات پرٹائپ کے حروف میں پرتالہ شَائعُ ہِیا ہے۔

تم نے اُسے مناکیوں ؟ بجائے سننے سکتم بھی اس کے دہرانے میں کیوں مشغول نہ ہوسگے جے امام ابى طرف سے اور تمہاری طرف سے پڑھ رہا تھا اور بات اسی تک ختم ہوجاتی توسجھاجا مکیا تھا کہ خیر ایک مدیر بہنچ کروہ ختم ہوگئ لیکن قصر توبہاں تک دراز ہواکہ مسلمانوں کی دنیاجن لوگوں نےجڑا ان سے تھینی تھی ان ہی کے ماعنے بخوشی ورضایہ اپنے دین کو لے کر بھی بہنچے جن کی عدالتوں میں بیٹ کے جنگروں کے لے جانے پر توسمجا جا آ بھا کر مسلمان مجور ہیں ان ہی عدالتوں کے حکام کے یاس وہ اللہ کی کماب اورجن میں ان کے دسول کی مدشیں تھیں ان سب کما یوں کو اے کرے ضریح یہ کہتے ہوئے ماخر ہوئے کہ آپ ہی بتائیے کہم دونوں فریقوں میں ان کتابوں کی روسے واقعی مسلان کون ہے اورمسلانوں کی مجدوں سے استعال کا قانون حق کے ماصل ہے طیش کی آگ اورغمه كے شعلوں ميں ايمانی غيرت اوراسلامی حميت كا سادا مرمايہ مبل كرمبسم ہوچكا تھا ال فيصل پر نوشی کے شادیانے بجائے جاتے تھے جواللہ اور دسول کے جھٹلانے والوں کی طرف سے کوئی فراق ماصل كرتا تقاا ودان بى فيصلوں كى ادىيى محدد يول الشصلى الشمليدوسلم كو دمول ماننے والى امست کی ایک جاعت عبادت گاہوں سے ڈھکیلی جا رہی تھی جو نہ عیسائیوں کر گرجے تھے اور نہ مہودیوں ک سنی گاگ ، بلکه یه کبیسا دلخراش منظر تفاکه مسلمانوں کی سجدوں سے مسلمانوں ہی کو نکالا جاراتھا کہ جومسلمان نہیں تھے ان ہی حکام ہے ان کے نکالنے کا فیصلہ تودمسلمانوں نے مسلمانوں كها عاصل كيا عما .

سوال یہی ہے کہ زیادہ دن نہیں آج ہے تیس چالیس سال پہلے غیروں کی تالیوں اورا پنوں
کی گالیوں کے درمیان رموائیاں اور برم ربازار فضیعتوں کے مذکورہ بالاقتصابی کا گلے نصف صدی
کے قریب قریب ہمندوستان کے محتاف گوشوں کے تقریباً ہراس گھریس بھڑ کی ہوئی تھی جس میں
قرآن کی پڑھنے والی اور رمول کو مانے والی امت آباد تھی۔ یہی میں پوجیتا ہوں کہ ادادی مخالفتوں
کی اس آگ کے ملک نے میں کام لینے والوں نے کس جیزے کام لیا تھا ؟ ان اختادات کے سوا
کی اس آگ کے ملک نے میں کوئی چیز تھی جن کا ان حدیثوں کے علم وعدم علم کی وجہ سے بیدا ، دجانا ایک آب ہی بتا ہے اور بھی کوئی چیز تھی جن کا ان حدیثوں کے علم وعدم علم کی وجہ سے بیدا ، دجانا ایک آب

قدرتی باست بھی جو پیغمبری ہی طرف سے عمومی دنگ میں اس لئے نہیں پھیلائ گئی تھیں کہ ان کے مطالبها ودگرفت میں زمی اسی تدبیرسے بیدا ہوسکتی تھی اورلب بیں یہ کہناچا ہتا ہوں کہ مصرت الوكرصديق فَ لَا تَعَدَّدَ تُواعَن رَّسُولِ اللهِ شَيْعًا (رمول الله كى طرف منوب كرك كون بات د بیان کرد) اس کامطلب بھی مذکورہ بالا تغصیلات کو پیش نظر دیکھتے ہوئے اس کے سوا اورکیا سجعہا ملتے کرارادی خالفتوں کو بیدا کرنے کے لئے حدیثوں کے بیان کرنے سے وہ منع فرمارہے ہیں، ورنہ جیساکہ گزر چکا روایت مدیث سے مطلقا مانعت کی تجریز اگر ہم اس کو قرار دیں گے تو توران کے طرزعل معاب ك طرزعل بلكرى ورسول الترصلي التعليديلم ك طرزعل ك خلاف العياذ بالتدير تحويز ہوگی، بلکہ سے انہوں نے جو یہ فرایا کہ تجب تم سے کوئی بات پو بھے تو کہد دیا کر د کم ہما رہے اور تھا اے ودمیان الشدی کماب ہے ؟ اس سے بھی ہی معلم ہوتاہے کہ ان کی اس تجویز کا تعلق ان ہی لوگوں مصب جوارادى مخالفتوں كى آگ بھڑ كلنے كے لئے حدیثوں كو ڈھونڈ ڈھونڈ كر نكلنے اور پيدائستے یں اغوں نے امی لئے قاعدہ ہی بنا دیا کہ جب کبی اختلافی اغراض کے لئے حدیثوں کے متعلق كونى لِوجِهِ كَجِه، كَنِج وكاوُمستسروع كرے تواعلان كردينا جِاسِتُ كەمسلمانوں كواتعناق نقط پرمسينے رجے کے لئے دہی باتیں کانی ہیں جنیں" البینات" کی شکل ہیں قرآن میں معوظ کر دیا گیاہے۔ ماصل يبى براكر قرآن كے "البينات" برئتد بوجانے كے بعد صرورت نہيں ہے كہ غير بيناتى مسائل مى بھی ایک ہی نقطہ پرمسلمانوں کو جمع کرنے کی نضول کوسٹسٹ کی جائے کراس کوسٹسٹ سے بجائے تعتم مِوف ك المتلاف برمع كا برحتابى ببلاجائ كاجيساكه صرب الومكريف فرماياكم مسلمانون کی آئنرہ نسلیں تم سے زیادہ اختراف میں سخت ہوجائیں گی۔ بہرحال دین کے غیربیناتی حصے کے متعلق میچے مسئک میں ہے اوراسی کو ہوناجائے کہ باہم مسلمان اس سلسلہ میں ایک دومرے کے احلاف کے برداشت کرنے کی صلاحیت اور منجائش اپنے اندر بیدا کریں، قرآن کے مسسواً تی اختلاف كوذد يبه بنأكرآ تخزمت صلى الأيعليه ولم في ابين عهد مين اس گغائش كے بيداكرنے كي شق صحابرسے کوال اورا او کرصدیق شنے اپن مذکورہ بالا تجویز کو پیش کرتے ہوئے میرا خسیال ہی ہے کہ

المخضرت صلى المدعليه وسلم كے اسى مبارك منشأى تعيل يران مسلما بؤں كو آماده كرنا جا باعقا جو ان كے زمانے میں موجو دیتھے اپنے عہد کے لوگوں کو بھی انہوں نے اسی حکم کی تعمیل کی طرف توم ولائی۔ نجر امادوالی روایتوں کی بنیاد پراختلاف بردا ہونے کی صورت میں فسا داور فیتے سے بینے کی ایک دوامی تدبیریہ بتادی کہ جب وہ بیدا ہویا اس کے بیدا کرنے کی کوشش کی جائے تواس زبرکے ا زالہ کی بہی صودیت ہے کہ قرآن کے '' البینات'' پرسمٹ جانے اور جمع ہونے کی دعوت مسلمانوں کو دی جائے، دین کے غیربینانی مسائل کے ناگزیر قدرتی اختلافات ،ادادی واختیاری جنگ وجلال کی شکل اختیار مذکر این اس خطرے کے انسداد کی واحد تدبیر یہی ہے درند" البینات اے بث كرْغِرِمِيناتى"مسائل بين بجي ايك بي مسلك كايابندمسلانون كوستانے كالماده جب كبي كيا جائے گا درحقيقت براجتاع واتفاق كى دعوت نه موكى بلكمسلانون كومختلف ممكريون بساختنى طرف خطرناک اقدام ہوگا، بس سیرھا، صاف، روسشن داستہ " لَیْکُهَا وَ بَعَا اَیْهَا سَوَاءٌ کما یہی ہے کہ "البينات" بين جوايك بين وه بهرهال ايك بين خواه "غير بيناتي مسائل" مين وه جس حد تك مختلف ہوں۔اس اختلاف سےان کا اتحاد قطعًا متأثر نہیں ہوتا۔ اختلاف کے ساتھ اتحاد اوراتحاد کے ماتقدا ختلاف كى يېي ىمكىمانە دىميانى داە ئىتى ،جس كى علىمىتىن كا موقعەمسلانوں كو بىغىرمىلى الىُدىلىيە وسلم کے عہدِمبادک میں بھی ملا اور ابو کرصوبی تنکے زمانے میں قریب تھاکہ راہسے مسلمان ہسط مایش لیکن بُرمِونے سے پہلے فتنے کے اس مرجِتْم پر ہمیں ٹنہ کے لئے آپ نے ایک الیی ڈاٹ لگا دی که وقت پراگراس کی خبر مذلی جاتی توبقول سعدی با تھیوں سے بھی اس سیلاب کاروکتا ناتکن تَقَا ۔ صدیقِ اکبرشنے اینے زملنے میں بھی لوگوں کو اسی مسلک پر قائم رکھنے کی کوسٹسٹ کی ، اور ائزه دہتی دنیاتک کے لئے آپ نے اختلاف کے ساتھ اتحا دکوباتی دیکھنے کایہ کا دگربے خطانسخہ مسلانوں کے حوالہ فرادیاکہ اتحاد کا معیارہمیٹ دین کے بیناتی حسہ کورکھا جائے جس کی تعسب محرت والانے "كتاب الله"كے لفظ سے فرمائى۔

اه کلتان سوری کوشنبور کمتی شعرے برج تنہ باید گونتن برسل ج بورشد منتاید گرفتن بربیل - کی طرف اشارہ ہے -

ادر جیساکہ شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی تیرہ ساڑھے تیرہ موسال کی طویل تاریخ میں سلانوں کی دسیع دع لیف است جو کرور ایک تعدادیں دنیا کے اکٹر صوں میں بھیسی لی ہوئی ہے، دین کے غیر بیناتی صدیدی اختلافات رکھتے ہوئے بھی ان کی اکٹر بیت عظیم اہل اسنت والجاعت کی ایک ہی جاعت کی شکل میں جو بائی جارہی ہے تو یہ اسی حکیمانہ تدبیر کا نتیجہ ہے۔ اور جب کہمی غیر دینی یا اندرونی یا بیرونی مؤترات کے دباؤ نے مسلمانوں کو اس داہ سے مغرف کیا ہے تو وہی صدیقی دعوت جس کا حاصل ہی ہے کہ

اے پھیلے چند دنوں سے دیکھا جارہ ہے کہ نام پہی آفاق ان میں باتی نہیں رہا ہے ، بعض اپنے آپ کو بجائے ال حدیث یا عالی بالحدیث یا محدی وغیرہ الفاظ کے کہی شافعی کمبی حنبی وغیرہ تھی کہنے گئے ہیں۔ '' حنبی ، ہوجائے کے بعد وہی بات سامنے آجلئے گی جو پہلے سے جلی آرہی تھی ، میں عرض کر چکا ہوں کہ لفظ '' حنبلی کے ساتھ حنفی یا شافعی دغیرہ الفاظ کے ساتھ مسلمانوں کے تعلق کا انوازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ( باتی برصفحہ آ شندہ )

اس میں شک نہیں کہ ایک مختصری بات کے لئے غیرعمولی طور پرسٹھے طول کلامی سے کام لیتا بڑا لیکن سے یو چھنے تو دیکھنے کی مدتک ابو کمرصدیق سے مذکورہ بالا الفاظ مختصرنظر آتے ہو لیکن سمجنے والصبح يسكت بين كرد تذوين حدميث كارتخ يس حفرت ابو كررضى النرتعالى عنركى بي خدمت ايك متقلبب كى حيثيت ركهتى م مدمديقى سے يہل انخضرت صلى الدعليدكم كى مدينوں كے متعلق صرف دُومستك ابميت دركيت تھے ، يعن ايك توب كردمول الدُّصلى الدُّعليه وسلم ك طرف كوئ غلط بات منسوب بہ ہوجائے۔ یہ تو پہلی خدمت تقی جس کی نگرانی ہرسلمان کے فرائفن میں واخل تھی اس کے ساته د دمری ایم خدمت جیسا که تبغصیل بیان کریچا بور بیمتی که ان حدیثوں کی اشاعت بیں چا با جانا تقاكر عموميت كاابيا دنگ مربيدا بونے بائے جس كے بعد فرى اور مسامحت كى وہ كينيت ان يں باقى نہیں رہ کمی تھی جے آنخفرت صلی التُدعلیہ وہم ان مدینوں کے مطالبہا در گرفت میں ہرمال اتی دکھنا (بقيدازصفحة گزشتد) مادسەنى دشافى دفيره مسلانوں ميں جن كى شخصيت قدرية نوتيت كراى" کے مقام سے مرفراز کھی جاتی ہے اور اما جلکے کرجن کا قدم مبارک علی دقباق کل ولی ہے یعنی سیدنا الشیخ عبدالقادرالجيلى رضى الشرتعالى عنه وألم معلى من اس موقعه برايك لكليذ كابار بارخيال آر إسهامل في براو راست ا بان ندوة العلاصرت مولانا محد على مؤكرى دحمة مدطيه سه يروايت مى مي كوصرت كرير ومرسف مولاة استداه فضل الرحل كمنج مراداتباوى تغده التدبعفوان كى خومت بين فرقة ابل مديث كے ليك متاز و نماياں عالم وہي ماضر برسة والما ابراميم سعجب الاقات بوئي توصرت حج مراداً إدى في وجهاكم مولوي صاحب آب ما ال الحديث ہیں۔ بوسے جی ہاں الحداللہ۔ مولاماً نے پوچھا کہ استھزت منی اللہ علیہ دسلم مونے سکے وقت کون می دعا پڑستے تھے۔ مولوی صاحب نے کہاکداس وقت یادنہیں ہے بوج اکر گھرسے نکلتے وقت کیا بر سفتے تھے بوالے وہ نجی یادنہیں ہے. الغرض يول بى آنحضرت على التُدعليدوهم عنَّلَف اوقاتُ الدمقالات مِن جودُعا مَن يِرْمعا كرتَ تحص جيبُ اكثرُ مولویوں کوعوایا دنیس ہوتیں ، مولوی صاحب بیجارے کوبھی اور تھی۔ تب مولانا نے ان ہی اہل صدیہے نولوی صاحب کوخطلب کرکے کہنا تشروع کیا کیوں مولانا ا آپ سے دسول الترصلی التّرعلیہ وہلم کی صرف اختلافی حديثوں كوباد كياہے ليكن جن حديثوں كے متعلق كسى كاكوئى اختلاف نہيں ہے ان كے يا د كرنے كی حزورت كوعمل بالحدميث كمسك أيسف منرورى خيال مذكيا. كيا اسى كانام "عل بالحديث" ہے۔ كہتے ہيں كہ مولوى ابراہيم جمینپ سے گئے۔ مولانا محد علی مرحوم یہ ہمی بیان فراتے تھے کہ مریز متودہ کی حاضری کے زمانہ پر کولوی ایا ہم نے ایک نواب دیکھاا درامی خواب کے بعد حنفی مسلک پر واپس ہو گئے تھے۔ شایداس مضمون کا ایک مكتوب بمى مولوى ابراميم كانكما بواحضرت مولانا محد على كحياس موجود نتبا-

چاہتے تھے۔ شخص کک ان حدیثوں کو نہ بہنچانا ، مکتوب مجموعے جو آب کے زمانے میں لکھے جلیکے تمے ان کا صائع کرادیناعمومی طور پراکندہ ان مدیثوں کے لکھنے سے لوگوں کو منع کر دینا۔ ابو کم صدیق منے كالين إئقس جمع كى بموئى عديثول كونذرآتش كر دينا بداوراس كيموااس ملسلوم جن دومرك واقعات کا ذکرکیا گیاہے، بتا چکا ہوں کہ غرض دغامت سب کی یہی تھی اور عہرِصدیقی سےان ہی حدیثوں کے متعلق مسلانوں کے ذمہ یہ تیسری خدمت میرد ہوئی کہ مسلمانوں کو الم انے بھڑانے ، ان كى ايك أولى كودومرى تول سے جداكرنے كا دريعان حديثوں كوند بنايا جائے . بالفاظديكر كويا مجمنا ماستے كر حضرت مديق اكبرشن مسلما نول كواس كا ذمدار بنايا كه خراصاد كى صديتوں ميں انفرادى معلومات كے لجاظ سے قدرتا جوانتلافات رہ گئے ہیں ان کوارادی واختیاری فیالفتوں کی آگ بھڑ کا ایندھ اُگر كوئ بنانا بياب تورسول الترصلي الترعليه وكم كى حديثوں كے اس غلط استعال سے اس كوروكا جائے اس میں شک نہیں علی طور پر تدوین حدیث کی تاریخ میں حضرت ابو بکرم کی اس خدمت کااوری کی تندروقیمت کالوگوں نے بہت کم تذکرہ کیا ہے بلکہ جہاں تک میں بھتا ہوں ابو بکرصر نیٹ کی طرف مذکورہ بالاروایت جمنسوب کی گئ ہے گزرنے کی مدتک تو تاریخ مدریث کے پڑھنے والوں کے سلہ دومری روایوں کے ساتھ یہ روایت بھی گزرتی ہی ہوگی لیکن اس کا واقعی کیامطلب ہے؟ کھپرکرموجینے کی ضرورت شایدی کسی نے محسوس کی ہوئیکن میں یہ کہرسکتا ہوں کہ علّا ابو بکر صدیق ك عامدًى بون اس دم دادى كوسمار شنة قبول كيا اور بعد كويجى تقريبًا برزمان مي مسلانون كو اس باب بن ہم صحابة كرام كى ہس روش كايا بنديائے بندائى كانتيج تقاكر صحاب كے جو مختلف معلومات ان مدیتوں کے متعلق تھے ، اور ان میں ہرایک اسی پرعامل تھا جو وہ مبانیا تھا،لیکن عملی اختلاف کے باوجود آج تک کوئی ایسا واقع منقول نہیں ہے کہ ان اختلافات کی وجرسے محابی نے دومرے صحابی کے تیجے نماز پڑھے سے انکار کیا ہویا ان اختلافات کی بنیا دیراہے دین کو کسی صحابی نے دومرے کے دین سے الگ قرار دیا ہو، بلکہ جہانتک یں مانتا ہوں شاید ہی کسی محابی نے ا پی دین نندگی کو د ومرسے صحابی کی دینی زندگی سے افضل و برترخیال کیا ہو، کم از کم کوئی ر وایت مجیک تو ایی نہیں بہنی ہے، صحابہ کا بھی طرز علی بھی تھا، جے ان کے فیض یا فتوں بینی آبعین نے دیکھا تھا کچرد رہے ہے حضرت قاسم بن محد کا یہ فتوئی جو بیں نے نقل کیا تھا کہ پوچھنے والے نے الم کے بیجیے قرأت کے متعلق جب حضرت سے موال کیا تو آب نے جواب میں فرایا ،

وركم الريه وسكة قورمول التدعلي التدعليه والم كصحابيون مي اس كانونه وجود معاور نريرهو كرتواس كائونه بمى دمول المدُّعلى الدُّعليد كرصحابيون مِس تم كوسط كانَّ این حکمران کے زبلنے میں سلف مسالے کے جن بزرگوں اوران بزرگوں کے علم وتحقیق ریجرہ كرك دين كے غير بيناتی شعبہ يں جن بہلوؤں كو مندوستان كے مسلمانوں نے افضل واولی قرار ہے کرخیروں کے سامنے اس کفرستان میں لیسے خرم پی نظام کی وحدمت و یکرنگی کے دل آویزسماں کو ميكؤو سال محفوظ اورقائم ركعا تقا مكرز وأل مكومت كمساتح بى ندمعلوم كن اسباب ومؤثرات كے تحت اچانك معضول ميں مين خيال بريدا ہواكران كاعلم اوران كى تحقيق سلف كے ان بزرگوں کے علم دیمحقیقسے نیادہ بہتراور حیح سے جن پرمسلمانان ہندنسلاً بعدنسیل بھرومہ کرتے بیلے کہتے تھے اس خیال کے زیرا ترعام مسلمانوں سے پھٹ کراگر اینے علم اور اپی تحقیق کے وہ صرف پر بن جلتے توشا پرشکایت کرسنے والوں کوان سے کوئی شیکایت نہ ہوتی لیکن وہ آگئے بڑسھاو جہر صحابہ د تابعین سکے ترمیت یا فتہ دماغوں، اسی عبد سکے تقوی وطہا رہت سے منور قلوب کے بیلو سے بدکا بدکااور نَعِزُکا بَنِزِکا کروہ اپنے دماغوں کے پرداکتے ہوئے نیائج کی تقلید کی دعوت احیار سنت یا اتباع سنت کے نام سے اس ملک میں مسلمانوں کو دسینے لگے، قرآن جنعل کو جرم تهمراجكا بما اور مختلف الفاظيس اسكرام بوف كاقطعى إعلان كردم عما تفاتفسياق بین السلمین کاردفعل ایسامعلوم ہوتا تھاکہ ان کے زدیک نہرم ہے اور نہ کوئی ایسا کام ہجو نص قطعی کے دوسے وام قرار یا چکاتھا، وہ بدترین جرم کا ادتکاب صرف اس ہے کر دہے تھے کہ مسلمانوں کوایسی باقزں کے بابند بنانے میں شایدوہ کامیاب ہوجائیں جن کی یا بندی سے انخراف خود

ان کے نزدیک بھی ندجرم تھا اورند گناہ ۔ان جائز بہلوؤں میں جن کا ہر پہلو تنزعی حدودے باہرند تھا

زیادہ سے زیادہ وہ پہلوبہترادرافصنل تقاجس کے اننے وہ یہ سب کچر کررہے تھے۔

الشرالتر خراها دکی مدیتوں کے اختلاف کا قصد جونم عنا، موم سے بھی نیادہ فرم تھا، اس میں منی اور شدت بحری گئی الیں سختی اور الیبی شدت کہ پھر اور لوا بھی اس کے سامنے شاید پانی نظر آنا تھا، اختلائی مدینی کی کی ایس میں ماریت کہ پھر اور لوا بھی اس کے سامنے شاید پانی تھا، اختلائی مدینی کا کی ایس ایک مدینی مدینی مدینی مدینی مدینی مدینی کی مدینی مدینی کی مدینی کو السکین از چری بنا کہ وار کرتا تھا اور بیاس برحیل ڈوری کی شکل میں مدینی می کہ تھینی کا مدینی کی مدینی کے مدینی کی مدینی کی مدینی کی مدینی کا شاور اپنی اس جگ میں کی مدینی کا شاور اپنی اس جگ میں کی مدینی کی مدینی کی کردھی اسس مست سے " فتح میں" کا فرست نگھ برحی مقام برعقا واں سے ندایک قدم آگے بڑھا ہے اور دہ تیکھے ہیں اللہ دور ذفر سے برقا ہوں کے دختم ہونے والے لائے دور دفر سے برقا ہوں کے دختم ہونے والے لائے دور دفر سے برقا ہوں تھا ۔

بہرمال کھر بھی ہواس سارے طول و طویل قصے کے ذکرسے میری عزمن بیتی کہ درمول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ساتھ ان گستا خانہ بازی گروں کو دیکھتے ہوئے اللہ کا کوئی بہندہ جسکڑنے والوں کے اس گروہ کو اگر بیمشورہ دے کہ جب تمہارا یہی حال ہے توایسی مورت ہیں حدیثوں کا بیان کرنا ہی ترک کر دو، تو کیا مشورے کے ان الفاظ کا یہ مطلب لیناصیح ہوگا کہ مشورہ دینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دنیا سے ناپید کرنا چا ہما ہے ، یا بیغرب نے اپن جن حدیثوں سے استفادے کی راہیں امت پر کھی رکھی ہیں ان کے قوائد سے امت کو حموم کرنا چا ہما ہے ۔

کن وگوں سے کہ روا ہے ، کیوں کہ روا ہے ، کن حالات میں کہ روا ہے ، گفتگو کیان تمام ماحیل

له بچیل مدی می جورمللے اور کیایی اس ملسله می شائع ہوتی رہی ہیں ان ہی کے ناموں کی طرف تاہیج کی محتی ہے ہوتی رہی ہیں ان ہی کے ناموں کی طرف تاہیج کی محتی ہے رہ مبالغ نہیں ہے میں انفرنہیں ہے بلکہ دا قعۃ ان رمالوں میں ایک رمالے کا نام "السکین" (چری) مقا جومسئل اس کے متعلق کھا گیا تھا اسی مسئلہ میں دو مرارمالہ جبل المتین تھا، باتی انظفر البین اور الفیج البین تواس سلسلے کی شہور کتا ہیں ہیں۔ بہرحال یہ ایک بڑی طویل تاریخی داستان ہے ۱۷

ضوصیتوں سے قطع نظر کرکے مذکورہ بالادعوٰی گنتے کے الفاظ ، صرف الفاظ سے تہت تراشی کی میرے خیال میں میر برترین مثال ہوگی ۔

پس صفرت ابو مکر رضی اللہ تعالیٰ عند نے صحابۂ کرائم کو اس واقعہ سے مطلع کرنے رکے بعد یعنی تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسمے حدیثیں میان کرتے ہو، ا درباہم آبک دو مرسے سے اختلاف کر دسے ہو، تہا دربا و مخت ہوجائیں اختلاف کر دسے ہو، تہا دربا و مخت ہوجائیں کے وہ ان اختلاف اس میں اور زیادہ مخت ہوجائیں کے وہ ان اختلاف اس میں اور زیادہ مخت ہوجائیں کے وہ ان الفاظ کے ساتھ جومشورہ دیا تھا کہ

له فیلاتی توا کی ابتدار می جوت کا حرف ہے وہی زبان کی حولی وا تعنیت رکھنے وانوں سے بربات اپٹیڈ مزہو کی کریے ترتیب پر دلالت کرکہ یعنی اس سے پہلے جو بکت بیان کی جاتی ہے اس کے تیجہ کا اظہار جب کرنا چاہتے ہی تواس کے متروع میں من کے حرف کا اضافہ کرتے ہیں پس صاف مطلب اس کا بہی ہے کہ ان کا برخکم اس واقعہ کے مناقہ مرابط ہے جس سے لوگوں کو آیس نے مطلع کیا تھا اور وہ واقعہ کیا تھا ہ یہی توکہ مدیثوں کو ارادی مخالفتوں کا ذریعہ بنانے والے بنانے لگے ہیں، اگر آج ہی اس کی روک تھام ندی گئی تو آئٹرہ اس کے نتائج زیا دہ محت اور زیادہ ہولتاکے شکلوں میں مرامنے آئیں گے 4 اس کوشش کے سے ہمارے پاس البینات کے احکام و مسائل ہیں ان کے متعلق کسی سلمان ہیں خطائخ استر کسی قتم کا افراف ہے رفوس ہوتو بلاشہ اس وقت فرض ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے قرآن کی ہے۔ یہ تلاوت کی جائیں، نصوص صریحہ کو بیش کرکے اس انخراف اور اختراف سے اس کو دکا جائے کہ ان میں اختراف کی کجائش ہی نہیں بچوٹری گئی ہے۔ دین کا یہی وہ صحب قرآن ہی ہیں کی طوف اشارہ کرتے ہوئے ہوری گئی ہے کہ بینات کے ہوتے ہوئے ہوئے ویں جرا جدا ہوا ہو کہ اس محتم کو اتناواضح اور کرائی سے متناف ہوگئی ہیں جس کا حاصل ہی معلق ہوتا ہے کہ دین کے اس صحتہ کو اتناواضح اور دوشن شکل میں رکھا گیا ہے کہ عام و خاص اعلی وادفی ،عالم وجائل سب ہی اس پر تعق ہوکرا کی مسلم ہوسکتے ہیں "البینات کے ہوئے ہوئے ہوگئی نہیں کہ سکتا کہ دین میں الیی کوئ چیز تمی ہی کہ جس پر ہم سب اپنے اخترافات کو حتم کر کے سمط جاتے میں تو سمجمتا ہوں کہ یہی مطلب صفرت بھی پر ہم سب اپنے اخترافات کو حتم کر کے سمط جاتے میں تو سمجمتا ہوں کہ یہی مطلب صفرت الو بکر دمنی الشر تعالی ہوئے کان الفاظ کا بھی ہے ہو آخریں فرایا کہ یعنی

فَمَنَّ سَأَلَكُمْ فَقُولُوْا بَيْنَا بِمِمْ الْكُولَ بِهِ تَهَ لَهُ دِياكُره ، كم به ايس تم ايد درميان وَبَيْنَكُمُ كِتَابُ اللهِ فَكَدِ فُوا فَ الْمُتَكِّلُ كَانْقَلُ اللهُ كُلَّابِ بِهِ بِهِ المِنْكُراسُ كَابِ ف حَلَالَهُ وَحَرِّيْمُوْا حَدَامَهُ - جن جِيزوں كومول كيا ان كومائل قرار دداور جن باتوں كوح ام د تذكرة المحافظ ج اص من الله جليا ان كو ح ام عظم اؤ۔

تابین کے بعدی مسلان کوہم اسی مسلک کا پابند پاتے ہیں، معلوات کا اختلاف صرف علم تک محدود تقالیک عمل نیں اختلاف کا کوئی از نظر نہیں آبا۔ البتہ دومری مدی ہجری کے وسط علم تک محدود تقالیک عمل نیں اختلاف کا کوئی از نظر نہیں آبا۔ البتہ دومری مدی ہجری کے وسط میں صفرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اہم اصلاحی افغامات کے بعدان کے مانے والوں ہیں سے بعضوں کے اندوی پران اختلافات کی مجدلہ ہیں ایک تریاتی وجود اسلام کوعط ہوا، آپ نے ابنی بے لاگ صداقت بے متعاہ علم مستحکم تقوے کے زور سے ان الحظے والی لہروں کو اتنی قوت سے دبا دیا کہ پرمیجے معنوں میں ان اختلافات کو بیعلے بھولئے کا موقع مسلمانوں کی عومیت میں کہی نہ طا۔ بعض بیشہ ور مولوی میں ان اختلافات کو بیعلے بھولئے کا موقع مسلمانوں کی عومیت میں کہی نہ طا۔ بعض بیشہ ور مولوی

ان مساوادی مخالفتوں اور خاصمتوں کا رنگ این خاص اغراض کے تحت بعرنا بھی میاستے تھے تو ان کے خاص تعلیمی حلقوں سے آگے اس کا اثر عام مسلمانوں تک بحداللہ کمبھی نہیں بہنیا جمکن ہے کہ ميرات اس خيال سي بعضوں كو اختلاف موليكن ميرايه ذاتى خيال ہے كہ طبقهُ موفيه سے لوگوں كو ا درمبتی بھی شکایتیں ہوں اس وقت ان سے بحث نہیں ہے لیکن انصاف کی یہ بات ہے کہ غیر بیٹ اتی مسائل کے اختلافات سے جس رنگ کو مولویوں کا ایک گروہ پختر کرنا چا ہتا تھا صوفیہ کاعام گروہ اس کے مقابله میں ہمیشہ اس زبگ کو دھیا اور پیسکا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ کھے نہیں توموفیہ کے گردہ کامسلمانوں پریہی ایک احسان کیا کہ ہے ۔ بہرحال یہ ایک بڑی فصل اور مبسوط بحث ہے ۔ اہرعلم كمك توشايد يدچنداشارى بھى كافى ہوسكتے ہيں ليكن جن كے لئے استے اشارى ناكافى بي ان کومیری کمّاب " تدوین فق" کا انتظار کرناچاہے کہ ان مسائل کی تغصیل سے لئے وہی کست اب موزوں ہوسکتی ہے۔اہم شافعی کے اصلاحی اقدامات کیا تھے ،ان سے بعضوں کو کیا غلط فہریاں ہوئیں، حضرت امام احمد بن منبل نے ان غلط فہیوں کا ازالہ کن تدبیروں سے کیا، ظاہر ہے کہ فقه اورائم فقرسے حالات سے ان سوالوں کا حقیقی تعلق ہے ضمنًا و ذیلًا تدوین حدمیث کے سلسلہ یم بمی ان کا ذکرکر دیاگیا۔ سله

ا من تقرابہ ہے کہ اہم تنافتی تجازے تعلیم باکرجب دارالحلافت بنداد پہنچ توخودان کا بیان ہے کہ جامع مجدی درس کے پالیس حلقوں میں پیٹھنے کے بعد تج پر خلا ہم ہو جائے والا نہالہ کانام ایستاہے اور نہ رسول کا ہین خون قال الترکہ ہوئے ہوئے ہر خلا ہم ہوئے ہا الترا است میں ہرے استادوں نے یہ کہا الس ہی مسئل کے اندر دین کے اصل مرجعے کتاب اللہ اور سنت دمول اللہ ہے علم المسلام کی اسس بے صف ڈیٹھ موسال کے اندر دین کے اصل مرجعے کتاب اللہ اور سنت دمول اللہ ہے علی المسلم کی اسس بیٹھ کر حقی کو دیکے کر قدرتا المام میں برہی پیدا ہوئی اور اعلان کیا کہ حلمار جن کا جوالہ دما جائے ہی گا۔ آب فینداد میں بیٹھ کر حقی ذمیب پر سنتید کی اور معرجہاں ان کے استاد لام اللہ کا مذہب نیادہ عودج پر مقاول ہے کہا اللہ میں برجہ ہوں کا اس کا اجرب بر سنتید کی اور معرجہاں ان کے استاد لام اللہ کا مذہب نیادہ عودج پر مقاول ہے کہا اللہ ادر سب برستی مرحقی مرجبتوں کتاب اللہ ادر سب برستی مرحقی مرجبتوں کتاب اللہ ادر سب برستی مرحقی میں مرحقی ہوئی تو امام احد نے مفاہمت ومصالحت کی داہ کھولی ان کی طرف ایک ہی مسئلہ اس کی دو بربی ہو کیا جا تا ہا ہم اس کی دو بربی ہو اس کا جو ایک ہوئی تو اس کی دو بربی ہواس کے موزوں سے بربیہ ہواس کے موزوں ہوئی تو ان میں جو کیا جا تا ہے اس کی دو بربی ہواس کا دو میں ہوئی اور اس کا دو بربیہ ہواس کی دور بربیہ ہوا ہواس کی دور بربیہ ہواس کی دور بربیہ ہواس کی دور بربیہ ہواس کی دور دے بابر بربیہ ہواس کی دور بربیہ ہواس کی دور بربیہ ہواس کی دور بربیہ ہوا ہواں کی دور بربیہ ہوا ہوا گا ہواں کا دور میں جو ان کا دور می اور کیا گا ہواں کی دور دے بابر بربیہ ہوا ہواں کی دور دے بابر بربیہ ہواں کیا کی دور بربیہ ہواں کیا گا کہ کو بربیہ ہواں کی دور دی بربیہ ہواں کیا کیا کیا گا کی دور دی بربیہ ہوئی کیا گا گا گا کیا گا کیا گا کی دور دی بربیاں کی دور دی بربیہ کیا ہواں کی دور دی بربیہ کیا ہواں کی دور دی بربیہ کی کی بربیہ کیا کیا کی دور دی بربی کیا کی دور دی بربی

بہرمال حنرت الو کرمدیق رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبد خلافت میں مدیث کے متعلیٰ جو اہم خدمت انجام پائی وہ یہی تھی اس حال ہیں پنیر کے دین اور پیغر کی است کو چوڑ کر آپ ایت محبوب نبی کے بازو میں جاکر سوگئے۔ آپ کے بعد حضرت عرفار مق و کا زمانہ آباہے راللہ ہے تھے تھے تھے۔ علیٰ آبدیات وَ حَبِیْدِ کَ وَعَلیٰ اللّٰہِ وَصَعْدِ ہِ وَ حَدَلَمَا اِنْہِ اَجْمَعِیْنَ)۔

## عهد فاروقی اور تدوین حدیث

آنفرت سفیان بن عید کے حالات میں مکون کوئ خلط بات منسوب نرہونے پاتے،اس بابی مخرت عرف اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض احتیاطی طریق علی کاذکر عہد صدیقی کے واقعات کی ذیل میں کہ پچاہوں اور کوئ وجر بھی نہیں ہوسکتی تھی کہ اَشَدَّ اُحْد فِنْ اَحْدِ اللّٰہِ کی اشدیت دین کے دو مرے شبوں میں جسے نایاں ہے حدیث کا شعر بھی اس سے کیوں مستغید نہ ہوتا۔ عدل وانصاف، سیاست و حکومت اور ازیں قبیل دو مرے معاملات میں فاروق اعظم کے بے لاگ فیصلوں کا جیسے لوگ اب تک نکر کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی تاریخ میں بھی صفرت عرض کے رعب و داب کا وہی اثر ہے ، ان کے بہت بعد یعنی تقریباً اس وقت جب دو مری صدی ہجری گزر دی تھی مشہور محدث مضرت سفیان بن عیدیئ کے حالات میں لکھا ہے کہ محدیث کے طلب ان کے حلقہ میں جب آتے وان کی طرف خطاب کرکے کہتے کہ قوان کی طرف خطاب کرکے کہتے کہ قوان کی طرف خطاب کرکے کہتے کہ

کو آددگنا وَایَاکُوعُمُولَاوُجَعَنَافَرُورُ (ماس فَیہ ) آگر الیتے ہمیں اور تمہیں تُر تو مادکر دکھ بہنیاتے۔
دراصل سفیان کا اشارہ اشدیت کے ان ہی واقعات کی طرف ہے جن کاروا میت حدمیث کے سلسلہ میں صفرت عرب کی طرف انتساب کیا گیاہے۔ اس زمانے میں بعض فاسدا غراض کے تحت اسی نوعیت کی فادوق روایات کی کافی تشہیر کی گئی ہے۔ مثلاً صفرت الوہر مربزہ کے شاگر دابوس لم راوی ہیں کرمیں نے ابوہر یرہ سے کہا کرجس آزادی کے ساتھ آج کل آپ حدیثیں بیان کیا کرتے ہیں کیا صفرت عرب بی ابوہر یرہ اس نے ہوئی میں ابوہر یرہ اس نے ہوئی تھی بعنی ایسا کرسکت تھے۔ جواب میں ابوہر یرہ اس نے ہوئی بین ابوہر یرہ اس نے ہوئی تھی بعنی بات کہی تھی بعنی

اگر عرکے زمانے میں اس طرح میں صدیثیں بیان کرتا جیسے كُوْكُنْتُ ٱحَدِّيثُ فِي نَعَانٍ عُمَرَمِتُكَ مَا

أَحَدِّ ثُكُمُ لِكُورَ مَنْ يَكُونُ فَيَعَ اللهِ عَلَيْهِ وَالدَّابِي عَامَ ، ). تم سے بیان کرتا ہوں تواینے کوڑے سے عرفیے مارتے۔

اورابوبرره دمى التدتمال عنف توصرف اندليته ظامركيا تقا سيدبن ابابيم ك حواله سه الذبي ہی نے یہ دوہری روابت درج کی ہے کہ ان کے والد ابراہم کہتے تھے کہ

إِنَّ عُمَدَحَبَسَ ثَلَاثُةً إِنْ مَسْعُودٍ وَلَبَاللَّهُ وَإِن مُسْعُودٍ وَلَبَاللَّهُ وَإِن كُورِه كُن والم وَاَبَا مَسْعُودِ الْإِكَنْصَادِينَى فَعَالَ إِنْكُوثَةَ لَ ﴿ كُو ابودردا دكوا ورابوسعودانصادى كواودان سيكبك ٱكْتُوتُوالُحَدِيثَ عَنْ دَمْمُولِ اللّهِ صَلَّى مَمُولِ اللهِ صَلَّى مَمُ لِكُ رَمِلَ الدُّمِلِي الدُّم كَل طف شيب كرك ك اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَةِ وس) بہت زیادہ صدیثیں روایت کیاکہتے ہو۔

اسس تومعلوم بوتاب كراندلينه واقعدى صورت بمى ببن لوكور كساتم اختيار كريجا عقاء یرا وداس قسم کی مبحض دومری دوایتوں کو درہے کرکے حافظ ابن عبدالبرنے اپنی کست اب جائے۔ بیان العلم میں لکھاہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ

درجن لوگوں کو واقعات کامیمے ملم نہیں تھا اور بدعات (نی باتوں) کے پیدا کرنے کاجن می زیادہ شوق یا جا آن اسنت (یعنی دمول النّرصلی النّرعلیہ ویلم کی حدیثوں) سے جن کے قلوب میں گرانیاں تھیں انھوںنے ذکورہ بالا معایتوں سے جو صرت عریز کی طرف منوب ہیں ، یہ نتیم بہدا کرنا چا اے کرصرت عرفهملانوں کے دین سے مدیثوں کو بالکلیہ خارج کر دیناجا ہے تھے ؛ رجامع ج اصلا بهراس فلط نتيجه كى ترديد مي حافظ نے ايك طويل بحث كى ہے اور آخريس انعول نے يہي المعاہے كربيض لوگوں كوان روايتوں كى صحت يس بھى سشب ہے ، ابن حزم نے بھى كتاب الاحكام میں صرت عربے کی طرف اس سلسلہ کی شوبہ روایات کے داویوں پر *برے کرکے* ان **روا پتول ک**و مشتبه ومشكوك قرار دياب ـ

له بعن وگور نے میں کا ترجر قسید ہی کیا ہے مین حضرت عمردمنی الله تعالیٰ حنرنے ان تینول محابول کو قيد كردماتها .

حضرت عرضى روايات كى تعداد

گریں کہا ہوں اور پہلے بھی کہاہے کہ باوجودروایت ہونے کے اعماد کرنے والوں نے ان ہی
دوایتوں پرجب اعماد کیاہے تو انصاف کی بات یہ ہے کہ ان حدیثوں کو بھی چاہئے تھا کہ یہ لوگ نہ
بھولتے جوروایات ہی والی کہ اوں میں تو دصرت عررضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہیں بلکہ یہ وا تعہا
کہجن روایتوں سے یہ گروہ فائدہ اٹھا ناچاہتا ہے ان کے امناد کو یعنی جن رادیوں سے یہ روایت مردی
مردی ہیں اور حضرت عرضے جو مدیشیں رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن رادیوں کے توسط سے مردی
ہیں دونوں ہیں کوئی نسبت نہیں ہے ۔ حضرت عرض کی بیحدیث میں عمراً صحاح ستہ بلکہ بخاری اور مسلم
میں یا نی جاتی ہیں اور جن روایتوں کو نما الفت حدیث میں یہ لوگ بیش کرتے ہیں کم از کم صحاح کی
کہ اوں میں ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے ۔ ابن جوزی نے تلقیع میں ان حدیثوں کی تعدا دجو حضرت
مردی ہیں بانسوسینتیں بتائی ہے ۔ فرض کیم کے کہ متون کے ساتھ طرق کو بھی اس میں شار
کر لیا گرا ہولیکن الوقعیم اصفہ ان کے اس بیان میں تو اس شبری بھی گارکش نہیں ہے ابونعیم
ماذظ کے الینے الفاظ یہ ہیں کہ

مین حفرت عمردمی الله تعالی عندسے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی دوسوسے کھ اوپر حدیثیں مروی ہیں اس تعداد میں صرف مون کوشاد کیا گیاہے طرق کی کنرست کا لحاظ نہیں کیا گیاہے۔

ٱسْنَدَعَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَمِنَ الْمُتُونِ سِوَى الطُّرُقِ مِالْمَيْ حَدِينَ الْوَنِيْفَا . (تلقيع م١٨٨)

مان بیجئے کہ دوسو حدیثیں سہی۔خیال تو کیجئے کہ جس شخص کا مسلک پر قرار دیا جا آ ہو کہ وہ دنیا سے حدیثوں کے قصے ہی کوختم کر دیا چا ہتا تھا ، وہی کیا تڈو ایک نہیں دلو ڈوسو حدیثوں کاخود را دی بن سکتا ہے ؟

ا در تعدا دکایہ قصہ تو محد تنین کی خاص اصطلاح کی بنیاد پرہے ورنہ شاہ و بی اللہ نے ازالہ کخنا میں نن ، بیٹ کے بعض نکات کا ذکر کرسکے دعوای کیاہے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وہم کی حدیثوں کی روایت کرنے والوں میں حضرت عمر کا شارصحابہ کے اس طبقہ میں کرنا چاہئے جنمیں کمٹرین کہتے ہیں، ی جن کی حدیثوں کی تعداد ہزار یا ہزاد سے بالا ہو۔ شاہ صاحب کے الفاظ یہ ہیں،۔ "پس ایں عزیزان از مکٹرین باشند وشواہدایں مقدم دبسیار است لکن بسط مقال دد آس باب فرصتے می طلبد" (انالہ ج ۲ مس۲۰۱۷)

یعنی ان بزرگوں کوجائے کہ طبقہ مکڑین (ہزار یا ہزارسے بالاحدیثوں کی روایت کرنے والوں) یں ان کوشار کیا جائے۔ اس دعوٰی کی تائید میں بہت می شہادتیں بیش ہوکتی ہیں گراس کی تفصیل کے لئے فرصت کی صرورت ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جن روایتوں کو صنرت عرض کی طرف منسوب کر کے یہ دعوٰی کیا جاتا ہے کہ صنرت عرض صدینوں کی روایت کے قصے نظران کمزوریوں کے جوان روایتوں کی سندوں میں یائی جاتی ہیں ہی ہو چھا ہوں کہ ان کے مقابلہ میں صحاح کی ان حدیثوں کو کیسے نظرانداز کیا جاسکتا ہے جن کی اتن بڑی تعدا دصرت عرض اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کتا ہوں میں طرف یہ اور یہ بحثیں تواس قت پریا ہوتی ہیں جب خواہ مؤاہ یہ مان لیا جائے کہ فعلائے عرض کی طرف یہ روایتیں جو منسوب کی گئی ہیں ان کا مقصد وہی ہے جو حدیث کے مخالفین ان سے مجنا یا سمجانا چاہتے ہیں۔

لیکن حقیقت بیہ کہ معولی تال سے بیم معلی ہوسکتا ہے کہ صفرت عراز لوگوں کو روایتوں کے الثارے منع فراتے تھے یعی جائے تھے کہ کنٹا ڈکیٹھا کویٹوں کے بیان کرنے میں کنڑت کی راہ لوگ نافعیار کریں ، آپ دیکھ دہے ہیں کہ جن صحابیوں کو آپ نے روکا تھا ، ان برالزام صفرت کا بہی متعاکم تم لوگوں نے رسول الڈملی الشرطیہ وکم کی صویتوں کے بیان کرنے میں اکثار کی داما فتیار کی آپ کے الفاظ اِنگر اُگٹر تُکُم الْحَدِیْتَ عَن آئیسٹولِ اللّٰہِ صَلّی اللّٰه عَدِیْهِ وَسَلّم کا مطلب اس کے الفاظ اِنگر اُگٹر تُکُم الْحَدِیْتِ عَن آئیسٹولِ اللّٰهِ صَلّی اللّٰه عَدِیْهِ وَسَلّم کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے کہ برکڑت مدیتوں کی روایت کو وہ روکنا چا ہے تھے میری بھی نہیں آ تا ماہ شاہ میاحب نے اس سلسلمیں چندادر صابوں کو بھی شارکیا ہے" عزیزاں "کے نفظ سب ہی ک طرف اشادہ فرمایا ہے جن میں صفرت عراق بھی مثریک ہیں ۱۲

کہ ان کے کس نفظ سے ہے ہی کی اگیا کہ مرے سے کلیۃ روایتِ حدیث کے روائح ہی کو وہ مسدود
کرنا جا ہے تھے بلکہ اس سلسلہ یں قرظہ بن کعب صحابی سے شعبی نے یہ قصہ جونقل کیا ہے اور خالفین
حدیث اس کو بھی عمومًا اینے خیال کی تا ئیدیں بہیش کرنے کے عادی ہیں۔ یعنی شعبی کہتے تھے
کہ حضرت قرظہ بن کعب نے تجھ سے یہ بیان کیا کہ

بم (میزسے) تکلے تومیری مشائعت میں حضرت عُرَّم را را ہی مقام تك آئ كيرآب في بان طلب كياا وروضوكيا ، يمرفرالا تم لوگوں نرمجھاہی کرتمبارے ماتھ میں میں (حریزے کل کر یہاں تک) کیوں آیا، میں نے عرش کیا ہم لوگوں کی مشاقعت كهائ آب تفريف الدعم اور بارى عرسه افران فران. صنرت ومثن تب كهاكه اس كے سواليك اور خرورت بھی تھی جس كمدلنة مي ديذسے كل كرتمبادسے مباقة يبان تك آيا ہوں اور وہ بہے کتم ایک ایسے شہریں پہنچ گئے جس کے بانتندوں میں قرآن کی تلاوت اس طرح گونجتی ہے جیسے شہد كى كميول كى بمنبعنا بمث سے كو بخ بيدا بوتى باتود كيمنا دمول الشُّصلى الشُّرعليد كلم كى حديثُوں كوبيان كركركے تم كوك ان لوگوں کو (قرآن کی مشغولیت سے) دوکے مہ دینا قرآن کو استواركية على جايئو، اور رمول التُدصل التُرعليه وسلم كى طرف شوب کرکے مدیثوں کے بیان کرنے میں کی کیجئے اب جاؤين تمهاراماتني مون-

خَرْجَنَافَشَيْعَنَاعُمَرُ إِلَّى صَرَامٍ نَمَّ دَعَابِمَاءٍ فَتَوَضَّأُ تُثَمَّ تَكَالَ أتكادؤن لِمَنْصَرَجْتُ مَعَكُمُرُ قُلُنَا آدَدُتَ آنُ تُشَيّعَنَا وَتُكُرِمَتَا قَالَ إِنَّ مَعَ ذُلاحَت لِحَاجَةٍ خَرَجْتُ إِنَّكُمْ تَأْتُونَ بَنْدَةً كُلَّ هُلُهَا دَدِينٌ بِالْقُرْانِ كَدَوِيَ النَّحُلِ فَلَا تَصُدُّوهُمُ بِالْآفَحَادِيُثِ عَـنَ تَـسُولِ اللَّهِ متسكى الله عَلَيْءِ وَسَالَمَ فَتَشْغَ كُوْهُمْ جَوْدُوا الْقُرُانَ وَٱمْلُواالْرِوَايَةَ عَنُ رَبُولِ الله ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ اِمْضُوا وَ أَنَا شَيِ يُكُكُّمُ (جا مع ج م ص ١٢٠ وتذكرة الحفاظ)

آب دیکے رہے ہیں کہ ان تین صحابیوں والی روایت میں حضرت عرض نے حدیثوں کے اکتار کی جہاں شکایت کی وہی قرطمی طور برحد میتوں جہاں شکایت کی وہی قرطمی طور برحد میتوں

کی روایت سے اوگوں کو منے نہیں کیا۔ بلکہ فرمایا کہ

آفَ كُوا الْزِوَايَةَ عَنْ ذَهُ وَلِ اللهِ صَلَّى ﴿ اور دِسول النُّرْصِلِ النُّرْعِلِي وَلَمْ كَ طرف ضميب *كري مدي*وْن کے بیان کرنے میں کی کیجئے۔

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

م انعت توخیردود کی بات ہے ، میں توصرت ع<sub>ر</sub>یم کے ان الفاظ کور وابر<del>ی</del> حدمیث کاحکم سمجتنا ہوں ،البتہ برحکم ایک ترط کے ساتھ مشروط ہے ، یعنی کٹرست کی داہ مذا ختیار کی جائے ورنہ اقلال اور کمی کی سنسرط کی مکمیل کرتے ہوئے اپنے مذکورہ بالاالفاظ کے ساتھ حصرت عرب عربیوں کی روایت کا یقیناً حکم دے دہے ہیں ، حافظ ابن عبدالبرنے بھی ان روایتوں کا تذکرہ کرکے یبی لکھاسے کہ

> هٰذَايَدُكُ عَلَىٰ نَهْيهِ عَنِ الْإِكْتَارِ وَإَمْرِي بالافكلال مين الرواية عن دَّسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمِّكَ

حضرت عرضك مذكوره بالاالفاظيه بتاتي بين كمروايت صديث مسكرت ادرزيادتى كوده روكما ماست تصاوراس كا مکم نے رہے بیں کہ روایت مدیث میں کی کی راہ افتیاد کی جائے۔

بيرآ گے چل كروىي لكيتے ہيں اور بالكل بج لكھتے ہيں كہ

اگردمول التُرمل التُرعليدكلم كى مدينوں كى دوايت مطلقًا ان سكے نزديك السندموتي توجاسة مقاكم روايتون كيربيان كرفي يركثرت وزیادتی ادرقلت وکی دونوں بی سے فولوں کوروک دیتے۔ وَلَوْكَوكَ الرِّوَايَة وَدْمِهِا كنتهى عين الإفكلال وَالإَكْثَادِ

## حفرت عرض كسخرت روايات سيمنع كرسن كامقعود

با قى اكتادسے كيوں منع كينے تقے ؟ ظاہرے كم آنحفرت صلى الشمليہ وسلم كى طرف كسى بات کے منسوب کسنے ہیں منسوب کرنے والوں پرج ذمہ داریاں عائدکی گئی ہیں ان ذمہ داریوں سے عبدہ برآ ہونے کی توقع احتیاط کے اس طریقہ سے ممکن ہے ، حافظ ابن عبدالبرنے بھی اسی توجیہ کو پیش کرتے ہوئے کھاہے جس کا حاصل بیہ ۱۔

كثرت دوايت سے مانعت اود قلت دوايت كا حكم حرت عرضے اس ليے ديا تعاكر كثرت كى

مورت مي آنحفرت صلى الله عليه وسلم كى طرف غلط بات كمنسوب بوجاف كازياده الديشة عماد نيزاس كابمي نون تماكه جومدينين لوگون كواچي طرح محفوظ نه بمون ا ور پورا بمروسرا بني يا دېر ته ہواس قسم کی حدیثوں کے بیان کرنے پرلوگ جری ہوجائیں مگے۔

أخريس اين اس بإن كوحافظ في ان الفاظ يرخم كياس -

إِنَّ حَسَبُطَ عَنْ قَلَّتْ رِوَا يَتُهُ أَكُ تُو ﴿ روايت يَ كَى اورَقلت كى راه اختيار كرف والوس كے لئے صبط مِنْ صَنْبِطِ الْمُسْتَكُةِ وَهُوَابُعَدُ ﴿ واحتياطَى توقع دوايتول مِى كَثِرت كى داه اختيادكهن والول مِنَ التَهُو وَالْعَلَطِ الَّذِي لَا يُومِنُ مِي إِياده بِهُ ايز مِول جِوك اوظلى مع ده محفوظ الله من سكتا جور دايت يس كمرّنت كي راه اختيار كرے گا۔

مَعَ ٱلِاَكَتَادِ (جامع ع ٢ ص ١٢٢)

خلاصہ یہ ہے کہ معزیت عمردمنی التُدتعالی عز کا مقصد بدقطعًا نرتغاکہ کلینہؓ لوگوں کورسول التُہ صلی الشعلیہ کہ کی مدینوں کی روایت کرنےسے روک دیا جائے بلکہ وہ بہ چاہتے تھے کہان ہی مدیموں کی حدیک لوگ اینے بیان کو محدود رکھیں ،جن کے متعلق پورا اطمینان ہو کہ جو کھا کھو نے دیکھایا سسنا ہے وہی وہ بیان کردہے ہیں ،ایک خاص حدبہ جس کا ذکرا گے آراہے خود حضرت عمرد منی اللہ تعالیٰ عذنے اس کو بیان کرتے ہوئے لوگوں سے کہا تھا کہ

جس نے اس مدمیث کواچی طرح حافظہ میں جالیا اور اس کو غَلَيْحَدِّرِثُ بِعِمَا حَدِيْسِثُ مَمِيلِ اور يا دكرليا العِلية كروبي اس كوان مقامات بك بلين تَنْتَهِى بِهِ وَاحِلَتُهُ كُمَّا عِلاجاءَ جَالِ تَكَ بِهِ كُراس كا ون دك مِل عَلَمُ مَ جے اندلیشہ کے مدیث کو دل میں یورے طور پرجانہیں سکا ہے یں اس کے نئے کہی اس کوجائز نہ قرار دوں گاکرمیری طرف جموط کو دہ منسوب کرے۔

مَنْ وَعَاهَا وَعَقِلَهَا وَحَفِظَهَا دَمَنُ خَشِى آنْ لَا يَعِينُهَا مَانِيُ لَدُاحِلُ لَهُ آنُ يُكَذِبَ تحكي . (صر١٢٢)

ما فظ نے جغربت عرضے ان الفاظ کو جصحاج سستہ بلکہ بخاری وسلم ہیں بھی موج دہیں۔ بیشن کرتے ہوئے پوچیاہے کہ اگر حضرت عربے کا وہی مسلک ہوتا، جے مخالفین حدیث ان کی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو اس مدمیث کے بیان کرنے کاحکم کیوں دیتے بلکہ ان کے آخرسری الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اپنی یا دیر پورا الممینان اور بھردسہ نہ ہومرف ان ہی کوردکنا یہی حضرت عمرکا اصل مقصود ہے ۔ حافظ کے آپنے الفاظ یہ ہیں کہ

صرت عرض کان الفاظ ہے ہی ہجے ہیں آتا ہے کہ حدیث کے متعلق کمی قیم کانگ جوانے اندر دکھتا ہے اس کوچا ہے کہ اس حدیث کی روایت ترک کر دے اور جس نے مدیث کویاد دکھا ہے اور اچھی طرح سے اس کو محفوظ کر لیا ہے اس کے لئے جا کڑے کہ کوگوں سے اسے بیان کرے ، بہر حال اکت ادیوی دوایت میں کثرت و زیادتی کے جس طریقہ کا حضرت عرفزانداد کرنا چا ہے تھے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جن لوگوں کی یعادت موقی ہے کہ بجلی بری درست ونا درست ہو بات بھی ان کے کمان بڑی اسے بیان کرنے گئے بیں، دی اس جکم کے معداق بیں، وی اس جکم کے معداق بیں، ور اس کے دی اس جکم کے معداق بیں، وی اس جکم کے معداق بیں اور ان ہی سے اس کا نال بی سے اس کا نالے ہیں وی اس جکا ہے تھوں کے دی اس جکا ہے تھوں کے دی اس جک کے معداق بیں اور ان ہی سے اس کان نالے ہے دی اس جک کے دی اس جک کے دی اس جک کے دی سے دی اس جک کے دی کے دی اس جک کے دی اس جک کے دی کے دی اس جک کے دی کے دی کی کے دی کی کے دی ک

يَخُرُجُ مَعْنَاهَا عَسَلَى أَنَّ مَرَدُهُ مَسَنَ شَكَ فَى فَى شَيْء تَرَكُهُ مَسَنَ حَسِفِظ شَيْعًا وَمَسَنَ حَسِفِظ شَيْعًا وَمَسَنَ حَسِفِظ شَيْعًا وَاتُ حَسَازَلَهُ آنَ يُحَدِي اللَّهُ مَا يَهُ وَانُ حَسَانَ لَهُ اللَّهُ مَا يَهُ وَانُ حَسَانَ لَهُ اللَّهُ مَا يَهُ وَانُ حَسَانَ لَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

آخرین زندگی کی جوہری تعمیر خراجاد کی ان حدیثوں پرجب موقوف نہیں ہے، اس سے ہر مسلمان تک ان کا پہنچا نایوں ہی فیرخروری ہے ، نود رسول الشمسلی الشرطیہ وسلم نے ان کی تبلخ بیں عوریت کی راہ اس سے اختیار نہیں فرمائی الیں صورت میں کھلی ہوئی بات ہے کہ جو کچر بیان کررا ہے بیان کرنے ہے بیان کرنے ہے بیان کرنے کے جب اس پر پورا اطمینان بھی مذہوتو خواہ مخواہ ان کے بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا باقی رہتی ہے بلکم سلمانوں پرجوزمہ داریاں آنحصرت صلی الشرطیہ وسلم کی صدینوں کی مروایت کرنے میں عائد کی گئی ہیں ان کا اقتصابی ہے کہ ایسی روایت سے آدمی دامن کش ہوگر گزرجائے مشہورہ دیش بوی جس میں فرمایا گیا ہے کہ

كَفَى بِالْمَوْدِ كَذِبَّا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ كُنِّ مَكُلٍّ كُن تَحْسِ كَجِوِث كِيكَ يِكَانِي بِ كَجِهِ خِيرَ ال بیان کرتا میلاملے۔

اس میں حبیسا کرحافظ ابن عبدالبرنے بھی لکھا ہے ،احتیاط کے اسی طرزعل کی طرف اشارہ کیا گیاہے۔

یہی نقطۂ نظریھًا جس کا ذکربعض صحاب اس وقت کرتے تھے جب لوگ ان سے کہتے کہ آپ رمول الترصلي الشدعلية ولم كى حديثين كيون نہيں بيان كرتے - بخارى بين حزرت عبداللدي زبيرك حواله سے يہ مكالم نقل كيا گيا ہے يعنى عبدالله بن زبر كہتے تھے كہ بيں نے اپنے والدزمير بن العوام دصى التُدعذ سه ايك دفعه عرض كياكه آب كويس ديكيمتا بوس كه رسول التُدْصلى التُرعليد سلم كى مدیش نہیں بیان کرتے ، بواب بس صرت زبیرے فرمایا کہ

آمًا إِنَّى لَدُ أُفَادِقُهُ مُنْكُ أَمْلَكُ وَلَكِينَ وَلَكِينَ وَاقْرِيبِ كَاسَلَامِ لافِ كَ بعدر سول الشمل المنظير في سعي سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَن كَيْبَ عَلَيَّ مُتَعَيِّدًا للهم مِوانه والكن مِن ان بي ساله كرتعدًا مجرير جو جوث باندمتاب جائے کرایا تھ کان آگ یں بنالے۔

غَلْيَتَبَوَّ أَمَقُعَكَهُ مِنَ الثَّادِ ـ مالانكر حنرت انس رضی الله تعالی عند سے حدیثوں كى كافى تعداد مروى ہے، ليكن علوم ہوتا ہے كه

اوگول کو پھر بھی حضرت سے کمی روایت کی شکایت تھی،ان ہی شکایتوں کو سن کرات فراتے دمول التذمسلي التذعلي ولم كم صدية ل كوي كترت سے جو بيان نبس كرمًا تواس كى وعبيه بيك كرمن تعمَّدُ والى وايت محدکواس سے روکت ہے۔

إِنْ لَكُمْنَعُنِي آنُ اَحَدِّتَ حَدِيثًا كَثِيلًا آنَّ النَّبِئَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَال مَنْ تَعَمَّدَعَكَ الزر (طيان)

جس كامطلب ميى مواكر دوايت كى كترت مين حنرت انسُّ كواس كااندليثه تصاكرآ تخضرت صلى الله علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات مسوب نہ ہوجائے۔ بیمن صحابی جب زیادہ معمرا وربوٹیھے ہوگئے تھے لوگ ان سے عض کرتے کہ رسول الٹدکی کچے حدیثیں بیان کیجئے تو فرملتے كُبُرْنَاوَنِينِينَا وَالْعَدِيْثُ عَنْهُ صَلَّى الله بم ابمسن بوگتے ، بیول گئے ، اوردول الڈم لی الڈولمپروم کی

عَلَيْدِ وَسَلَّمُ لَشَدِهُ يُدُلُّ - (ابن ماج) طرف منسوب كرك مديث كابيان كرنابرًا مخت معافر ب قرظ بن کسب جن کوکو فہ رخصت کرتے ہوئے حضرت عرض نے اقلال روایت کی دصیت کی تھی ان کے متعلق بھی لکھا ہے کہ جب وہ کو فریسنے اور لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ دیول التُّرصلي التُّدعليه وسلم كےمعابى بين حضورصلي التُّدعليه وسلم كى حديثيں كچے بيان كيجے تواكفوں نے صاف لغظوں میں تکارکر دیا اور کہ دیا کہ نَعَهَ لَنَا عُمَودُونُ الْتَعَطَّ ابِ (جامع ما ١٢) بهي عمر ب الخطاب نے اس سے منح كيا ہے۔ بعن روایوں یں ہے کہ قرظہ نے کہا کہ عمر سکی اس وصیت کے بعد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَة و رجاح صَيَّهِ ) کی طرف نسوب کرکے میں نے کوئ مدیث نہیں بیان ک مدینوں کے باب میں احتیاط ہی کی رئیش تھی جس کی یا بندی بعد کو لوگ کرتے دہے ، اما کالگ کے متعلق ان کے شاگر درست پدا ہم شاخی توکلیہ ہی بیان کرتے تھے کہ كَانَ مَا لِلنَّهُ إِذَا شَنْفَ فِي الْحَدِيثِيثِ وَيَرَّ اللهم الكنُّ كُومِب كم عديث مِن مَك بِيدا بوجامًا واس كُلِيةً ترک کردیتے (مینی اس مدیث کوبیان ہی نہیں کرتے تھے)۔ مُوبِيعًا كُلُّهُ - (الديرياج الذمب ص٢٧) لوگوں نے کھاہے کہ حضرت اہم مالک کی وفات کے بعدان کےصاجزادے بیان کرتے ہیں کہ میںنے ان کے کرے سے سانتے صندوق مکالمے جن میں صرف ابن شہاب ذہری کی حدیثوں کے مودات بعرے ہوئے تھے،مودوں کی حالت بی تھی کہ ظُهُورِيهَا وَيُطُونُهَا مَلُأَى ـ یسی بردرق کے دونوں صفحات بھرے ہوئے تھے ۔ ان كوبابر تكال كرلات اورامام مالك ك شاكردول كحواله كيا- لوكول في يرهنا شروع كيا-ان کی چرت کی انتہانہ ہی جب ان کومعلوم ہواکہ ان مسودوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ام ملک نے ایک جیسیپ بہی کسی کے مامنے ان سے بیان نہ کی تھی۔ان ہی کے حالات ہیں ہے بھی لکھاسے کہ

جب الم مالک کی وفات ہوئی تو گھریں چندمندوق یائے يكنيجن مي عيدالله بن عرض كي روايتي تحيي ايسي روايتي جن یں سے ال کی کتاب موطاریں مرف وٹو صربیتین

لَمَّامَاتَ مَالِكُ فَأُمِينِتِ فِي بَيْتِهِ صَنَادِيْنَ عَنِ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَالَيْسَ فِي الْمُؤَطَّأُمِنْهُ شَكُّ إِلْآفِحَدِ بُنِّيَيْنِ - (س ٪)

یائی جاتی ہیں۔

ا مام مالک کی کتاب موطار ۔ کے متعلق نوگوں نے نکھاہے کہ متروع میں دس ہزار مدینوں پربیر کتاب شمی ، نیکن مرسال اما<sub>ک</sub> مالک اس پرنظرتانی کرتے اورجس روایت بین ممولی شک ہمی ہوتا اس کو کتاب ہے ساقعہ کردیتے اس طربیقہ سے بڑا حصہ روایتوں کا بوطا سے خارج ہوگیا دیباج مشے ۔ امام مالک نو د بیان کے سعے کہ ابن شہاب زہری سے میں نے مبتی مدینیں تی ہیں ان مں ایک بڑا حصہ ایسا ہے جس کا پس نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ الخطيب فيامام بخاري كحالات يسبحي لكهاب

> لِلرَّجُبِلِ فِيْهِ نَظَارُوَ تَرَكُتُ مِشُلَهُ اَوُ آڪُٽُرَ بِغَيْرِيْ فِيُهِ نظور

تَدَكِيْتُ عَشْرَةً الْاحِبَ حَيدينين كسيتف (داوى) كى ددايت كرده دس بزار صرتوں كويس ف اس سے چھوڈ دیا کہ اس شخص میں کوئی بلت محل فورو فکرنظر ا آئی تھی اور اس قدریا اس سے زیاہ مقدار والی مدیثور، کو پیسنے اسی لئے ترک کر دیا کہ ان سے بیان کرنے والے ہیں

بمي كولى بات قابل غورنظراك -دّاريخ بغوادي ۲ ص ۲۵)

احتياط كرنے والے اس سلسلم بي كن حدود تك جهيج كئے تھے اس كااندازہ اس واقعہ سے بھی ہوسکتاہے جس کا ذکرابن عماکرنے تاریخ دمشق میں کیاہے تبیمری صدی بجری کے ایک محدث ابن رستم بین جن کا نام احد بن مهدی بن رستم تقا، ان کے حالات بیں اکھاہے کہ قبیعد(تابی) کی دوایت کرده مدینوں کا کموَب فحودگم بوگیا ، بعد کو کم ہونے کے بعدو ہی ننخرابن دشم کو مل گیاد گراس لئے کہ ددمیان میں ے نسخه غانب موكيا تقا) اس كى مندرم روايتون كايرسنا جيواروا -

إفُتَّقَتَل مِنْ كُتُبِهِ كِتَابُ قُبَيَصَةَ تُعَرَّرُدًّ عَلَيْهِ فَ تَرَكَ قِوَانْتَكُ وج م ١٠١) یعنی ان کوشبہ ہوا کہ جس زمانہ میں کتاب غائب رہی حمکن ہے اس میں سے کچے کمی وبیشی کردی ہو مرف اس شک کا متیجریہ ہوا کہ اس صر کا پڑھنا ہی ایفوں نے ترک کر دیا۔

اس میں شک نہیں کرحدیثوں کی روایت میں احتیاط کی ان نزاکتوں کا احساس خود پیزیر صلى النُّرعليروسلم كاپيداكرايا بوانقا ، عرض كرچكا بول كرمن كذب على متعدد اوالى دوايت قريب قریب توار کے درج میں ہو پہنچ گئ ہے اس کی وج وہی تھی کہ استخفرت صلی الدعليہ ولم عموال صحاب یں روایتِ صدیث کی ذمہ داریوں کو مختلفت طریقوں سے دائخ کرانا چاہتے تھے ،صحابے کی کتابوں میں تو مجے یہ روایت نہیں ملی لیکن الم او جعفر طحاوی فی مشکل الا تاریس این متصل سندے ساتة اس كودرج كياس جس كاحاصل برسب كركسى مجلس ميں ايك صاحب نے دمول الشمقي التُّدعليه ولم كي طرف منسوب كركه ايك حديث بيان كى ، مجلس مين خترت مالك بن عباده صحابي بھی سنسریک تھے ،آپ نے فرمایا کہ

آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ رسول النوصلي المنعلير ولم في حجة الوداع (الخرى ع) يسم عَهِ كَمَ إِلَيْنَا فِي جَعِّنَةِ الْوَدَاعِ فَعَلَلَ لوكول كواس عهدكا بإبند بناكر فراياكه جائب كرنست رآن كو كجرف عَلَيْكُمْ بِالْقُوْاتِ وَانْكُمْ سَكُوْجَعُونَ رہو، قریب سے کرتم ایسے نوگوں کے پاس والس کے جاؤگے إلىٰ قَـنُومِ تَينَٰتَهُنُونَ الْحَدِيثِينَ جوچا ہی مے کرمیری مدیتیں ان سے بیان کروہیں اس ملسامی جس کسی نے کمی بات کوسمجہ لیاہے اور یا دکر لیاہے اسے پہلے عَيِّىٰ خَمَنَ عَقِلَ شَيْئًا کراس مدیث کوبیان کردے دادریا در کھی کہ قصد کامیری طرف فَلْيُحَذِّفُ بِهِ وَمَنِ الْمُسَرِّى عَلَىٰٓ فَلْيَتَبَوَّ أَبَيْتًا آوُمَقُعَكَا ا جوجبوٹ کو خسوب کرے گا اسے اینا تھکانہ یا ( فرمایا) کم ایناگھر فِي جَهَدَ مَنْ مَن اللَّهُ الرَّاسِ ١٤١)

چلہتے کرجہم میں بناہے۔

آب دیکھ رہے ہیں کہ بیغر صلی التُدعليہ وسلم کی وداعی وصیت کے ان الفاظ ہیں اور وریقوں کی روایت کرنے میں صرت عرف لوگوں پرجن الفاظ کے ساتھ تاکید فرماتے تھے۔ کھے بھی فرق ہے ا وریہی میں کہنا چا ہتا تھا کہ بینمبرصلی الٹرعلیہ وسلم کی ہی مبارک وصیت کی تنجدید اسپنے اپنے عہد

خلافت میں حضرت ابو بکرائع بھی اور حضرت عمر ہمی فرماتے رہے ، صحابہ کو بھی روایت مدیب ک ذمہ دار بیں کی طرف توجہ دلائ جاتی تھی اور صحابہ کے بعد مسلمانوں کی جوجاعت صربت عمر م · كے سلمنے آئ بجے رمول الله صلى الله عليه وسلم كے فيض صحبت سے استفادے كا موقع توكيا لما، ان میں بڑی تعدا دالیوں کی تھی جنھوں نے بینمبر کو دیکھا بھی منہ تھا گرحفرت عمریز کی داروگیر کی غیر معولی نختیوں ہی کانیتم بھاکہ جب بڑے بڑے صحابہ میں کامل اطمینان کے بغیر حدیثوں کی روامیت کمنے کی ہمت باقی نہ رہی تھی تو دومروں کے لئے جسارت کا موقعہ ہی کیا تھا ہی وح بھی جوامیرمعاوی این مکومت کے زمانہ میں لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ

عَلَيْكُمْ حِنَى الْحَدِيثِيثِ بِمَا كَانَ فِي عَمُدِيمَ رَبِي وَكُولِ ان بِي مِدِينُوں كو قبول كرو، جؤمُرُ كسكند لمنه كي بس كيونك فَإِنَّهُ قَدْ اَخَافُ النَّاسِ فِي أَحَدِ نِيثِ عَنْ ﴿ رَبُولِ الدُّعَلِي الدُّعَلِيهِ وَلَمْ كَ طرف مُسوب كرك مدينوں كے وُمُولِ لِللَّهِ صَلَيْنَ عَلَيْهِمُ وَرَامَ الْحَنْظِ سَكَ ) بيان كرتي يرعر فض لولوں كو درا ما اور وهمكليا تقا۔

لیکن موال بہ ہے کہ اکثار بعنی سرکٹرت حدیثوں کی روایت سے مانعت کی مرف یہ توجیہ کر زبادہ روایت کرنے والوں ہے احتیاط کی تو قیع جیسی کہ جاہئے نہیں کی جاسکتی۔ عام مالات میں تویہ سیج ہے گرمجے ہی سے آپ س چکے ہیں کہ صحابہ یں بھی اور صحابہ کے بعد بھی محدثین میں ایک طبقه ان لوگون کایا یا مباماً تھا بن کی یا دواشت اورحا فظہ کی قوت کا تجربہ کیا گیا۔ تجربہ سے ثابت ہواکہ دوتین نہیں بلکہ سیکڑوں مدینیں ان بزرگوں کواس طریقہ سے یادتجیں کہ سال سال مجرکے بعدان سے دوبارہ پھروہی مدیتیں یو چھرکانکھی گئیں اور پہلے لکھائے ہوئے مسودے سے ان کا مقابله کیا گیا توایک حرف کی کمی مبیثی نہیں یائی گئی ۔ آخرجن لوگوں کواپنی روایتوں پراتنا اعتماد ہو جیساکہ ابوزرعہ کے حال میں گزر حیاکہ قسم کھلنے والے نے بیقسم کھائی کہ ابوزرعہ کو ایک لاکھ مدیثیں اگر زبانی یا دنہ ہوں تومیری بیوی کو طلاق پڑجائے بھران · سے دریا فست کرنے آیا ۔ جواب میں ابوز رعہ نے کہا تھا کہ اطمینان سے تو اپنی بیوی کو اینے پاس رکھے نطاہرہے کہ اس ے زیادہ اطمینان کی کیفیت اور کیا ہوسکتی ہے۔

یں ہی دریافت کرناچا ہتا ہوں کہ اپنی روایتوں کے متعلق جن کے اطمینان کی بیر مالت ہو آ فران کو کٹرت روایت سے روکنے کی کیا وم ہوسکتی ہے ؟ یا در کھنے والوں کو جب رمول اللہ صلی الٹرعلیہ وسلم نے بھی روایت کرنے کی اجا زمت عطا فرائ ہے ۔ صربت عرشی ہوگوں سے یہی کہتے تھے کہ جن لوگوں نے میری باتوں کو یا در کھا ہے ، جا ہے کہ وہ ان کو دومروں تک پہنچائیں ۔ ما فظ ابن عبدالبرنے حضرت عمر بی کے حوالہ سے ان کا ایک قول حدیثوں کی روایت کے متعلق نقل کیاہے، یعی قیس بن عباد کہتے تھے،

یں نے بحرین الخطاب سے سناکہ جس نے عدیث سنی ا ورجو بجرسنا بھا اس كواس فے اداكرديا توده محفوظ بوكيا (يعنى روایت کی ذمرواریوں کواس نے بورا کردما ، ۔

سَمِعْتُ عُمَرَيْنَ الْحَظَّابِ يَتُقُولُ مَنُ سَمِعَ حَدِينَ أَنَا قَاكُ أَلَاكُ كَمَا مَمِعَ فَقَدْ سَلِمَ (جانح بیان ا**نعلم ج**وم ۱۲۳)

ظاہرے کہ حضرت کے برالغاظ عام ہیں،ان لوگوں کو بھی شامل ہیں جن کی روایتوں کی تىداد قليل ہو، اوران كوبمى جن كى ردايتوں كى تعداد كتير ہو، تنرط مرف يہ ركھى گئے ہے كہ جو كچھ اس نے منا ہواسی کواگروہ بیان کر رہا ہے تواپی ذمہ داری اس نے پوری کر دی ۔

بهرجال رسول التُرصلي التُدعليه وسلم كے صحابيوں كے متعلق جيسا كہ حافظ ابن عبد البرنے صربت عرمز کا یہ قول نقل کیا ہے کہ

رمول الشرملي الشدعلية وللم كصحابي ان لوگوں ميں بين جن كي طف دیکھاجالآہ اوران سے ددین) کو افزکیا جالے۔

كَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِمْنَ يُنْظُوُ إِلَيْهِ وَيُوْخَذُ كُعَنْهُ (مِامِع حِيثِ)

اگریہ ان ہی کا بیان ہے اور نہ ہونے کی کوئی وج بھی نہیں ، رسول اللہ کے اصماب کے متعلق جس کا بر نتیال ہوا دران ہی صحابۂ کرام ؓ کی باتوں کومسلما نوں کی آئندہ نسلوں میں جوا ہمیت حاصل ہوسکتی تھی اس کا اظہار باربار مختلف مواقع میں جوبایں الفاظ کرتا ہو کہ

أَنْ تُعُمِّعُ اللَّهُ مُ أَصْعَابُ مُحْتَمَّ فِي صَلَّى اللهُ تَعَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مُحْتَمَّ إِن مُواجِبَمْ مِي وگ اس میں اختلاف کرو گے توجو تمہارے برائے والے

عَكَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّى مَا تَخْتَ لِفُوْنَ

يَخُتَ لِفُ مَنْ بَعْدًا كُورُ ( ازالة الخفاج من ٩٨) بين وه بهي بانهم مخلف بوعائين كے ـ جوان ہی محابیوں کو خطاب کر کرکے یہ بیش کوئی کرتا ہو کہ

آنْتُمُ آصْعَابُ بَدْ يِهِ وَقَلِ الْحُسَّلَفُتُمُ ﴿ تَمْ لُوكَ رَبُولِ التُدْمِلِ التُدْعِلِيهِ وَسَلَم كَ ان محابيوں مِن بوجو بدرس شرك تع تم بى جب اختلاف كررب بوتوتهارك (ازالة النفاج ٢ ص ٨٨) بدرج بول كه وه زياده اختلاف كرس كه -

خَمَنُ بَعْ لَكُمُ اَشَّلُ انْحَتِ لَافًا -

کیا اسی فاروقی بصیرت سے یہ امرمخفی رہ سکتا تھا کہ ان ہی صحابیوں میں خبرآ مان کی مڈیس عام طور پرمشپور ومعروف ہو کرعمومیت کا رنگ جب انعتیار کرلیں گی توائندہ نسلوں ہیں ہی رنگ کتنا پختر اورگہرا ہوتا چلا جائے گا اور دین کے اس حصہ کی تبلیغ میں خاص روش بنیبرنے قصدًا جس مسلحت سے ا**فتیار** کی تھی اس مصلحت پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔

کے بھی ہومیراخیال تو یہی ہے کہ تجلہ دیگر مصالح ووجوہ کے اقلاب روایات پر حضرت عمرام كے اصرار كا ایک ماز بيم بھا، ازالة الخفايس شاه ولى التين قرطردالى روايت جس مي أحَّلُوا الرِّوَايَةَ عَنْ دَسَّوُلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (روايتِس رول النَّرُ سے كم بيان كزا) كى وسيت كوفه رخصت كيتے ہوئے صحابه كى ايك جاعت كوحفرت عمرضى الله تعالىٰ عنه في مائى تھى ، اسى روایت کوالدارمی کی کتاب سے نقل کرنے کے بعد ثنا ہ صاحب نے دارمی ہی کا ایک تست رہی فقرہ جواس مدیث کے آخریں انھوں نے لکھاتھا یہ بھی درج کیا ہے :

تَعَالَ ٱبُوْعُجُنِّ (هُوَالدَّ ادمِيُ) مَعْنَاهُ عِنْدِي ﴿ ابْرَى دِينِ دَارَى الْحَ كَهَا كَمِهَ حَيال يرصرت عَرَيْكُ س تول کا ( یعنی اقلال روایت برام (ر) کامصب یدے کر دسول اللہ كَيْسَى المُنْ وَالْفَوايُض وم ١٧١١) على التُعليه ولم كالم كان ورفائض كانس.

ٱلْحَكَيْنَةُ عَنُ آيًّا مِ رَسُولِ اللهِ طَلْقُ عَلَيْهِ

الدارمی کے ان الغاظ کاکیامطلب ہے ، افسوس ہے کہ اس کی تفسیل کامیح مقام تدویج، والی کتاب ہوسکتی ہے، تاہم مختصرایہاں ہی اتنا اشارہ نامناسب نہیں ہوگاکو" البینات، یس نے دین کے جن عناصر وحقائق کا نام رکھاہے اس کی تعربیت تو پہلے کر دیکا ہوں لیکن مصدا وسٹ قرآنی مطالبات اوران سے علی تشکیلات ان سے اہم اجوا ہیں مثلاً اقیمواالصلوقی الصلوق کی الصلوق کی مطالبہ فرآن میں کیا گیا ہے ہیں الصلوق کی علی شکل رسول الترصلی التدعلیہ وسلم نے بتائی ، میر سے نزدیک الداری کے مذکورہ بالا الفاظین فرائض سے قرآنی مطالبات اور شنن سے ان ہی فرائض کی علی شکلیں مقصود ہیں ۔ کچھ بہی نہیں بلکہ عام طور پر صدیق میں فرائض کے بعد سنن کا لفظ جہال کی علی شکلیں مقصود ہیں ۔ کچھ بہی نہیں بلکہ عام طور پر صدیق میں فرائش کے بعد سنن کا لفظ جہال جہال آیا ہے میں تو اس کا مطلب یہی سمجھ تا ہوں بشلا حد شرت ابوموسی خوب کو فرکے والی صرت عرف کی طون سے مقرد ہو کرآ سے تواس وقت آب نے تقرر کرستے ہوئے یہ کو فرد والوں خوایا تھا کہ

بَعَنِّيْ إِلَيْكُمْ عُمَّرُ بُنَ الْحَطَّابِ أَعَلِكُمُ كِتَابَ رَبِّكُمُ وَسُنَّةً مَّبِيتِكُمُ.

(أزالة الخفارج بعن ١٥٥)

مجے تم نوگوں کے پاس عربن الخطاب نے اس کے باس عربن الخطاب کر تہاں کھاؤں میں جمیع اس کے باس کی کتب وقرآن تہیں کھاؤں اور تمہارے دسول کی سنت کی تعلیم تمہیں دوں ۔

توکتاب کے بعد سنت کا بولنظ یہاں استعمال کیا گیا ہے وہ کتبی اور قرآنی مطالبات کے علی شکیلات ہی کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عمران بن حصین صحابی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص نے جب یہ مطالبہ میش کیا کہ

مَدِيْ مِنَا إِللَّا بِالْعُرِّانِ، وَآن كِموا بِمار است المت اور كيور بيان كرو.

تویمی سن سقے بن کوبیش کرتے ہوئے آپ نے سے سمایا تھاکہ ان سن یا علی طریقوں کے بغیر قرآن احکام کی تعمیل کی صورت ہی کیا ہوسکتی ہے ، دوایت میں ہے کہاکہ میاں! ذرا تھاکہ قرآن احکام کی تعمیل کی صورت ہی کیا ہوسکتی ہے ، دوایت میں ہے کہاکہ میاں! ذرا تھاکہ قرآن کے موااور کسی بیجیز کا تذکرہ نرکیا جائے ، مصرت عران سنے اس کو سمجانا فروع کیا ، پہلے آپ میرے فریب آجاؤ، جب دہ آپ کے باس آگیا تو آپ نے اس کو سمجانا فروع کیا ، پہلے آپ نے العمد لؤہ ہی کو لیا جس کا بار بار قرآن میں مسلان سے مطالبہ کیا گیا ہے ، پوجینا سفردع کیا!

القرآن آگئت آئت قرآضے المقالمة ہی کریم الائیس کے ، توکیا قرآن میں باسکتے ہو کہ ظہر الله کے آئن میں باسکتے ہو کہ ظہر

کی نماز چار رکعتوں پرا درعصر کی بھی چار اور مغرب کی نماز تین رکعتوں مرشتی ہے۔ آثربتنا وصّلوة الْعَصُورَادُبَعَا وَالْمَغُوبَ ئَلَاثًا.

مِعِراتِ نِے تمثیلاً ج کا ذکر کیا اور فرمانے لگے:

تم سجعتے ہوکہ تم اورجو تمہارے بم ہزار فقار ہیں صرف قرآن ہی پرٹیک لگالیں کے تو تم قرآن میں پاسکتے ہوکہ بيت التُددكعير، كاطوان ميات دفع كرّنا چاښت اديصفا و مرده کا طواف بھی سات وفعہ کرنا **چاہئے۔** 

أتمآيث تؤوكمك آنت وأصحت ايك إِلى الْعُزْلِي ٱكُنْتَ تَحِبِ كُ الطَّهَ وَاتَ بالْبَيْتِ سَبُعًا وَالظَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوعَ .

ود مرى دوايت يس ب كراب في ج كمتعلق يهجى يوجيها تعاكد

عرفات یس و توت د تیام ، اور ری جار دسکیمسکله کو کیا قرآن مِن تفعيلاً باسكت بو، ـ

وَّالْمَوْقَفَ بِعَسَرَنْـةً وَمَهُمَّت الجكادِ.

یا چورے با تعد کا منے کا قرآن میں اسلامی حکم انوں کو چو ذمر دار بنایا گیا ہے تو آب نے فرمایا کہ ادد ہائترکس طریقہ سے کاٹا جائے، کہاں۔۔۔، یہاں سے یاوہاں سے ہ

وَالْيَكَ مِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ أَمِنْ هَهُ مَا أَدُ مِن هُهُنَا۔

رادی کابیان ہے کہ پیلے آپ نے گئے پر ہاتد رکھ کر بتایا کہ یہاں سے بیر کہنی پر ہا تھ دکھر کر پوچھاکہ کیا یہاں سے ؛ پیمرکندسے تویب ہا بتعر لے گئے اود یوچھاکہ کیا یہاں سے ؟

بہرحال جیساکہ میں نے عوض کیا کہ اس وقت اس شیئے کے تفصیلات میرسے پیش فازنیں ہیں ہفتے ہاں سے کے لئے کتاب تد دین فق کا مطا لعہ کیجے۔ یہاں سعھے الداری سے ان الفاظ کی تُنج مقعودہے جن کا حضرت عرض والی دوایت کے اندراج سے بعدا نہوں سفے اضافہ کیا ہے یعنیٰ فرائض اورسن كصنعلق اقلال كايهم حضرت عمرض فهيس وانتعابك آلح كديث عن آيّام ترسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ سُهِ آبِ ك اس حكم كاتعلق ب، يبنانا جا بمنا متفاكرايد وتعول يمين كا

سله الكفارخطيب ج ١٢ بم ١٩ ٠

بین نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کہیں کیا ہے ۔ ظا ہرہے کہ امودرول انٹرصی انٹرعلیہ وہام وایا ہے ۔ ان ہیں صرب ہی حدیثوں کی تو تعبیر ہے جہیں اپنی کتا ہد ہیں ام سنے جمع کیا ہے ۔ الداری اور بخاری ہیں صرب آنا فرق ہے کہ ایام سے دالداری نے صرب آنا فرق ہے کہ ایام افرای سے موت ایام ہے اور الداری نے صرب آیام سے عام اور حاوی لفظ کو کا فی خیال کیا بظا ہر یہ ایک قسم کی اصطلاح معلوم ہوتی ہے ، گویا خرا حساد کی ایک تعبر رہ جی ہے ۔

ملاصریہ ب وہی بات یعنی دین کا بتیناتی صصد غیر بیناتی چیزوں کے ساتھ خلط ملط نہج جا دونوں بیں انتیاز پیلا کرنے سکے انتھاکلا یک دونوں بیں انتیاز پیلا کرنے سکے انتھاکلا یک کی تبلیغ واشاعت بیں عمومیت کا رنگ جس مذتک پیدا ہوسکتا تھا اس کے بیدا کرنے پورا ندک صرف کردیا گیا اور گوبہ بچانے کی عد تک بینچا تو دیا پیغم صلی التہ علیہ وسلم نے دو مرس شعبے کو بھی لیکن اس کو تیم خص تک بہت پیلے ان کی کوشش بہت کی گئی بصنرت ابو کر رضی التہ تعالی عنہ سے بھی اپنے ذمانے میں اس انتیان کے باقی دیکھنے پر زور دیا اور بی غرض حضرت عمرضی التہ تعالی عنہ کی ابنے ذمانے میں اس انتیان کے باقی دیکھنے پر زور دیا اور بی غرض حضرت عمرضی التہ تعالی عنہ کی کا

تدمبروں مصنعی بجن کا انتساب روایتوں میں ان کی طرف کیا گیا ہے بحضرت شاہ ولی التہ بھنے ہوئے ہوئے کہ التہ بھی ازالتر الخفا میں صدیتوں کے متعلق حضرت عمر شکے خدمات کی تفصیل کرتے ہوئے مجلہ و در کر محمد الترائے کا ایک مطلب میریمی قرار دیا ہے ۔ شاہ صاحب فراتے ہیں ؛

اچى مارح چان بين تلاش تفتيش سے يہ بات معلى م بى است معلى م بى د تين نظر صديث كے د د نور صول يس المبياز بديدا كرسنے پرجى د بى يعنى وہ صد جس سے تائج كى كہ بين المبياز بديدا كرسنے پرجى د بى يعنى وہ صد جس سے تائج كى تبينے اور النسانى افراد كى تميل سے على مست الكى الى بى م شغول كى تركم كے تھے ۔ د كھ كرد و مرسے صحت ميں ابناك سے لوگوں كورد كے تھے ۔

باستقرارتام معلوم شدکه فاروق اعظیظم نظروقیق در تفریق میان ا ما دیث کربتیلغ نثرانع وکمیل ا فواد مبتر تعلق دار داد غدید ال معردمن می ساخت

(ص ۲۱۱۱)

"تبلیغ شرائع دیمیل افراد بشر"کے الفاظ سے جیسا کہ ظاہر ہے قرآنی مطالبات کی علی شکیلات ہی کا تعلق ہے گویا الدارمی نے سن کے لفظ سے جس مقصد کو ادا کیا تھا، شاہ مساحب نے زیادہ دائعے الفاظ میں ان ہی کی تعبیر کی ہے۔ اس سے بعدارقام فراتے ہیں کہ

> لهن زاماد پرششانل داماد پیشسن زواند در لسباس دعادات کنرردایت می کرد.

اسی سے آن خضرت صلی اللہ واللہ دسلم سے خصائل شکل و مورت سے جن صدیق کا تعلق متصا اور سنن ذوا ند ربیعی قرآنی مطالبات کی علی تشکیلات سے سوا ) حدیثی ، جن کا دسول اللہ صلی اللہ علیہ والم سے باس وعادات سے تعاقب حضرت عرف اس تم کی حدیثوں کو کم بیان کرستے تھے۔

(اذالة الخفارج ٢ عن ١٧١)

ان روایق کو حضرت عُمْرِ نود مجھی کم بیان کرتے متھے اور دو مروں کو مجھی حکم دیتے متھے کہ ان کا زیادہ چرچا نذکریں معنی اقلال روایت کی توجیہ کرتے ہوئے شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اینہا از عدم تکلیفیہ تشریعیہ نیست مجتمل کر پونکہ ان حدیثوں کا شاران علوم میں نہیں ہے جن کا مکلف

لوگوں کو بنایا گیلہ اور عام تشریع وقانون کی حیثیت ان کی نہیں ہے اس کے اس کا احتمال تعاکد اگر زیادہ توجہ اینها ازعوم تکلیغیه تشریعیدنیست میمتل که چون ابست حام تام بروایت آل بکادبرند بعض اینیار ازسنی زواند برسنی حسد ک

ان سے بیان اوراشا محت کی طرف کی جاستے کی توسین ندواند اور مین ہدی باہم ایک دوسرے کے ساتھ گاؤ کا خلط ملط بروجائیں مجے۔ وارمی یاشاہ ولی التدرحة الترعليہ سكے ان اقوال سكے بلیش كرنے سے ميري غریش ميں ہے کہ اقلالِ ردامت کی جو وج میں سنے بیان کی ہے یہ میراکوئی انفرادی خیال نہیں ہے بلکہ ارباہے تین نے دوررے مصالع ودج ہ سے ساتھ مختلف الفاظیں ہے سے پہلے بھی اس کو بان کیا ہے۔ كيمه كم موخبراً ما دوالى روايتول كم متعلقة خدمات ميس سي ايك خدمت جوميت بعيني عومیت کی ایسی کیفیت ان میں نہ پردا ہونے پاسئے جس کی دجسسے دین کے بیناتی حصتہ سکے مطالبوں کی جو قوت ہے کہیں اسی قوت کولوگ اس میں محسوس نہ کرنے لگیں جیسے عہد نپوستایں خودا يخعنرت دسلى التدعليه وسلم سنه اس كى نگرانى فرائى ادرگومىنىت ابر بكر دمنى الله تعالىٰ عذ كودةت . ہی کیا بلا،لیکن جتنا و قت بھی ملا، جہال دومرسے فرائقن آئے۔نے اداسکے وہی اس کی طرف مجی أتب سف خاص توج مبذول دكمي بيرجب حضرت عمر مني التدنولان عد كا زمان آيا تواسيف عبد خلافست سے ابتدائی سانوں میں ہم ان کوہمی اس سئلے کی طریب متوجہ پاستے ہیں ، بعد کو کچھ واقعات بیش آسے جن کا ذکرا کندہ آر ہاہے لیکن اس سے پہلے ان ہی حدیثوں کی وج سسے قدرتُا معلومات میں **لوگوں** ے اختلاف کی بوکیفیت بریدا ; دگئی تنی «حضرت ابو بکر دینی الٹرتعانیٰ عند نے اس اختلامن کوانتیار وإدادى مخالفت كے قالب مس فيصلنے سے جيسے ردكا متمايس جا ہتا ہوں كرحضرت عمرت التاتعالی م في السيلسل بين وكاروائيال كى بين يسط ان كاتذكره كراول -

اس تسم کے مسائل میں بعض چیزوں کے متعلق توصفرت عرد نبی انتد تعالیٰ عنہ سے ایسی دوایتیں نقل کی گئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلات کے ودنوں ہیلو وی کے جوازا دوجے کی کپ سے کو آت اور بھی جوائے اور بھی جوائے اور بھی ہوئے ہوئے ہوئے ہم انتد بلندا واز سے پڑھی جانے یا آہستہ ، یادکور کا سے ناز میں مواقع استے ہموئے ہے تھے ہی الحقائے جائیں بینی وہی دفع الیدین کا مشہود خلافیہ میادرای تسم کے متعدد مسائل میں صفرت عمروضی التد تعالیٰ عنہ سے دونوں طرح کی دوایتیں کتابوں میادرای تسم کے متعدد مسائل میں صفرت عمروضی التد تعالیٰ عنہ سے دونوں طرح کی دوایتیں کتابوں

میں ملتی ہیں بصفرت شاہ ولی التّدرحمة التّرطیه نے اذالة الخفامیں حصفرت عربض التّدتعالیٰ عنه سے متعنوت عربض التّدتعالیٰ عنه سے متعنوت عربی التّدتعالیٰ عنه سے متعنوت عرفود و ایات کو درہ کرنے بعدیدی رسلت قائم کی سے کہ حضرت عرفود و ایالیات کے بعدیدی اللّائی متعنون کے اختلافی مدایات کے ذکر کے بعدارتام فرملتے ہیں :

یرے نزدیک سب سے زیادہ لگتی ہوئی بات یہ ہے کہ حضرت عرد کورتا میں جلٹ اور در اٹھانے کے دقت ہاتھ اسٹے اور کورتا ہے کہ الیدین کو مستحب خیال کرتے تھے کی سے کہ وہ کے دور کھی کا در کھی کا در کھی کا در کھی کھی کہ اور کھی کا در کھی کھی کہتے ہے۔

وَالْلَافُوجَهُ عِنْدِى كَانَّ عُمَلَاً مَا أَى عُمَلَاً مَالْهَ مُرَاثَى مَا لَكُ عُمَلَاً مَا أَى مَا أَى مُ مَلَاً مَا أَى مَا أَى مَا أَى مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مُنْ أَمُنْ أَنْ مُنْ أَمْ اللّهُ المُعَادَ قَا مَا اللّهُ المُعَادَ قَا مَا ١٩٠٠)

یہی بات کرمسئل دونوں اختابی پہلوکو حضرت عرض باز سیجھتے سے سیم اللہ کے بآواز و
بلندو بہت سے قصتے میں درج کرنے کے بعد شاہ صاحب نے بھی اسی واقعہ کو یاد والیا ہے جس
کا تفصیر ذکریں بہلے کرچکا ہوں بینی قرآنی الفاظیں قرارت ادر تلفظ کے اختالافات سے ہر پہلو
کوجائزا ندکا فی شم رائے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کوام میں اختلافات سے
برداشت کرنے کی ہو گئجائش پیدا کی تھی ،اسی واقعہ کا ذکر شاہ صاحب نے بھی کیا ہے بہم اللہ والے
اختابی روایات کا تذکرہ کرسنے کے بعد کھھتے ہیں کہ

اَلْاَ وَجَهُ عِنْهِى أَنَّ عَمَدَ تَعَلَّمَ مِنَ عَمَدَ تَعَلَّمُ مِنَ عَمَدَ مَعَمَ مَعَمَ مَعَمُ مِنَ عَمِرُ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِنْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى

اس کے بعد میرنیم اللہ کے متعلق حضرت عرض نقل کرنے والول نے بخی فف روایتیں بونقل کی ہیں ہرب ہی کی نفاہ صاحب نے تقییح کی ہے اور قرار دیا ہے کہ ان تمام پہلود کی محضرت عرفی جائز سمجھتے۔ نے اسی سنے کہمی یہ کرتے ہے کہمی وہ کرتے ہے جائداس سلسلہ میں شاہ صاحب نے ایک اور واقعہ کی خاص سے کہمی یہ کرتے ہے کہمی وہ کرتے ستھے بلک اس سلسلہ میں شاہ صاحب نے ایک اور واقعہ کی خاص توجہ دلاتے ہوئے جیب بات کھی ہے جس کا حاصل بہی ہے کہ صرف قرار توں سکے

اسے پانی زسلے۔

شَهْدًا و ربوالهٔ ازالهٔ الخفارع ۲ص ۸۹)

کہتے ہیں کدرسول الشرطی الشرعلیہ وسلم کے صحابیوں میں حضرت عروضی الشرقعالی عند اور عبدالشربی مسعود کا بھی خیال تھا، ان دونوں حضرات کے اس خیال کی بنیاد تھی، اس وقت اس کی تفصیل میرسے بپیش نظر نہیں ہے بلکر شاہ ولی الشر نے ازالة الخفار میں اس موقعہ پرجو ایک عیب وغریب کمت ودج کیا سلم حرون اس کا ذکر مقصود ہے ، جانے والے جانے ہیں کہ اس مسئلہ میں بعنی تیم غسل جنابت کا قائم مقام ہوسکتا ہے یا جبیں اس میں انداز اختلاف ایک سفر کے موقعہ پر بحضرت عماد برحضرت عماد بن یا مروسی الشد تعالی عنبها کے درمیان میں بیش آیا، حاسف یہ بی بی کہ کو کو کیا گیا ہے۔

برحضرت عماد برحضرت عادبن یا مروسی الشد تعالی عنبها کے درمیان میں بیش آیا، حاسف یہ بی کہ کا ذکر کیا گیا ہے۔

سله قصریه سبند کرایک دن کوفری اوموسی استعری محانی نف عبدانند بن سعود شد بهی مسئله پوچها کر بجاستی سل سکه ناپاک آدمی کی بضرورت تیم نهیس کرسکتااس پرعبدانند نه کهاکه بان نهیس کرسکتا، خواه پانی ایک جیسین تک نه سله تب اوموشی نفه قرآن کی ایت سودهٔ ما نده والی تلادت کی جس پس دومری باتوں سکے ساتند دباقی برصور آننده )

سفرسے واپس ہونے کے بعد مقدم آنخضرت صلی الشاعلیہ وسلم کی خدمت بیں بہتی ہوا ،
ہراکیہ سنے اپناخیال اورخیال کی جو بنیا دہتی بادگاہ نبوت بیں اسے عرض کیا ، دوایت کولوگوں نے
جس طریقہ سے بیان کیا ہے جس کی حاشیہ بیں تفصیل کی گئی ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ
انخصرت صلی التُدعلیہ وسلم نے حضرت عادم ہی سے خیال کی تائید کی ، صوب غسل والے تیم کے
متعلق ان کا جو یہ خیال متعاکد کر د میں لوٹ پوٹ کر پورسے جسم پرگرد کا اثر پہنچا تا چاہتے، صوب ای متعلق ان کا جو یہ خیال متعاکد کر د میں لوٹ یوٹ کر پورسے جسم پرگرد کا اثر پہنچا تا چاہتے، صوب ای خیال کی ترمیم کردی گئی اور سمجھا دیا گیا کہ د صفور والے تیم کی شکل غسل سے تیم کے ساتے ہیں کا فی ہے ۔
بنظا ہر جا ہے تو یہی تھا کہ اس فیصلہ کے بعد حضرت عرض اپنے خیال سے ہمٹ کر تا اور کے خیال کو
بان لیتے لیکن حاشیہ والی دوایت میں ابن مسودہ سے جو یہ کہا کہ

دىقىيە حاشىدازمىغو گزىشە ، يەمبى سېەكە آد ئىتشەتىمالنىتا ئەرىيىنى گوتم عورتوں كى فىلىرىنچە دەاتما ، دەمپىرىز پادتم پىي فَيَتِكُمُ واصِّعِيْدُ الكِينِ المَيْدِ المَاتِم كُروياك منى كسما تعرب سع بطابري مجدين الكب كم بسري من اياك ہونے کے بعد یا فی اگر کسی کو خسطے تو تیم کرہے ۔ ابن مسعود بچاسے اس بات سے کر آیمت کا جواب دیتے سکھنے کھیا گر اس کی مبازت رسے دی جاسے گی تومعولی مردی او دمشنڈک میں مبی ہوگ بجلسے غسل سے تیم سے کام جانا نے کلیں کے ابوموٹ نے کہاکہ اچھا تو تم اوک تیم کومی الب ندکرتے ہواس کی وجہ یہ ہے ، ابن مسعود اسے کہاکہ ہاں اس مفتر ابوموسى شفابن مسعؤه كوحضرت عربه الدحنرت عادف كمستركا واقعدال والماجس مي عرفه وعماره يس اسي مستسارر اختلات بواتها عدرض الترتعالى عركاخيال متعاكر بجاست غسل كيانى نسطفى مورت يستيم كرسك تازير لين چا ہے گڑعار کو ومن والاتیم تومعلوم تصالیک عسل کی جگرتیم کرنے کی شکل کیا ہونی چاہے اس کاعلم ان کور تھا۔ قياس كرك انبول في زمين بي لوث لكان مجويا بياست بان كم خاك دحول سيرا نبول سني غسل كيا و دون دمول التُمِلى التُدهليه وسلم كَي خَدْمِت بِس حاضر بوسنة ، قَضَرِج بِيشَ آيا تَصَادِم إ دياكيا . آنخصنرت ملي التُدعليه وكل نے عاد سے کہا کہ زمین نوش لگانے کی ضرورت دیمتی صرف یہ کا فی متعالیعنی اشار ، کرسکے آپ سنے بتایا کہ وخؤ والا تيم جيسے كيا جا كہے بس يہى عسل كے لئے بھى كانى تھا. ظاہرے كە تخضرت مىلى الله عليه وسلم كے اس طروش ے عکار 'بی کے نیوال کی توثیق ہوتی ہے جصرت عرکاخیال آگر صیح ہوتا توجا ہے بتھا کہ رمول النوصالی سندعائیا علائس كميت كرتم في جويم كيا وبي غلط متعا . الولوشي كَ إبن مسودٌ كويبي يا د دلاِيا كدرول التُصلي التُرعليد ولم نے جب عمار کے خیال کی توٹین کی توغسل کا قائم مقامیم نہیں ہوسکتا اس خیال کی مخواکہ فس ہی کیا باتی رہی ہے ابن مسعورة في اوموني مسك اس بيان كوس كركهاك المقررة وأن عُمو لقريق يقول عمّار وتم في بيس ويمع أرعمار کے قول پرحضرت عمرہ کواطمینان مذہوا) ۱۲۰

بوآیاب وه یه به، فرات بین که در این بین سے یس نے اس سلایں جہاں تک کام بیاس در سے بیت نے اس سلایں جہاں تک کام بیاس در سے بھر پر داخ ہوا اس مندرت صلی الشرطید و کم الدر کا النبی بھاکہ النبی بھی کے النبی بھی تر دان کی دوآ یوں کے مطلب کی تعیین یعنی تادیل بین مختلف ہوگئے البی الدی بین النبی بین سور و ما ندہ اور سور ہوا ندہ اور سور ہوا کہ ایک النبی کی مطلب کی تعیین یعنی تاویل بین مطلب کی تعیین یعنی مطلب کی تعیین یعنی مطلب کی تعیین یعنی مطلب کی تعیین یعنی مطلب کی تعیین کے اللہ النبی و کا کہ بین در ولی الشرطی الشرطید و کم سے اور دیا کہ جس نے کہ کہ سے اور مرا کے کہ سے اور مرا کی کو آپ نے اسس کے کئی مُؤدّ آلِ عَلَی مَذَوْ اللہ کی کہ سے اور مرا کی کو آپ نے اسس کے کہ سے اور مرا کی کو آپ نے اسس کے کہ سے اور مرا کی کو آپ نے اسس کے کئی مُؤدّ آلِ عَلَی مَذَوْ اللہ کی کو آپ نے اسس کے کہ سے اور مرا کی کو آپ نے اسس کے کہ سے اور مرا کی کو آپ نے اسس کے کہ سے اور مرا کی کو آپ نے اس کے کہ سے اور میں دو کو کہ سے اور مرا کی کو آپ نے اس کی کا کہ کو آپ نے اس کی کی کو کہ سے اور مرا کی کو آپ نے اس کی کی کو کو کہ سے اور میں دو کو کھ سے اور میں دو کو کھ کی کو کو کھ کی کو کہ کو کھ کو کھ کو کو کو کو کی کو کھ کو کھ کی کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کے کہ کو کھ کھ کو کھ کو

(من ۱۸۹)

مسلك پرجيور ديا -

ی دراصل دونوں آبتوں میں گذشتہ النیساء کے الفاظ آسے ہیں۔ یسے شاہ عبدالقادر صاحب کی آباظ میں لائے تھے کا ترج گرت گرت کے افظ سے کیا ہے۔ محل اختلاف درحقیقت بہی لفظ گذشتہ کا معلی ہوتا ہے عام طور پراس کا مطلب ہم بستری ہم جاتا ہے لین گئے کا دولفظ میں جیسے اس کی مجالت ہم بستری کو اس کی مجالت ہم بستری کو اس کا مفہوم چیونا اللہ ہے کہ بجائے ہم بستری کو اب ہونکا مون چیونا مراد سے زکدان کے ساتھ ہم بستری کو اب یونکہ و آن لفظ میں دونوں کی مجالت ہم بستری کرنا بھونکہ و آن لفظ میں دونوں کی مجالت ہم بستری کو اب ہے ہم بستری مراد لیا اور بعضوں نے صرف عورت کا چیونا مراد لیا اور بعضوں نے صرف عورت کا چیونا مراد لیا اور بعضوں نے میں اسی اور جم ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میں اسی اور جم ہوئے ہوئے میں اسی اور جم ہوئے میں دونوں میں دیا تھی مورت میں دباتی ہوئے میں کا مونوں میں دباتی ہوئے میں کا مونوں میں دباتی ہوئے میں دونوں میں دباتی ہوئے میں دونوں میں دباتی ہوئے ہوئے میں دباتی ہوئے میں دباتی ہوئے میں دباتی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے

یہ اد قام فرانے کے بعدشاہ صاحب سنے کھھاسہے کہ

عرضی الله تعالی عنی ذانت اس سے بلند و بالاس کران پر یر مدیث پوشیده دہتی اور خدا سے فرسنے والوں یں بہتے ذایدہ فرسنے والے وہ بنتے اس کو پیش نظر دیمے ہوئے یہ توقع نہیں کی جاکئی کر دسول النام کی یہ حد میث ان تک سیخی اور اس سے بعد میمی اس سے وہ قائل نہ ہوستے اس سے سواا ورکچے نہیں ہوگئا کہ اس معاطری دیول الناد میلی النہ علیہ دسلم ہی سے کوئی بات النکی سمجھ میں آئی۔

(ص ۱۸۹)

پس بهی مجعا جاسکتاسه که گوحضرت عازمنی النه رتعالیٰ عنه کی توحضو**ر ب**ی النه دار دسلم <u>سفید فراکشنی دو</u> كتبها دس سنة وخؤ واستتيم كاكرلينا كانى تشاليكن الخعفرت نسلى التدعليه كلم بى سكع إزع لستعصفرت عرزى سجدي يدبات أي كرميرس خيال كيجي مصوميل التدعليه وسلم سفترديد نبيس فرائي سي بلك آب ف عالاً كوي مجعادياك تم سف جب قرآن سع يهى مجعا تعاكفس كاقائم متام بمي تيم بوسكاسب توونواه تيم كريلية ادر صفرت عراكويس أب في ود ديا كرقران سي تبداري محديث الريبي آيله كرتم تسم ى أيتون كاغسل ستعلق بهيس ب توتم كوبعي السين مسلك پرتائم رسين كالفتيارس.

حقیقت تویہ ہے کہ مضرت عرام کی طرف سے یہ عذر سے شاہ صاحب نے بیش کیا ہے،اگر مردن اسی براکتفاکرے وہ گزد جاتے تومشکل ہی سے ان کی یہ توجیہ شاید لائت پذیرائی ہوسکتی تھی بلكهاليسي صوريت ميس ميرس نزد مكيب تويه بات زياده اسان تقى كه داد يول كم متعلق يركه وماجاماً كه ندا مبانے داقعہ کی تعبیرس ان سے کیاغلطی ہوئ جس کی دھ سے حضرت عمر کم اپیا صریح الزام عائد مجتاب ا لیکن اسی مقام سے شاہ ولی الناری محدثانہ وسعت نظری کا الدازہ ہوتاہے حضرت عرضی طرن سے ذکورہ بالاعذر کوبیش کرنے کے بعدشاہ صاحب نے النسائ سے والہ سے ایک والیت

بھی نقل کی ہے اور دہ یہ ہے کہ هارق سے موی ہے کہ ایک شخص مالت جنابت دنایا کی ہیں مبلا عَنْ طَايِرِي آنَّ مَهُجلًا أَجْنَبَ بواادداس في نازنهي برسى ميروه دمول التدميل الترسل فَكَرُبُصَ لِ فَأَقَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ كى خدمت ميں حاض بوا اوراس قنصے كا ذكر كيا واس بروسول اللہ عَلَيْهِ دَسَلَّتَهُ فَ نَكَوَ ذَٰ لِلْصَلَاهُ نَقَالَ صلی الله علیه ولم نے فرایا کہ تم نے مٹھیک کیا ، میرایک دوسرا أصَيْتَ نَاجُنَبَ يَجُلُ اخَسْدُ ا منه می جنابت میں جتلا ہوا اور تیم کرسکے اس نے نماز پر کمیر لی ، وہ فَتَيَمَنَّمَ وَصَلَّى فَأَتَاهُ فَقَـَالَلَهُ غَوْاً مِّمَّاقَالَ لِلْأَخَرِىَيْعِيْ أَصَبْتَ. ببى دمول التُصلى التُدمَلي ولم سكبياس آياس سعيبى دمول لشرُّ نے وہی بات کہی جو بہلے سے کہی تھی بینی تم نے مشیک کیا۔

کوئی شبہبیں کہ اس روایت کے بعد صربت عربی طرف سے جو توجیہ بیش کی گئی وہ بارونہیں

رص ۸۹)

بلكم معقول توجيدي شكل افتيار كركيتي سب اورمعلوم بوتاب كرا تخصرت صلى التُدعليه وسلم في مصرت عرف كے سوائجی بعض صحابیوں كے ساتھ يہى رويہ اختيار فرايا تھا يعنى جس نے بجائے خسل كے تيم بہیں کیاادر قرآنی آیت سے اس سنے مہی مجھا تھا اس کھی آنخضرت صلی الٹرعلیہ وہم نے اپنے مسلك پردست ویاادرجن صاحب كی بر میں قرآن سے یہ آیا كرغسل كى جگر بھی سے كيا جاسكتا ہے، ان كويمي كوان كيمجه بوسة مطلب برقائم رسين كااختياد دبيت بوسئ فرمايا كتم سنه بمي وكيدكيا دہ ٹھیک ہی کیاادر میں توسمجتا ہول کربن قریظ کی مہم سے سلسلے میں بخاری دغیرہ صحاحے کی آباد يس جويه شهوره دميث بائى جاتى ہے معنى بيند صحاب كورسول الشوسلى الدعليه ويلم نے حكم وياكر بنى ترفط كى بستی میں پینچنے سے پہلے عصر کی تاز نہ پڑھنا ، لوگ دوانہ ہوستے گرمعضوں نے داستہ ہی میں عصر کی نماز پڑھ لی اوربعض نے بنی قریظہ میں پہنچ کرنماز پڑھی، داستہ میں نماز پڑھنے والوں نے نتیال کیا کہ مقصود زمول الله كايه سبه كرجهال مك جلد مكن موبئ قريظه كم محلّه مين بم يوكب بهنج جانيس اور جنبوں سفے بنی قریظ میں پہنچ کر بڑھی انہوں نے لفظ ابھی دسول الترصلی التّدعليد وسلم سے حکم کی تعمیل کوضردری نحیال کیا بجب دو نوسنے اینااپنا قصد دسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم سے عرض کیا تو بخاری ہیں۔ ہے کہ لَمْرَیَعُنٹُ اَحَدًا ایعنی و ویوں ہیں سے کسی پرِطامست نہیں کی گئی اور پنچرم کے قول کابومطلب جس کی سمجھ میں آیا اس کو درست قرار دیا گیا ۔

آگربہ ہے تو یدایک جونی وا تعدیکن اس جزئے سے ہو کلیہ اختلافات کے مسئلہ میں بیدا ہوتا ہے۔ میرے نزدیک دہ قرآنی الفاظ کے قرارتی انتقلاقات سے کم اہم نہیں ہے۔ قرارت والی ڈاپوں سے تومعلوم ہوتا ہے کہ صرف قرآنی الفاظ کے تلفظ کے اختلافات تک دیول انٹرسلی انٹرعلے دسلم نے باہمی اختلافات کی رواشت کی مسلامیت صحائب کائم میں آب نے بیدا کرنی جائی تھی کی جضرت عائز سے سوا النسائی میں جن دو اور صحابیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے تعلقہ قصہ سے تو معلوم ہوتا ہے علاوہ الغاظ کے معانی اور مطالب کے اختلافات کے متعلق میں معلوم ہوتا ہے علاوہ الغاظ کے معانی اور مطالب کے اختلافات کے متعلق میں معلوم ہوتا ہور کا کرنارہ جسی اور علیہ ویا ہے۔ اور ایسے طریعی سے یہ دکھا دیا کہ ہرایک کو اپنے سمجھے ہوسے کے مور کا کرنارہ جسی اور علیہ والے سمجھے ہوسے

مطلب پرتیام کی آزادی حاصل سب حالانک اگرا تخصریت مسلی التعظیر سلم چاست تومسئل سسے داو پہلوؤں میں سے کسی ایک بہلوکومتعین فرا دسیتے ، اوراگر آپ سے منشأ مبارک سے صحابہ کی مجدیں يهى بات آجاتى ككسى ايك بهلو پرآپ سب كوقائم كرنا چاست بي توكونى وجهنيس بوسكنى كولين خيال سے دست بردار ہوکر وہ حضور سے نشأ کی تعمیل کی معادمت حاصل مذکرستے جن سے چاروں سے اپنے سارے آبائی خیالات وعقائد، رسوم ورواج سب کوجس سے قدموں پریک بخت تارکردیا تھاان کے متعلق یہ کتنی گندی برگانی ہوگی کہ منشأ نبوت سے خلاف ایک معمولی جربی مسئلہ میں اسپے خیال پر وہ اڑے رہے ہیں ہات دہی ہے کہ بوت سے مذاق شناس ہونے کی وجرسے ان کواندازہ بوگيا كركسى ايكشسلك يراس مسئله بين آنخصرت صلى الشرعليه ولم خواه موايك كوفائم كرنا نبيس چاہتے بکد آزادی عطا فرمائی گئی ہے کہ جس کی سجھ میں جو بات اس مسئل میں آئی ہے ، چاہے تواسی پر ده مت اتم ره سکتاسه و بهی دا زنتها که حصنرت عمر اودا بن مسعود خصرست عماره والد واقع سکے بعد بهي غسل والتيم من البين حيال برقائم رسب بديهي فالدان سع جب يوجيتا توجوان كا خیال تھااسی کوظا ہرکرستے ،لیکن اسی سے ساتھ اس مسئلہ پی جن کاخیال اس سے مختلف تھا، ليمحق يقص کر اختلاف کا يرحق ال کا جا نُزيق ہے ،حضرت عمریضی انتدتعالیٰ عمذ باوبو د مکی خلافت کمبڑی کی طاقت اپنے ہانھ میں رکھتے کتھے اورجیسا کہ ابھی معنوم ہو گاکر بعض مسائل میں فاص وجوہ سے انهول سنط ملانوں کوبز درایک ہی لفظ پرجمع ہوسنے کاحکم بھی دیاہے اموااس سے لیکسہات غور کرنے کے قابل پہمی ہے کہ حدیثی کی روایت میں استلال ادر کمی کی تاکید کا مقصد اگر صرت یہی تھاکہ کٹرتِ ردایت میں علطوں کی گنجائش زمایدہ پریدا ہوسکتی ہے تواس سے لئے فقط پر کہنا کافی تضاکہ بجائے اکٹ رہے حدیوں کی روایت میں اقلال کی داہ اختیار کرناچاہتے ۔ قرآن اود اس سے ساتھ دلوگوں کی مشنولیت کے ذکر کی صرورت کیا بھتی ، مالانله حصرت عرا کوجی ہم دیکھتے ہیں کہ قرظ کو دصیت کرتے ہوئے بہی فراتے ہیں کہ حدیثوں میں مشغول کرسکے ایسانہ ہوکہ قرآن سسے نوگوں کی توجہ کوتم ہٹاد واور حجة الو داع والی وصیت نبوی میں ہمی آنخضرت صلی انٹدعلیہ وسلم کو دیکھا

جار ہاہے کہ عکی کی افغالی و قرآن کو مکرلیسے رہنا) سے الفاظ سے ساتھ اپنی اس وصیت کو شرورع فراتے ہیں اور آخریں صرف ان لوگوں کوجنہیں بجرد سر ہو کہ حدیث سے طور بران کو یادہے اور انہوں سف اس کو مجدا ہے روایت کی بھی اجازت مرحمت فرائی جاتی ہے۔

سوال بہی ہے کہ بہاں قرآن سے ذکر کی کیا ضرورت تھی ؟ میرسے نزدیک توخود میمی ایک مستقل قرينداس باست كاسب كراقلال دوايت سكراس كم بس ان اعراض سكر ما تعربوه افطاب كالبر وغيره سف بيان كياسب، إيك برى غوض وى معلوم ہوتى سے كدابتداء إسلام ميں تصدًا يہ جا ہاجاما متفاكر جن حدیثول كومینی برنے عمومیت كی دا ه سے لوگوں تك نہیں پہنچایا ہے، ان میں عومیت كی الیس کیفیت مذیریا پوجاست جس کی وجست ان سے مطالب اور گرفت پس مبی لوگ اس قسم کی قوت محسوس كرسف لكيس، جو صرون قرآن اور قرأني مطالبات سيء على تشكيلات سي سائد فتص ب قرآن پرذور دسینے کامطلب بہی معلوم ہو ماسپے کرجہاں تک مکن ہوسلانوں میں علم اشاعدت اور اکٹاران ہی مطالبول کی کی میاستے جن کانام قرآن نے "البینات" رکھا ہے اور دین سے اس حصہ كود ومرسع صعدسه ممتناز كرسف كى اصولى شكل اس زمان ميس يمي بوسكتى متى كدعوميت سے دنگ سے پیدا ہونے سے اس کو بچایا جائے واس کی تعیر حصرت عرضی اللہ تعالیٰ عند نے اَ مَكُوا الْرِجَ ايَةَ عَنْ تَرُولُ اللهٰ في مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ يَهِمْ مَ رسول اندُوسِ الله وسلم سع وايتي كم بيان كياكرو · ستغرائ ودنذا قلال سكداس كم كامطلب أكرصرت بهي متعاكة غلطيول سيعفوظ دسهن كى داه بهى ہے تواس موقعہ پرقرآن کی مشغولیت پر ندوروسینے کی به ظاہر کوئی وجرنہیں معلوم ہوتی حالا کرنجر آماد کی حدمتیں سے متعلقہ خدمات سے سلسلہ میں بہ خوصت بعنی ان سے پریدا ہوسنے والے احکام وتلاکج ك گرفت من البينات شك تائخ واحكام ك گرفت كى كيفيت زيدا بوسف باست ايك ليي كھلى ہوئی بات سہے کہ نو دومول انٹرسلی انٹریلیہ وسلم سقے اسپے عہدیں اس کی پوری مگرانی فرمائی ، بلکہ بجله غعام صحابيول سكه ان كاعلم خاص خاص صحابيول تك يو محدد دنظراً تاسب ،عوض كريجا بول كأتخضرت صلى التدعليه وسلم سنه قصلاً الن حديثيل سمه يهبني اسنه يس يه طريقة عل جواحتيار فرمايا تتعا

یان دوایتوں کی بیلغ کے اسی طریقہ فاص ہی کا ذنتیجہ تھا بوا تفاقاً پیدا ہیں ہوا تھا بلکہ جا ہا گیا سے الماد کیان ڈایتوں گیا سے الماد کیان ڈایتوں گیا سے الماد کیان ڈایتوں کی اس خصوصیت کے متائز ہونے کا اندلیٹہ عہد نبوت اور عہد مسدیقی میں بیب دا ہوا تھا،ان کے ازالہ کی طرن توجہ کی کری دجہ نہیں ہوسکتی تھی کر حضرت عرض اللہ تعالیٰ عند سے دیکت ادجہ ل دہ جا آلاں سے کہ عدیثوں سے اقلال سے متعلق جتنی دوایتیں حضرت عرف کی طون منسوب ہیں ان سے نبھا دو مرسے اغراض سے ایک بڑی خوض یہ جی تھی۔

کوئی فلط بات منسوب نه بونے پلئے یدایسی بات سے جس کی نگرانی کے توسلمان قیامت کوئی فلط بات منسوب نه بونے پلئے یدایسی بات سے جس کی نگرانی کے توسلمان قیامت تک ذمر دار مخم بلئے ہیں، اس فدمت کا تعلق کسی فاص عبدالاند فلزیں محدود نہیں ہے بلکہ عیسے بہل صدی ہجری میں اس امر کے نگرانی کی ضرورت بھی کہ دسول الترصلی التر الله ویلم کی طوف منسوب کرنے والے کوئی فلط بات منسوب مذکر دیں، وہی ضرورت آج بھی موجود ہے اور قیامت تک اس کی ضرورت باتی رہے گی۔

کین پیسئلکرخرآحادی صدیق می البینات کادنگ نه پداہو، کھی ہوئی بات ہے کہاس خدمت کا تعلق ایک خاص ذاسنے تک محدود دہ سکتا ہے۔ میں یہ کہانا چا ہتا ہوں کو محل کی کتبوں میں مدون ہوجا نے کے بعد کون نہیں جانتا اور میں کہر بیکا ہوں کہ خبرآحب و کی ان صدیق اس کی نوعیت متواتر دوایتوں کی ہوگئ ہے تھی یہ بات کر صحاح کے مصنفین ہی کی یہ معلن کی ہوئی صدیقیں ہی کی یہ معلن کی ہوئی صدیقیں ہی کہ مستفین ہی کہ مستقین ہی کہ مستفین ہی کہ مستقین ہیں ہی کہ مستقین ہیں ہی کہ مستقین ہیں ہیں ہی کہ مستقین ہیں اوا صدی کی گئی ہو دریز اسلام کے ابتدائی قردن میں ہو چیزی خسب وا حاد کی شکل میں اوا حدسے واحد کی کوئی ہو دریز اسلام کے ابتدائی قردن میں ہو چیزی خسب وا حاد کی شکل میں اوا حدسے واحد کی کارنگ

منتقل ہوتی رہیں بیعنی اکے دسکے آدمیوں کاس ان کاعلم اور ان کی روایت میدو درہی بعد کے قردن میں خواہ ان کی اشاعت کا دائرہ ویسع ہوستے ہوئے تواتر کے درج تک ترقی کرسے کیوں ز بہنج گیا ہولیکن نٹر بیت سے مینات' میں وہ دانل نہیں ہوسکتیں۔

جهال تك مي بمعتا بول خبر آحاد سے متعلق اس خدمت كى يہى نوعيت بعنى صرف ابتدائ قردن تک اس کا محدد د ہونااسی نے ان دومری خدمتوں سے مقابلہ میں جن کی طرف توجہی ص ذانے تک محدود دیمتی اس کی اہمیت کوجیسا کہ چاہیئے تھا لوگوں پر واضح ہونے مذویا حالانکہ یہ سويصنى بات يتمى كردين ك بينانى حصد كوجن ذرائع ساء عام لوگول مين متقل كيا كيا مقاان ذائع كوخبرة مادى حديثول كيتبلغ ميس أكررسول التلصلي التدعلية وكلم اختيار فرمانا جاسبيتي تواس بيركني چیزانع ہوسکتی متنی ۽ سوپہی نہیں کران وط لئے سے ان کی تبیلنغ میں کام بنیں لیا گیا بلک عمومیت کی كيفيت كم پيدا بون كاخطره جن جن جيزول سے بيدا ہوسكتا تصابورى طاقت كے ساتھ آنحصر صلی انٹرظیہ میلم سنے اپنے زمانے میں ہمی ان سے انسدادی کوشش فرمائی۔ ہیپ سے بعد حضرت ابوپکڑ بھی اس کی نگرانی فرائے رہے ، اور حصارت عرضی الله تعالیٰ عند نے تو روایتوں کے اقلال اور كى پس اتنى نيموى داردگيرست است زاسنه پس كام لياكه ان سے طرزع سس بعضوں كواس كا مغالط ہوگیا کہ مرسے سے وہ مدیوں کی شاعت ہی سے نخالف متے لیکن برماری غلط دہریاں اسی پرمبنی ہیں کہ لوگوں سنے اس فرق ہی کومحسوس نہیں کیا جسے دین سکے ان دونوں مختلف شعبوں کی تبلغ میں مشروع ہی سسے قائم لیکھنے کی کوشش کی گئی تھی ۔

جرت ہوتی ہے کہ لوگ عام طور پر کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ حضرت عررضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح بیت المقدس کے موقعہ پرفلسطین تشریف سلے گئے اور گرجا کا معائن فراتے ہوئے آتیے فلم کی ناز پڑھنی جاہی ،کلیسا کے اساقفہ اور باوریوں نے حالا نکہ حضرت سے عوض کیا کہ آپ گرے کے اندونما ذرجہ سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ کہتے ہوئے کہ میرسے ناز پڑھنے کے بعد مسلمان اسکرے یہ کہتے ہوئے کہ میرسے ناز پڑھنے کے بعد مسلمان اسکرے یہ کہتے ہوئے اندون کلیسا کے اس کی برفی میڑھیوں پر اسکرے یہ کہتے ہوئے اندون کلیسا کے اس کی برفی میڑھیوں پر اسکرے اس کی برفی میڑھیوں پر

لیکن عسل دارتیم سے مسلمیں کوئی دوایت ایسی نہیں ملتی کو صفرت عرض کے خیال کے خلاف جن کا مسلک متصا آب نے کہی ان سے کہی پہنچا ہی ہو کہتم ایسا کیوں کرتے ہو۔

ہر حال کی کھی ہواختلافی مسائل میں دوادادی کی یہ اپنی مثال آپ ہو کتی ہے کہ پنچیر کے سامنے دو جہدوں کی اجتہادی داستے ایک قرآئی کم کی تادیل و قوجہ میں مختلف ہوجاتی ہے ، اور دونوں میں سے ہرایک کو اپنی اپنی داستے پر قائم دسمنے کی سند خود و دربا دِ بنوت سے عطابی تی ہوائی ہے مقال کو خل ہر ہے کہ بالکلیہ اختال ان کا مثان میں اسلام کا جسم مقصد آگر ہوتا تو اس و قت جب و می نازل ہور ہی تھی اور علم کی دوشری نوت کی جس مشکوة سے ضیا باریوں میں مصروف تھی اس کا پہنے بھی بند نہیں ہوا تھا ۔ فریقی میں ہرایک ہی پی برکھی کے سامنے سرچکا نے کے سائے تیاد تھا گر باور ان تام باؤں سے جیسا کہ شاہ صاحب کا خیال ہے دونوں فراتی کو چوڑد یا گیا ادر آسخ ضرب باور کی میں ان کی میں میں اور کی کے جوڑد یا گیا ادر آسخ ضرب میں الذرعلیہ وسلم نے بقول ان کے میں النہ علیہ وسلم نے بقول ان کے میں النہ علیہ وسلم نے بقول ان کے میں الذرعلیہ وسلم نے بقول ان کے میں النہ علیہ وسلم نے بقول ان کے میں النہ علیہ وسلم نے بقول ان کے میں النہ علیہ و دونوں فراتی کو بھوڑد و یا گیا اور آسم میں النہ علیہ وسلم نے بقول ان کے میں النہ علیہ و دونوں فراتی کو بھوڑ و یا گیا اور آسم میں ان کی میں کو ان کے میں کو بیا کو بیا کی کو بھوٹر و یا گیا اور آسم میں ان کی کے میں کیا کہ کو بیا کی کو بیا کی کو بھوٹر و یا گیا و دونوں فرات کو بھوٹر و یا گیا اور آسم کی کو بھوٹر و یا گیا اور آسم کی کو بھوٹر و یا گیا اور آسم کی کھوٹر و یا گیا اور آسم کی کھوٹر و یا گیا اور آسم کی کی کھوٹر و یا گیا اور آسم کی کھوٹر و یا گیا اور آسم کی کو بھوٹر کی کو بھوٹر کی کھوٹر کی کو بھوٹر کی کو بھوٹر کی کھوٹر کی کیا کو بھوٹر کی کو بھوٹر کی

دونون تاوطول کو دُرست قرار دیا ادرجس سفهومطلب مجامتعانس کواپنے سجھے ہوئے مطلب پرچیوڈ دیا گیا۔ مَسَوَّبَ كِلَا الْتَأْوِيْلَيُنِ وَتَوَلِّفَ كُلَّ مُوَّةً لِيَ عَلَى مَنَّادِئِلِهِ -

ادر نواه نوگول سفر بهما بویانه سجما بولیکن سلمانون کادین کے غیربنیاتی شعبہ کے ختلاقا کا میں ہے۔ اس کا نتیج بیناتی شعبہ کا سے متعلق ہوجے ہوت انگلیت ندر دیو مام طور گزشتہ تیرہ صدیوں ہیں رہا ہے میرانعیال تو بہی ہے کا سی میں ابتداء اسلام کی ان ہی بنیاوی کوشس شوں کو دخل ہے ۔ اس کا نتیجہ بتھا کر اس قدم کے مسائل میں صحابی کے مالا نکر کا فی طویل فہرست ہے لیکن ان قدرتی اختلافات نے ادادی وافقید محابی اور مخاصمتوں کی صورت کہی بہیں اختیار کی ، ہرا کیہ دومرے کے بیعیے نمازیں پڑستا دہا اور محس احترام کا بوستی تھا اختلاف رکھنے والوں کے قلوب میں بھی بھیتہ و ہی احترام باقی دہا ۔ بہی حضرت عرفی بین بیسید ی مسائل بین ان سے بیض محابہ کو اختلات تھا اختلاف رکھتے ہوئے ہی وگوں نے بھیشان کو امیر المومنین ہی سیمھا اور چواختلاف ان مسائل میں ان سے رکھتے تھے سلوک اور ہواختلاف ان مسائل میں ان سے رکھتے تھے سلوک اور ہواختیا دن ان مسائل میں ان سے رکھتے تھے سلوک اور ہواختیا دن ان مسائل میں ان سے رکھتے تھے سلوک اور ہواختیا دن ان مسائل میں ان سے رکھتے تھے سلوک اور ہواختیا دن ان مسائل میں ان سے رکھتے تھے سلوک مواد ہے مان ہینیا شاروں سے زیادہ تھی باری تھی بینی کا بینی کا بینی گانٹی نہیں بانا۔ مواد ہے مان ہینیا شاروں سے زیادہ تھی بیار نہیں ہینی کا بینی کا بینی کی آئی ہیں بانا۔

البينات كمنتعلق انتملاف

البتہ یہی صفرت عرضی اللہ تعالی عد باو جود اختلاف رکھنے کے بلال کوسیدنا بلال کہتے ہیں عاربی یا فران کے دربار میں اسی احترام کو ماصل کے ہوئے ہیں جوا تفاق رکھنے والول کو مصل ہے المین یہ ماری دواداریاں ان ہی مسائل کی حد تک محدود تھیں ہو البینات کے وائرہ سے فارج سقے اور ہجی بات یہ ہے کہ عہد فالدہ تک اختلافات نے دین کے البینات کے وامن کو پھوا بھی نہ تقاصرت ایک ہی روایت اس سلسلہ میں بیان کی جاتی ہے کہ ایک خص جس کانام میں تھا، لوگ اس کو مبیغ العراق کہتے تھے ،صفرت عزیم کرای ہے نے والوں نے اسی کے متعلق پنے بہنے الی کی المین القران فی مسائل کی جاؤیں میں وہ قرآن کے متعلق پنے بہنے الی کی السلہ میں القران فی مسائل کی حداث نے دائوں سے اسی کے متعلق پنے بہنے الی کے ایک متعلق پنے بہنے الی کے ایک متعلق پنے بہنے الی کے ایک متعلق کے بہنے بی کے ایک متعلق کے بہتے بی دیا گا کہ بی کے ایک متعلق کے بہتے بی دیا گا کہ بی کرا بھرائے کے دائوں سے متعلق کے بہتے ہی دیا دائوں سے متعلق کی بہتے ہی دیا دائوں سے متعلق کی بہتے ہی دیا دائوں سے متعلق کے بہتے ہی دو آن کے متعلق کے بہتے بی دیا دائوں سے متعلق کی بہتے ہی دیا دائیں کی جائے بی دو آن کے متعلق کے بہتے ہی دیا دائیں دو آن کے متعلق کے بہتے ہی دو آن کے متعلق کی بہتے ہی دو آن کے متعلق کے بہتے ہی دو آن کے متعلق کی بہتے ہیں دو آن کے متعلق کے بہتے ہی دو آن کے متعلق کی بہتے ہی دو آن کے متعلق کے بہتے ہیں دو آن کے متعلق کی بہتے ہی دو آن کے متعلق کے بہتے ہیں کے دو الی سے متعلق کے بہتے ہی دو آن کے متعلق کے بہتے ہیں دو آن کے متعلق کے بہتے ہی دو آن کے متعلق کے بہتے ہی دو آن کے متعلق کے بہتے ہیں دو آن کے متعلق کے بہتے ہی دو آن کے متعلق کے بھتے ہی دو آن کے متعلق کے بھتے ہی دو آن کے متعلق کے بی دو آن کے متعلق کے بھتے ہی دو آن کے متعلق کے بھتے ہی دو آن کے متعلق کے بھتے ہی دو آن کے دو

ك ميغ بروزن عليم . اماب

خیرقص خصریہ بے کاسلامی بھاؤیوں میں اپنے وسادس داوہ م کارجارکر تے بعی فیسیہ مصریہ بنیا، یہاں اس وقت عمود بنا مان والی تھے ان کواس کی باقوں کی جب خبر بنی توسید سے مین منورہ حضرت عرضی اللہ تعالی عذہ بیاس اس کو دواد کر دیاسا تھے ہی قاصد سے ہا تھ عمو بن عاص نے براسا ہی ہے با تھا جس میں اس کی فقن ذاتیوں کا ذکر تھا ۔ لکھا ہے کہ خط کے براسے ہے اوراس فی فقن ذاتیوں کا ذکر تھا ۔ لکھا ہے کہ خط کے براسے ہے اوراسی غصہ میں آپ نے قاصد سے کہا کہ دیکھ اگراس عصر میں آپ نے قاصد سے کہا کہ دیکھ اگراس عصر کہاں ہے بو خصد سے بیا باب عقے ادراسی غصہ میں آپ نے قاصد سے کہا کہ دیکھ اگراس عصر کی اور میں بھاگ گیا تو بھر تیری پوری خبر لی جائے گی۔ بے چارہ بھاگتا ہوا دہاں بین چا جہاں مین کو اس نے شہر بیا بتھا ہی دیارہ بھاگتا ہوا دہاں بین چا جہاں مین کو اس نے شہر بیا بتھا ہی منگوا بھی منگوا بھی مین حضرت عرشے ماضر ہوا ، او حضرت عرشے ہوئی کی تازہ چھڑا ہوں کا بندہ صینے ہوں ! یواس نے جو اب دیا بس کر صفرت عرشے ہوئے ارنا شرف کیا اور یہ کہتے ہوسے کہ میں بھی اللہ کا بندہ صینے ہوں ! یواس نے جو اب دیا بس کر صفرت عرشے نے ارنا شرف کیا اور یہ کہتے ہوسے کہ میں بھی اللہ کا بندہ صینے ہوں ! یواس نے جو اب دیا بس کے مربر بربے تھا شا آپ نے ارنا شرف کیا کہ انتا ما داکہ ا

**مینغ کا مرابو ابان بوگیا**۔

حَتَّى أَدْ لِي مَرَأْسُهُ

بعض کہتے ہیں کہ پہلی مار ہی سے بعد مبینے سے دماغ میں عقل واپس آگئ، کھماہے کہ ماد کھما ہی دیا تصاکر مبینغ نے چلانا نٹروع کیا :

ايرالومنين إلى كيجة الين مرين جوكيدين پاتا تعادوه بابرنكل گيا. ساه يَا أَمِيُّرًا لُمُثِّمِينِيُنَ حَسُبُكَ قَدُ ذَهِبَ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ فِي مَرْأُمِينُ مِوازالة النفارج عص ٨١)

بعضوں کا بیان ہے کہ متعدد وفعہ پٹائی کے بعداس نے اعترات کیاکہ قدہ بُویْمے وہ بالكل چنگا بوجيكا بول، بهرمال مصرت عردضى التدتعالى عنه في البينات بين اختلافي دنگ بديرا که بیساکریں نے عرض کیا،مبیخ" کیا باتیں بنا آنا تشاہ سی کوئ تغمیل کتابوں **یں جیے**اب تک ہیس ہی ۔ حافظان جخرت اصابين مبين كاذكركياسي ليكن انهول سفيمي أسم شؤس ايجال بي ستعكام ليا ليكسره ايت امل یں بان بان سے جس سے علوم ہو السے کر سورہ الذاربات سے متعلق اس نے پھے شکوک ہیدا کئے متے ایکن ظاہر ہے کریمی ایک اجلل بات بی مون کیرمی بواتنا عرود معلوم بوتاسه کداس کے پیداروہ اشتبا بات کا تعلق قرآن بی سے مقالدداس کا بھی بتہ چلبا ہے کہ است مشکوک وشبہات کی اشاعت بس وہ کوشاں متعا بسلانوں کی فوج جیادی ا ین بین کرساده دل سیابیون کوبهکا با تقاراس چیزند اس سے جرم کی نوعیت کو ذرا زیادہ خت کویا تھا الکھ اے کہ تانب بيسنه كم بعد صنرت عرض اس كوبجره تميج ديا تعااودهم ديا تعاكه مسلانون كواس ستصنف ملغانه ديا جلسة ليكن بعدكوا بويوسى اشعري دمنى التيرتعانى حذكى سيفادش سيريه قيديبى اشمالى محتى تعمرانيال سيركمين اليقم كي باتيس شايد كرّامقا جيساً كربيض لوگ قرآن سيمظم كوليني مِرّ دمردار، دُم دخون، لحم خنزير دمود كم گوشت، كا مطلب يه بيان كرستے متے كرعرب جابليت ميں ميتہ ايك عورت كاادر دم دلم خنز پر داد مردوں كے نام عظيم الانوں کوان سے شخصطنے کی مانعت کردی گئی تھی ۔اس بنیاد پر دہ مردار ، فون ا درسود کے گوشت کوطال کیمنے تھے۔ یا اس زماندیں بجن لوگوں سفے قرآنی مکم جوالر بوا اسود) سے متعلق ہے پیشنہور کرنا مشروع کردیا ہے ، اس زماندیں مؤدجس معالم كانام سهده الربواس مرادنهيس سب ،بلك ايام جابليت بي معاطري ايك فاع شكل تقي بو اب دنیایں مردّج نہیں ہے۔ یا انٹد کی راہ میں میشہ بید مہوسنے والوں کے متعلق قرآن میں دلومگراعلان کیا محیاسبے کہ وہ زندہ دہنتے ہیں اس کا مطلب بیعن توگوں نے اس زمانہ میں پر پھیلانا مٹروع کیا سبے کہ ان کا نام زنده رمبت اہے۔ یااس زمانہ میں جنت و دوز خ جن کے ذکرسے قرآن بھرا ہواہے۔ طرح طرح سے مطالب ميان كرف تروع كے بين نكى سے جو نوشى موتى ب ياباب سے دوح مَن قدرتاً انقباض وكدورت كى جكينيت پدا ہوتی ہے یا مسلانوں سے معتوصہ مالک سے باغ دریا وغسیدہ یا اسی طرح بعض بیے معنی الفاظ مدمانی جنت ودوزخ وفيره جوبيسا جاستين مبيغ معلوم بوتاب كراس قسم كانتسيرون كالادمي ببيواسفا. وألشدامكم بالصواب

کرنے کے خطرے کوئٹردع ہی ہی جھانپ لیا تھا ادرا آپ نے اندازہ فرالیا کہ اس قیم کے لوگوں کا علاج افہام تفہیم سے بنیں ہوسکتا سمھانا ہجانا تو اسی کوف اندہ بہنچا سکتا ہے ہو کسی فلط فہی ٹیں جملا ہولیکی البینات کا تعلق انسانی فطرت سے ایسا نہیں ہو تاکر جس میں غلط فہی گانجائی ہو ، ان میں شاخسانے وہی لکا لئے بیں یا لکال سکتے ہیں ہو قصدًا وعدًا نقنہ وفساد بر پاکرنا چاہتے ہوں۔ اور اس تھی میں اور اس کے سواا ورکیا ہو سکتا ہے جسے صفرت عرشے فی مسلام کے اور اس تھی افرایا تھا۔

بہرمال یہ طرزع صفرت عرف کا قرآئی بینات کے اختلافات کے ساتھ متعاباتی ہڑھیت کے بیناتی شعب سے تورتی اختلافات ہوں کا خرآ ہاد کے متعلقہ معلومات کے اختلافات اور تفقہ کے بیناتی شعب سے تورتی اختلافات ہوں کا خرآ ہاد کے اختلافات کی وجہ سے پیدا ہوجانا، جیساکہ عرض کرچکا ہوں ناگزیر تفاعام طور پران اختلافات کے متعلق صفرت عرش کی روش وہی معلوم ہوتی ہے کہ اختلافات کے دونوں پہلوکوافتیار کیا جاتھ کہ دین میں گنجاکش ہے جس بہلوکوافتیار کیا جاتھ کہ دین میں گنجاکش ہے جس بہلوکوافتیار کیا جاتھ افتیار کرنے والا دین ہی کے دائر سے میں دہتا ہے۔

تاہم ان کے ایام خلافت کی طویل تاریخ بیں بیض چیزیں ایسی طبی ہیں جن کا بظاہر "بیناتی شخبہ" سے تعلق معلوم نہیں ہوتا بلکہ الواحد بعد الواحد کی داہ سے جومعلومات ان کے متعلق معالبہ کک پہنچے متھے ان ہی کے اختلاف پر ان مسائل کے اختلافات ببی متھے گرہم دیکھتے ہیں کرخلا وامادت کی قوت سے کام بیلتے ہوئے صفرت عرشنے اسپے عہدیں صحائبہ کو آمادہ کیا کہ ان مسائل کے اختلافات کوئم کردیا جائے۔

اس سلسلمیں سب سے پہلی چیز مُنعَد کا سند ہے ، اگرم سلانوں کا ایک طبقہ متعدی تو کوری کے اس سے بہلی چیز مُنعَد کا سند ہے کہ اس نعل کی حرمت قران سے نعمی تو کوری سے کہ اس نعل کی حرمت قران سے نعمی تو کا قتصار ہے گران ہی لوگوں میں ہومتعدی حرمت سے قائل ہیں۔ بعض ایسے افراد بھی ہیں جو سمجھے ہو ہیں گرا لبینات ہیں متعدی حرمت کو داخل کرنا ذرا مشکل ہے۔ بہرحال یہ الگ مسئد ہے جھے تو

## اس اختلاف كواختلاف بى كى شكل بى باتى دىسى درا جلسة يامسلان كواسمستلامىكى

(بقيه ازصني الكوشنة) وومسلان طائعت كى طرف بشيصة تواس عرصدين بجراعان كيا كيا كومتعد ملال كياجاً لمبينيكي ليس مع كجدون بعد معيرا علان كيا كياكه متعدم بيشه تم سلة حرام كياجا بالسب كون شيز بيس كرجن الغاظيس را ديوس في متعد کے ملال دحرام ہوسف کے تعقد کو میان کیا ہے ان کے پڑھنے سے آدی اس تیج تک پہنچا ہے لیکن جیسا کوفا کر ہے رجیب بات سے مانظ ابن تیم نے میں نکھا ہے کا گروا تعدی صورت حال یہی ہے تو یمسلانی آپ نظر بے تعزیت يْس اسْ كَي كُونُ مَثْال بنبس بائ جاتى اسسلام فقراكِ فاص فيال ركمة المنقفيل كاتوبها في موقد بنيس بيكي اجالًا ليفنيال كوان الغاظين الرسكابون وإقديه ببعكمتعدى عرمت كرسا مقدعونا اس كابعى ذكركياجا ما ہے کہ خیریت دالیں کے موقعہ پر بالوگرموں کے گوشت کی مرمت کا بھی اعلان کیا گیا۔ ٹر مہی دیجہ آبوں کوکھیے ك كوشت كى حرمت كامان كايم طلب كول ليام است كر تربيت في بياس كومان قراد وانعا أيركول زيجما ما اديبي مجعابسى جاراب وقت تكساس كح مست كابونكماً علان نبس بوا تصادد جابكيت وال كرسط كالوثث بهى كمعلت تتعياس سلفاس جابل واجى بنياد پرمين لوگوں سفينبرين گدموں كو ذرع كيا اور بايليوں بي سيكن سكه هن اس كر گوشت كوتريسا و ياجيسا كردوايون مي آيلسه كرد ديافت كرين پر دمول الشميلي النّرعني ديم كومعليم بوا كها نديون بن گذسه كاگوشت يك رياسهاسي دقت اسخفرت سفهانثريال الوادي ادماعلان كراديا كيا كره يسع كا گوشت حرام ہے بتعسک متعلق بھی کہتے ہیں کرجب نیے برسے والیسی برسنے لکی توبیعن تورتوں کو آنعضوت می الترعید دم ف ديكماكدوري بي و بيخ رمولوم مواكران سي بعنول في متركيا بتعاادداب ان كوچود كرمادب بي ماي يوي معددي بن اس فم سكرا تنعبى انخفوت ملى الترعليه وسلم سفراعلان فرايك متعرص به بس كيون شجعا جاست كرجيي ككرسط ككوشت كوجابل دواع كى بنياد پرلوك بكارس متص الني طرح متويني ما بلى د واج بى كى بنياد پر اوكون نے كيا تھا ايسى مورت من يركبناكرمتوكواسلام نے كسى زبان بين طال كيا درست د بوكا ،اسى طرح معلى بولئے كرفيج كرك بعد دائره اسلام بي فوج دد فدج بزار ما بزاركى تعدا دس في توك داخل بيست ، مقام أوطاس من ان بى يزمسلوں سفيجن كونچرواسلىمكم كاعلم زنتھا قديم جابل دواج كى بنياد پرمتعدكيا المتحضرت صلى الذرعليريم كو جب علم ہوا تومچر آب سے موبارہ ان وسلوں سے سے متعدی حرمت کا علان کیا . اگر دا تعدی تعبر اس طریعیت مسكى جلسة تونواه مخاه دودندى ولت اور دود فدك حرمت ايا جائز ببني بائزب بيرجائز باراب م استنم کی باتوں کی ضرورت بہیں رمہتی . بلکرد ہوئی کیا جاسکتا ہے کہ دو دفع تو خیر راسی بات سے آیک دف بھی آسلام میں ماال ربوا كرف والول في محيم كيا تعاقوا بل دواج كي بنياد بركيا تعا

اس من شک بنیس کردادیوں نے متعدی حرمت وصلت کے دافعات کی تعبیر جن الفاظ میں کہ ب ان برمیری تعبیر کامنطیق برنا می خدمانتا ہوں کر مشکل ہے لیکن دافعات کی تعبیر سے یہ لازم بنیس آ آ کہ دافعی دافعہ کی شکل بھی ہی تعبیر کامنطیق برنا میں خود میا تا ہوں کر مشکل ہے تعلق میں مقالسان سے انداز ہو جا آ ہے ادرمسئلہ کی جو میں مقالسان میں مقالسان میں افعال ہے مدامنے آجاتی ہے ۔ دانتداعم بالعواب ١١٠

ایک نقطهٔ نظر پرمتفق کرد آیا جاسئه به دوایات سیدمعلوم بوتا ہے کوف ادو تی بھیرت نے دوس صورت کوترجی دی اور برمرمسن برجب معانهٔ کا مجمع نیعجے بیٹھا بہوا تھا ، مصرت عمرضی التّٰدعة فی اعلان فرایا کہ

مَاتِالُ بِهِجَالٍ يَنْكِعُونَ هَنِهِ الْمُتَعَةَبَعُنَ عَلَيْهِ الْمُتَعَةَبَعُنَ عَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لوگول کاید کیا حال ہے کہ متعربے طریعۃ سے وہ دسول انٹرصلی انٹرصلیہ وسلم کی ممانعت سسے بعد

می نکاح کردہے ہیں۔

دفع اللم م ٢٨٢ بوالنبيقي دا بن المنزوغيرو)

کی دوایت سے تا بت بہیں ہے کمی صحابی سنے صفرت عروضی اللہ تعالیٰ عنہ سکماس موال کے بواب میں یہ کہا ہوکہ درمول اللہ صلیہ واللہ صفح سے بینے کو طال قرار دیا ہم اس کو کیوں ناجائز سمجھیں۔ اسی کے بعد لکھا ہے کہ صفرت عرضے ناعلان عام فرمادیا۔ علمار سنے اسی بنیاد پر قرار دیلہ ہے کہ متعہ کی حرمت کا مسئل صحافی کی اجماعی سرمت کا مسئل ہے ، اور سادیت شکوک وشہبات ہواس مسئل ہی ستے ان کا ازالہ اس اجماع سے ہوگیا ورنہ نامکن متعاکہ صحافی صفرت عرض کو دی قرکے جب کر ثابت ہے کہ معولی بڑھی جودت بھی صفرت عرض کو وک کر ان کے تعمل میں ترمیم کو اسکان میں۔ ان کا ان کے تعمل میں ترمیم کو اسکان میں۔

کچیمبی ہو یہ بہااہم سئد ہےجس میں بجائے اس کے کہ انتقاف کو باتی رکھا جا آ امت
کوایک ہی اتفاقی مسلک پرجع کرنے کی کوشش صفرت عرض نے کی اسی کے ساتھ لوگ ج والے
متع یعنی تمتع کے متعلق بھی صفرت عرض کے فاص کم کا ذکر کرتے ہیں لیکن وہ مسئلہ معولی ہے جس کے
ذکر کی یہاں صرورت نہیں ،البتہ دّوا ورسسئلے جن کا دین کے غیر بیناتی شغبہ سے صالا کہ تعلق ہے
لیک دیکھا جا آ ہے کہ حضرت عرض نے ان دادمسئلوں میں بھی مسلمانوں سے انتقافی طرز عل سے باتی
دیکھنے کو پسند نہیں زبایا .

جنازے کی ناز بس کمیروں کی تعداد کتنی ہے ؟ اس سلسلہ کا یہ پہلامسئلہ ہے، عہدِت اووتی تک معلوم ہوتا ہے کر بعض اوگ چار بعض یا بی بعض چھ تکیری تک جنازے کی نازیں کہنے کے علوی تھے، یہ بی بیان گیا گیا ہے کہ حضرت عزیکی حکومت کے زملنے میں بھی لوگ بھی کردسے تھے۔ اِراہم نخعی والی روایت کے الفاظ ہیں :

فَفَعَاكُوْ الْحَالِثَ فِي وِلاَيْتِهِ (ازالة الخفارج ٢ص ٩٥) صفرت عرائك عبد فعلافت مي لوكون في يميكا.

دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس باب یں نود آنخصرت صلی اللہ وسلم کو صافیہ نے کسی فاص تعدادی بابندی کرتے ہوئے ہیں دیکھا تھا اور اختلاف کی دجہ انخصرت صلی اللہ علیہ کا کہا ہی طور عِلی تقالیکن بیان کیا جا آئے ہے کہ اپنی خلافت کے کچھ دن گزدجا نے کہ بعد حضرت عرضے نو کو النا معلیہ کہا ہے کہ اپنی خلافت کے کچھ دن گزدجا نے کہ بعد حضرت عرضے نو کو النا مسلمیں اختلا میں اللہ علیہ کہا ہے ممتاز صحابیوں کو جھے کیا اور اپنا خیال ان سے سامنے پہتی کیا کہ اس مسلمی اختلا کی باتی رہ جاتا کچھ مناسب ہیں ہے۔ چاہئے کہ آپ لوگ کوئی خاص تعداد تکبیوں کی سطے کرایں اور اس مستنق ہوجائیں تاکہ

يَجْبَيُّعُ بِهِ عَلَيْهِ مَنْ بَعْثَ ذَكُورٌ آپ ك بعد معى سلان اسى پرتنن بوجائيں۔

دوایت می سبے کہ محابہ سنے حضرت عرض کمشود سے کو قبول کیا بحث ومباحث سے بودی کے بعد اس میں جتی جیری یہ سطیروئی کہ جناز سے کا آخری ناز آنخضرت صلی اللہ علیہ وکلم سفرجو پڑھائی سبے اس میں جتی جیری آئی کی تھیں اسی پرسب لوگ جمع ہوجائیں بخفیق سے معلوم ہوا کہ اسمحری فعل اسخضرت صلی اللہ علیہ وکم کا اس باب میں چار تکبرول کا تھا ہینی چار تکبیروں سے آپ سفیحو نماذ جناز سے کہ پڑھائی تھی اس کے بعد کسی کے جناز سے پر نماز پڑھا نے کا موقعہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونہ بڑا ہیں آپ سے اسی آخری فعل کوافتیار کر لیا گیا۔

یقیناً یہ سوال ہوتا ہے کہ جیسے بیسیوں مسائل ایسے ستھے جن بیں انتظاف کو اتی رہنے دیا گیا تھا تو جنازے کی ان تکبیروں کی تعداد کا مسئلہ ایسا کو نساا ہم مسئلہ تھا جس سکے سلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عزید نے اختلاف کو مناسب مذخیال کیا کوئی خاص بات اس مسللہ بیں اب تک میری سمجھ بین نہیں آئی ہے البتہ اسی روایت کا ایک فقرہ جو یہ ہے کہ صحابۃ کو سمجھ استے ہوئے تھا ت

وَالنَّاسُ حَدِيثُ عَهُ بِالْحِبَاهِ لِيَّةِ عِالِمَ الْمِبَ الْحِبَاهِ لِيَّةِ عِلَيْهِ مِلْمَ الْمِبِي بِالْم فَاجْمَعُوا عَلَى شَيْءُ . مناسب بِ كُسَى ايك بِهو يرسب كُمْ بوجاد .

ہوسکتے کہ ان الغاظ سے صفرت عرضے مسئل کی نصوصیت کی طرف اشارہ کیا ہو۔ دوراسئد اس سلسلہ می غسل جنابت سے تعلق رکھتا ہے جیسا کو اہل علم جانتے ہیں کو خسل ہم بستری سے کس وقت واجب ہوتا ہے ؟ ابتدائے اسلام میں بعض محابہ کا خیال تفاکجب تک انزال مز ہو صرف ہم بستری سے غسل واجب نہیں ہوتا ہی مسئلہ ہے جس کی تعبیر انتما الْمَاءُ مِنَ الْمَاء

سے کرتے ہیں، بینی پانی سے عنس کرسنے کی صرورت اس وقت ہوتی ہے کہ پانی خارج ہوا ہو، صے کریاتی خارج ہوا ہو، حضرت عرش کوجب اس کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کوجھ کیا اورجن کا پرخیال متصان سے آپ نے دریا فت کیا کرتم لوگوں نے یہ بات کہاں سے پیدا کی ہے گور دایات اس باب بیں مختلف ہیں، مگر

نیاده دیجان ای طرف سے کران توگول نے وج صرف پر بیان کی کہ آنضرت صلی انتظیہ کیم سے آگا،

میں ہم وگ ایسا کرتے تھے لیکن ہمیں ممانوت ہیں گئی جضرت عرشے پوچھا ہمی کہ تخضرت صلی الته
علیہ وہ کم کہ تہاں اس فعل علم تھا ہجوا ب یس کہا گیا کہ ہم پہنیں کہد سکتے بعضرت عرشے تہ ہہا ہوین
وانصاد کو تب کیا اور دریافت کیا کہ آپ لوگوں کا خیال اور علم کیا ہے به معلوم ہوا کہ لوگوں کی وائیں فتلف
ہیں صفرت علی اور دریافت کیا کہ آپ لوگوں کا خیال اور علم کیا ہے به معلوم ہوا کہ لوگوں کی وائیں فتلف
ہیں صفرت علی اور دریافت کیا کہ آپ لوگوں کا خیال اور علم کیا ہے به معلوم ہوا کہ لوگوں کی وائیں فتلف
ہیں صفرت علی اور معافری جبنی کوا صارتصا کہ صفرت کی جریتھی کہ
ہیں صفرت علی اور معافری جبنی کوا صارتصا کہ صفرت کی شرکا ہ عورت کی شرکا ہو سے تجاوز کر میا سے
جاوز کر میا ہے ۔

د خب الفید کی الفید کی اور کہ اور کی میں میں وہ جب ہوجا تا ہے۔

تر خب الفید کی ۔

تر خب الفید کی ۔

کیکن دوررسے فرین کواپنے خیال پراصراد تھا آخراس سئلہ پس انعاج مطہرات سے دویافت کیا گیا حضرت علی اودمعاذ کا ہوفتوی تھا اس کی تائید وہاں سے ہوئی اسی کو حضرت عرضے فیصلہ قراد ویا اور اس سے بعد آپ نے اعلان عام کرتے ہوئے فرایا ۔ ت موجہ میں ترویا ہوئے ہوئے ہوئے اللہ میں تا تاری

لَا آسْمَعُ بِدَجُلٍ فَعَلَ ذَٰ لِكَ الْاَدْجَعْتُهُ اس ك بعد بهى الريش في رسناك كس في ايساكياب

ضريبًا- دانالة النفارج عصمه، تواست اركادكم بين ولكا

ظاہر بے کریسٹا بھی دین کے فردع سے تعلق دکھتا تھا لیکن حضرت عربی اس بی بھی مثلاً محسوس کا اس بی بھی مثلاً محسوس کی کہا کی وقت اگراس کوسطے ذکر دیا گیا تو آئندہ کسی بڑسے فقتہ کا بیر مقدیر بزین جاستے ہائی موقعہ پر آب نے فرایا تھا کہ

ٱشُتُمْ اَصِّحَابُ بَسُردٍ وَتَسِ الْحَتَكَفَّتُدُ فَمَنْ بَعْدَكُمُ اَشَسَىٰ الْحَتِلَافًا .

تم لُوک ان محابول می بوج دیول اندم کی اندها می موج دیول اندم کی اندها می موج دیول اندم کی انتدان کرستے ہو تو کے ساتھ بدر میں خر کی ستھے ہم اختلات کرستے ہو تو تمہاد سے بعد والے زیادہ انتقلات میں خت بوجا تیں سے۔

جس سے معلی ہوتا ہے کرمداعدال سے تجاوز کی صلاحیت آپ کواس اختلات میں بھی نظر آئی جیسے جنازے کی نمازوں کی کمبروں کے متعلق بھی آپ کا یہی خیال تصااس وقت بھی ہے ہے ہوئے کہ لوگ جاہلیت سے ابھی نیکے ہیں آئندہ یہ اختلات زیادہ شدرت اختیار کرائے گا جنا نہ سے للے مسئد میں تو نیرایک خصوصیت نظریمی آتی تھی لیکن غسل والے مسئلہ میں انعمّلات اُت کی تندت کا اندلیٹ کیوں ہوا میں اس کے متعلق کچہ کہر نہیں سکتا بجز اس سے یہ فارد تی بصیرت تھی اوران کو حق تھاکہ اس تسم سے امور میں اپنی بھیرت سے مطابق فیصل کریں ۔

اس بین شک بنیں بنانے والے مسئلہ میں بھی ایک اچھی نظیر بید لمتی ہے کہ چار کوتوں سے زیادہ جب کسی وقت کی کوئی نماز نہیں ہے تو تکبیر بی بوجنان سے کی نماز میں رکعتوں ہی کی قائم تھای کرتی بیں ان کو بھی چارسے زیادہ نہ بونا چاہئے بعض روایتوں میں حضرت عرشکے اس نکتہ کی طرت اشارہ بھی کیا گیا ہے دد کھیوا تا اوالوالوالی فارج ۲ می ۹۸) اسی طرح عسل والے مسئلہ میں یہ نظیر بیش کی جاتی ہے کہ زناکی مزارجم یا نکزیانہ از ال یرمو تون نہیں ہے بلکم مرت وقاع کافی ہے توغس کے لئے بھی وقاع ہی کون کافی ہے توغس کے لئے بھی دقاع ہی کیوں کافی نہ بوگا اس نظیر کا بھی دکراتنا دیں کیا گیا ہے وازالة النفارج ۲ می ۱۸)

گائ قسم کے ترجی وجوہ تو تریب خیر بیناتی مسائل سے سادسے اختلاف ہے کہ اسے اختلافات میں طعی بی پس مناسب بہی ہے کہ ان دونوں مسائل میں بجائے اختلاف سے تمام مسلانوں کو ایک ہی نقط پر متعق کرنے کی در صرت فادہ تی بھیرت سے فیصلہ ہی کو قراد دیا جائے ۔ آخر جس کی زبان پرخو کنجیب منعق کرنے کی در مرت ہوئے بایا تھا اور جس کے فیصلہ ہی کو قراد دیا جائے گا تو کس کے دفاہ نازل ہو تک ایک سے زیادہ دفعہ نازل ہو تک شیال کرنے کی بات ہے کہ اس کو اس قسم کے فیصلوں کا اختیار مذدیا جائے گا تو کس کو دیا جائے گا۔

له امول نقری ایک اصطلاح مصل لم مرک میمی سم جبی کامطلب یہ سب کر تودھا حب بر موست سے دیم نقول نے ہوگر ادبوداس سے کسی حکم کا فیصل کی استے مولانا افورشاہ کسیری نے مصل کم مرک می توبیت ال الفاظ میں فرائی ہوگر اور الافرن الشذی میں ۲۳۵) صفرت الاستاذالکشیری قدس کے گفتگر علی الفیلی موالی نامی خوالی میں فالم کیا ہے کہ ان الفیلی الفیلی الفیلی فرت مجازہ کی بنیاد پر فیصلہ کا افتیا فرد کا موتی مصل کی موسلہ کی بنیاد پر فیصلہ کا افتیا کہ موتی میں مصل کے مرسلہ کی بنیاد پر فیصلہ کا افتیا کہ موتی میں مصل کی موسلہ کی بنیاد پر فیصلہ کا افتیا کہ موسلہ کا افتیا کہ موسلہ کا موسلہ کی بنیاد پر فیصلہ کا افتیا کہ موسلہ کا موسلہ کی موسلہ کا افتیا کہ موسلہ کا افتیا کہ موسلہ کا موسلہ کی موسلہ کی موسلہ کا موسلہ کا موسلہ کی کہ کہ کہ موسلہ کا افتیا کہ موسلہ کا کر موسلہ کی موسلہ کا موسلہ کی موسلہ کی موسلہ کی موسلہ کی موسلہ کی موسلہ کا موسلہ کی موسلہ کا موسلہ کی موسلہ کا موسلہ کی م

ایسامعلیم ہوتاہے کواس قیم کے ممائل کی تحقیقات کے سلطے میں مثلاً تخسل کے وہوب
میں صرف ہم بستری کا فی ہے بالدہ تولید کا خودج ہی اس کے لئے ضروری ہے ،اس بلبیں
امہات المؤمنین سے اگر آنحضرت مہلی الشرطلیہ وکلم کے طرزع کی کاعلم حاصل نہ ہوتا توصحائی سے انتزان کو مثاکرایک ہونی نے ہوسکتی تھی آنوج ب
اختیان کو مثاکرایک ہی نقط نظر کے قائم کرنے میں صفرت عززہ کو کامیابی ہونی نے ہوسکتی تھی آنوج ب
کاخیال اس کے بھس متعاان کو اپنے سلک سے ہمٹانے کے لئے صفرت عزز نبیاج چارہے کیا
کرسکتے تھے۔ ذیادہ سے زیادہ اس خطرے کا اظہار کرے رہ جائے کراس مسئلہ کو اختلاف سے ممسی
دیگ میں آج اگر چھوڑ دیا جاسے گا تو اس میں صلاحیت معلوم ہوتی ہے کو مسلمانوں میں اس کے متعلق اختلاف کے کو متعلق اختلاف کے انتزان میں اس کے متعلق اختلاف کی کیفیت خطرناک حد تک شدید ہوجائے۔

کین جب عائشہ صدیقہ دفنی اللہ تعالیٰ عنہا کے یال سے یعلم صفرت کارٹے پاس آیا کہ چرف ہم بہت تری وجوپ خسل کے لئے کافی ہے ، تب آپ کے تلب میں قوت پدیا ہوئی ادرکسی قوت ب اس کے بعد آپ سنے وہ فقرہ فرایا تھا ہے پہلے نقل کر کہا ہوں یعنی لا آسٹ کے بدر جب فعل فیل فیل فیل الدہ و تعدید سے بدر مہی میں نے شناکہ کسی نے ایساکیل ہے تو اُت فَدُرِیًا۔ دازالۃ الفارج مع ۸۸) ارکاد کھر بہنچاؤں گا۔

ای طرح ایک اورا ہم تاریخ مسلاحضرت عراق کے عہدیں اس وقت بلیش آیا جدا کیک دفعہ آب شام تشریف سے مقد البین شام نہ جہنے پاست تھے بلاعرب اورشام کے درمیان الم میں معاویوں تک بہنچے تھے کرشامی فوجوں کی چھاؤ نیاں جہاں قائم تیں کیا یعنی طاعوں بھوسٹ پڑا ، فوجی سے سالا وں نے مناسب ٹیال کیا کہ حضرت عرائم کواس واقعہ سے کہ بلاھ کر دیا جائے ، مرغ یں ان سے طاقات ہوئی ، مید سالا وں کے مرواد صفرت ابوجید کی الم بلاھ کردیا جائے ، مرغ یں ان سے طاقات ہوئی ، مید سالا ووں کے مرواد صفرت ابوجید کی خرمالی کی مصرت عربے والی عند مقعے بلکر صفرت ابوجید کی خرمالی مصرت عربے وہ میں طاعوں کے بچوٹ برشائی مصرت عربے وہ میں طاعوں نے میک منظم سے بجرت کرنے میں اکتفارت صلی اللہ علیہ سلم کا ساتھ دیا تھا اصطلا

جن کانام اس زمانیم "مهاجرین ادلین" متعاجمت افراد شای فرجیس اس جاعت کے موجود مقط وہ عالم اس زمانیم "مهاجرین ادلین" متعاجمت افراد شای فرجیس اس جھے کیا کرنا چاہئے آیا اس وبازدہ علا میں داخل ہوجا دسیا مرخ ہی سے مدینہ نوش جانا مناسب ہوگا ، ہوا بیس دائیس نوگوں کی تلف ہوگئیں ، بعض کہتے تھے کہ آخر جن اغراض کو پیش نظر دکھر آپ نے سفرافتیار فرایا تعاجب وہ انے اہم سنتھ کہ مدینہ چھوڈ کر سفری شقت برداشت کرتے ہوئے سرخ تک آپ بہنج چکے ہیں توان انجاض کی تکیل کرائے وائی لوٹنا مناسب ہوگا ، ان کا مقصدیہ تھا کہ طاعون واعون کا خیال دیکھئے اور سطے چلئے یہا۔

لیکن دومرا طبقه ان بی مهاجرین اولین پس ان حضرات کا بھی تصاحب نے اصراد کیا کہ آپ دالِس لوٹ جاسے ، کہتے متھے کہ ایسے نطرناک موقع پر آپ کا دمول اٹدھلی انٹرعلی وکلم سے نوباص فاص صحابوں کو لے کرا وت ام کرنا مناسب مذہوگا. داستے سے اس اختلات کو دیکے کرحضرت عراض نے كهاكداك البي لوك تنزيف له جاسية . وه فيعل بيلهت تصاودان بزدگول نے بجائے فيعسل كے مسئل مي ادر زیاده تذبذب پیداکردیا تھا، پیمرآب نے ان لوگول کو فوج سے بلوایا بیوطبقهٔ انصار سے تعلق رکھتے رہتھے ، یہی موال ان سے سامنے بھی مبیش کیا ان میں بھی اسی انتظاف داسے کوحفرت عمر شنے یا ان کوہی آپ نے تصنت کردیاا و حکم دیا کہ قریش سے ان مربراً ور دہ توکول میں سے جوہو فوج یں موجود ہوں بھیج دوجنہوں نے فتح کمسے بعداسلام قبول کیاا در ہجرت کرے مدینہ بہنچے دینی جنبیں " نہاجرۃ الفتح " کہتے سکتے ہی کہ قریش سے پیشیخہ (مجھادی مجرکم بریسے اوگ ہجب حضرت عزخ کے پاس حاضر ہوسے اور ان سے اس مستلمیں مشورہ لیا گیا تواب کی ان یں سے ہرا کیس کی دیائے یہی ہونی کہ آپ برگز ہرگز آگے بڑھنے کا امادہ نہ فرمائیں ادر میہیں سے مدینہ منورہ لوٹ جا ئیں جضرت عرشے ان سے منٹورہ کو تبول کرلیا اورا علان کردیا گیا کہ مربع ہی سے آپ داہیں ہوجائیں سکے ۔ بعض اصحاب رسول الترصلي الترعليه وسلم سنص حضرت عرضكماس اداده يراعر اعن كيا انتصوصت ابوعبیدة بن الجراح نے کہا کہ آپ خداکی تقدیرسے بعا گئے ہیں ۽ حضرت عمرشنے ان ہی ہے کہسس

اعترامن كيجواب مي وهمشهور مكيمانه نقره فراياكه

نَفَى مِنْ قَدَرِ اللهِ إلى قَدَدِ اللهِ اله م مَن فراك تقريرات فداك تقدير كى طرت بعاكر ما بول.

ابهی صفرت عمر اورابوعبید این میر گفتگوی بو دبی تعی که است میں صفرت عبدالرحن بن عوث صحابی رضی الشرتعالی عند آسکته وه کسی نسرورت سے کمیں سکتے بوست سنتے بعضرت عبدالرحل بن عوف صحابی رضی الشرتعالی عند آسکته وه کسی نسرورت سے کمیں سکتے ہوست سنتے بعضرت عبدالرحل بن عوف منظم کے دونوں کی گفتگو کوسن کر ذوایا کہ میرست باس اس مسلا کے متعلق ایک علم سے متحل بول اس زمانے میں آن محضرت صلی الشرعلیہ وسلم سکے قول وفعل و تقریر ہی کا نام علم متعل، پھر اسٹ علم کا اظہار ان الفاظ میں فرانے گئے :

ے تقدیر و تدبیر کی پرانی جنگ کوجن تقریروں سےسطے کرنے کی کوشش کی گئی ہے بیرسے نیمال میں حضرت عمر وضى النوتعالى عدي يديندالفاظ سب يرمعارى بي مقصود حضرت كابطابريبى معلوم بوتاب كاتعدير فداوند تعالى ك مقرد قوانين بى كاتونام سى بى مىسى مى ادر بيارى مى خشداك قانون بى ك زيرا تربيا بوتى بى اسی طرح مرض کا علاج بین دوادس سے کیاجا آ ہے یہ دوائیں بھی کسی دومرے کی بنائی ہوئی بہیں ہوتیں ، بلکہ جيب بأرى فداكا قانون ب اس طرح دوايس شفائخنسسى كى قوت يمين فداكا قانون ادراس كى تقديرى کانتیجہ ہے جعنرت عرض تمثیلاً بوعبیدہ سے کہا بھی تقاکرتمہادے یاس اگراد تر ہوں اور ان کوچرانے کیلئے محرسها برنكلوا سلسف ودواديال نظراتيس ايكسيس مبزه لبلهاد بابوا مرعزار بودادر ودمرى فمشكت ميدان ك تنکل میں ہوا درتم اس خشک دادی کو چھوڈ کرمری بھری دادی کی طرف اگر دمنے کروسکے توکیا خداکی تقدیرسے یہ بها كنا بوكا ؛ ظامره كمان دونون سي سيجس دادي من جُراف كامو تعدتم كوسط كادونون خداكي تقديري بوكي. الماء وكامستا حضرت عرشك عبدس وقت تك مختلف فيها بنابواس حفى كمتب نيال سك علاه كى دائيس بهي مختلف بي. مولانا الارشاه كمتميري دحمة الترعليد بسين ودم عديث بي بميشه ودمخت ارسك اس جزية کونقل فرمایاکرتے تھے جس کا ذکر مشابل شقی سے عواں سے تحت اس کمناب میں کیا گیا۔ ہے ہین طاعون ذرہ آدی سے ہمے جانے ی احب زت دی گئی ہے ، اسی جی کھا ہے کہ جمانعت صرف ان لوگوں کی حسد تک ورد ہے جو سیمتے ہیں کران کی تدبیرے جان ، پچ گئی ،اس قسم کے اعتقاد رکھنے والے کو توشاید دوا کرنے کی ہی ا جازت بنیں دی جاسکتی بنو د بخاری میں لا یُحنْد ر جبکٹر اِلّا فِسرَا مُلْ مِنهُ کے الفاظ سے بھی لوگوں سف طاعون ندہ آبلديول مستقسس مكان كابواز نكالامب ميني بنسراز انكلنانا جائز اددعلا بانكلنا جائزيب، بيسي علاج ومعالج ك سادس طريق فداكى بياريون سع بعداكما بنيس ب،اى طرح وبازده علاسق سع بعث ما اعلاج بى كا ایک طریقہ ہے۔ 17

سَيِعْتُ بَهُوْلَ الْمَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ مَلَّى اللهُ عَلَيْدِ مَلْمَرَ يَقُولُ إِذَا سَيْعُتُ مْدِيهِ بِأَنْهِ فَكَالْتُعَرِّمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُ مُرِيمَا فَلَا تَخُذُونُ جُوا فِرًا زُامِنْهُ -

ش نے دسول الشرصی الشرطید دسم سے یہ سناہے کہی علاقہ میں اس د باسکے میں سے پڑنے کی خیرجب تہمیں معلی ہو تواس علاقہ کی طرف نہ جا دُاور جس علاقہ میں تم متم متے اگروہیں یہ دُبا ہیں ہے براسے تو دیاسے بعد کے تصد

سے اس ملاقہ سے مذنکلو۔

(180012)

ظاہرہ کر صدیمیت میں صفرت عرصی اللہ تعالیٰ عند کے اس فصلہ کی تائید موجود ہتی ہو اس طاعون ددہ علاقہ میں مزجلنے کے متعلق آپ نے اختیاد فرایا تھا گویا عین نشار نبوی کی حمیس فراد ہے مقعے الکھلہ کر صفرت عبدالرحل بن عود بی سے حدیث من کر حضرت عرش الحداللہ با اور اپنے فیصلہ کے مطابق جس کی تائید اسمی صفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہو جکی تھی ، آپ مرخ ہی سے مدین لوط گئے۔

تدوين مدريث كاخيال ليكن مجربر بنائي صلحت تامل

بہروال طاعون ذوہ علاقوں بن وہ نہ ترسم نے سے متعلق المحصرت صلی اللہ علیہ وہم کی ذکورہ بالا حدیث بیرے صفرت عبدالرحن بن عود نئے فیدین کیا یا دیوبی سے کہ مسلہ میں المحضرت عبدالرحن بن عود نئے فیدین کیا یا دیوبی سے ایک مسلہ میں المحضرت عرف کے متعلقہ دواست وا قدات صفرت عرف کے مبدخلافت میں بدین آتے دہے ہیں جن سے ایک طرف تو اس نظریہ کی تصدیق برق ہو کہ دین کے اس صعبہ کی تبیغ آتے دہے ہیں گئی تھی کہ مہا جرین والف ادص ابرکا عام گردہ بسا او قامت اس سلسلہ کی صوری والف او تعان کہ ہزاد ہا ہزاد صحابوں کے اوقات اس سلسلہ کی صوری سے نا واقعت نظر آتا ہے اور کمتنا اواقعت کہ ہزاد ہا ہزاد صحابوں کے درمیان ایک درمیان ایک درمیان ایک درمیان ایک درمیان ایک میں مجھتا درمیان ایک درمیان ایک میں تجربات سے سلسلہ نے صفرت عرضی اللہ تعالی عزموان مدیق سے متحلق طرز عمل میں اور این عبدالرف جائے بایل ہم میں ذمیری کے بوالے سے صفرت عروہ بن ذمیر کے اس بیان کو جو نقل کیلہے کہ میں ذمیری کے توالہ سے صفرت عروہ بن ذمیر کے اس بیان کو جو نقل کیلہے کہ میں ذمیری کے توالہ سے صفرت عروہ بن ذمیر کے اس بیان کو جو نقل کیلہے کہ

آنَ عُمَرَ إِن الْخَطَّابِ رَفِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آذَدَان يَّكُتُبَ الشَّنَ فَاسْتَغْنَى آصَعَابَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَٰلِكَ فَأَشَّا دُواعَلِيْهِ آن يَكُتُبَهَا - رَبَاح بيان العلم عاص ٢٠)

عرب خلائ نے جا اکرسن مینی مدینوں کو کھوالیا جا م تب انعوں نے دسول الندمی الندهی کلم کے محابیوں سے فتوئی طلب کیا تو فوگوں نے یہی کہا کہ مدینیں کھوالی جائیں۔

صحابہ سے فتولی لینے کے لیے ان کی مجلس شوری میں صغرت عمر شکا اپنی تجویز کو رکھنا۔ برظاہراس کی وجہ وہی معلی ہوتی ہے کہ ان مدینوں کی تبلیغ میں بجائے عمومیت کے خاص خاص افراد تک ان ك علم كوآنحنزت صلى التُرمليروسلم في جس معلمت كے بين خلاي إي تقا اور ليك زمان تك خود حعرت عرنم بمی اس مصلحت کی بنیاد ہران مٰدینوں سے بیان کرنے ہیںا قلال پرج احراد کرتے دہے تتے ہی دریا فت کرنا میاہتے تھے کرکیااس صلحت کی دحایت کی منرودت پلب بھی باتی ہے ، کیؤکر ہیلے بمی میں کہ چکا ہوں کراس خدمست کی فوجیست ایک وقتی خدمست کی تھی ، بوست اور بیوس*ت حرب* آ زمانوں میں عومیت کا دنگ ان مدینوں میں اگر پر الروجا آ آویقیڈا آئڈہ زملنے میں ان کے مطالبات يس زياده سختى بيدا بوماتى بوشارع عليه المسلام كامتعود نه تقا، سوال يبي عمّا كه وه زمانه كزدكيا يابي ان اسباب کی مزاحمت کے سلسلے کوم ادی دیکھنے کی ضرودت ہے جنسے ان مدینوں کے مطالبات یں شدت کے بدا ہونے کا خطرہ بیش آسکتاہ، ایسامعلوم ہوتاہے کمعاب کی اس مبلی توای نے یہی طے کیا کہ وہ وقت گزرگیا اوراب تلم بند ہوکرمسلمانوں کی ایک نسل سے دومری نسل یک اگرمدیشی متقل می ہوتی رہیں گی تولوگ ان کے مطالبات کو اسلام کے بیناتی مطالبات کے برابرنہ قرار دیں گھے۔

لیکن عبلس شوری کے اس فیصلہ سے حفرت عرض کا قلب مطمئن نہیں ہوا، لکھ اس کلمتناؤ کے بعد حضرت عرض کا قلب مطمئن نہیں ہوا، لکھ اس کلمتناؤ کے بعد حضرت عرض نے دومرے مسنون طریقہ بعثی استخارہ سے بھی فیصلہ کی میکسوئی میں مدد ماصل کرنی چاہی، قاردتی احتیاط اور اس کی نزاکتوں کی بیر انتہاہے کہ بجائے ایک دود فدر کے عردہ کا بیان پہکہ فیطیفتی عمر و کا دائد تعالیٰ عنداس معالمہ میں استخارہ کرتے فیطیفتی عمر و کیند تنا فی عنداس معالمہ میں استخارہ کرتے

فيها شَهْدًا - (ص ١٠٠) بالعن ج بلوفي ابواسى رعلى كى توفيق علما بوداس كى دماكرت رب).

ایک ماہ تک استخارہ کی نازاور جو ڈعا رسول الشھ کی الشھ لیے ہو کے سکھائے ہے، حغرت عمر دمنی اللہ تعالیٰ عندنے اس کوجاری رکھا ، آخر ایک ماہ کے بعد ص فیصلہ کو اپنے فلب مبادک میں آپ نے بایا عردہ نے اس کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

> تُمَرَاضَبَحَ يَوْمًا وَقَدُ عَنِهِ الله كَهُ فَقَالَ إِنْ كُنْتُ أُرِيُكُ اَنْ أَكْتُب النَّنَ وَإِنْ ذَكَرُتُ قَوْمًا كَانُوا قَبْلَكُمْ كَتَبُوا كِتَابُ فَأَكْبُوا عَلَيْهَا وَتَرَكُوا كِتَابُ اللهِ فَأَكْبُوا عَلَيْهَا وَتَرَكُوا كِتَابَ اللهِ وَإِنِّ لَا أُشَوِبُ كِتَابَ اللهِ بِنَتْ مُمَا بَدًا - (١٥٠ مه ٢٠)

پھرایک دن جب میح ہوئی اوراس وقت حق تعالیٰ نے فیصلی یک سوئی کی کیفیت ان کے قلب میں پدیا کردی تھی ۔ صرت عرض نے کوشنے لوگوں سے کہا کہ میں نے مدینوں کو فلمبند کرانے کا المادہ کیا تھا پھر مجھے ان قوموں کا خیال آیا ہوتم سے پہلے گزری ہیں کہ انھوں نے کتابیں تکھیں اوران ہی پر ٹوٹ پڑیں اورائٹر کی کتاب کوچھوڑ بیٹیں اورائٹر کی کتاب کوچھوڑ بیٹیں اور قسم سے الٹرکی کہیں الندکی کتاب کوکسی دومری چیز کے ساتھ مخلوط کرنانہیں جا ہتا۔

بیہ قی کے مدخل سے صاحب فتح الملہم نے اسی روایت کو درج کیا اس پی کیائے آلا اُنتیوبُ رَ \* اُلّیّبِسُ کِتَابَ اللّٰہِ بِنَنْیُ ، یعنی اللّٰدی کتاب کوکسی دومری چزکے ساتھ شتبہ ہونے ندود کا۔ کے الفاظ ہیں ۔

معنی انتوب اور البس و نول کے قریب قریب ایک ہی ہیں اور یہی چیز دراصل دویافت طلب تھی یعنی کتاب التہ کے مطالبوں کی جوکیفیت ہے آیا وہی کیفیت ان حدیثوں ہیں ہی تونہیں بیدا ہوجائے گی اگر اس زیانہ میں ان کو قلمبند کر دیا گیا ، استخارے نے مضرت عمر البیا کی اگر اس کا خطرہ باقی ہے۔ کو استوا راور تھی کی اکر انجی اس کا خطرہ باقی ہے۔

اور واقدیمی بی تھا کیونکہ گو نبوت کا زبانہ گزرجیکا تھا، نبوت کے بعد خلافت کا ایک دوریمی ختم ہو چکا تھا، نبوت کے بعد خلافت کا ایک دوریمی کا فی عرصہ گزرجیکا تھا، لیکن میں پوجیتا ہوں کہ خلافت اور عمر میں معرف میں اللہ تعالی عنہ کی مدون ومرتب کی ہوئی یا کرائی ہوئی مدینوں کی عمومت کی جوئی یا کرائی ہوئی مدینوں کی

کون کتاب دنیایی اس وقت اگر موجود ہوتی توکیا نفسیاتی طور پرسلانوں کے قانوکی بیات تھی کہ ان مدینوں کے ساتھ اوران سے بیدا ہونے والے احکام ومطالبات کے ساتھ اقدان کے ای کہنیت کوکیا باتی رکھ سکتے تھے جو آج جرآماد کی روایتوں کے ساتھ ان کے دلوں ہیں بائ جاتی ہے ، جونکہ واقع ساتھ ان کے دلوں ہیں بائ جاتی ہے ، جونکہ واتے ہا کہ خوا میں کہ سکتے ہیں لیکن میں تو بھی بھتا ہوں کہ مختر عمروضی النہ تعالی عنہ کو اپنے استخارے کی دعا وُں میں جس خطرے کا احساس ہوا تھا مینی النہ کی کتاب کے ساتھ فلط ولمط لیس اور گھٹر ہوجانے کا خطرہ جس کا اظہار

فَوَاللَّهِ لَا ٱلَّذِينُ كِتَابَ اللَّهِ بِنَنْى خواكتم النُّدك كلب كوكس وومري جيزكما فرشته بوف مودل كار کے الفاظ میں انفوں نے فرمایاہے۔ یعینایہ اندیشہ واقعہ کی شکل اختیار کرلیتا آخر حسلما ن بھی انسان ہی یں ان کے عواطف وجذبات ،اجراسات و تا ترات بھی وہی ہیں جودومرے انسانوں کے ہیں ان ہی ہے استیا کمیوں اورمراتب کے فرق کو کمحفظ نہ در کھنے کا تیجہ دومری قوموں ہیں بایٹ کل ظاہر ہو چکا تھا جس کی طرف حضرت عمرونی اللہ تعالیٰ عذ نے ان الغاظ میں امثارہ فر مایا ہے کہ میں نے تم سے پہلے کی قوموں کودیکھا کہ انھوں نے ایسی کتابیں لکھیں جن پر وہ اس طرح ٹوسٹ کر گریں کہ اللہ کی کتاب چیوڈ دی گئی بظام ان کا انتارہ مہود ونصالٰی کی طرف مقالیکن سچی بات ہے ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب وادیان میں بھی خلط محت پیدا ہوا مین ان کے بہاں دین کے بیناتی اور غیربیناتی صه کی کوئی تقسیم باقی مزرہی ۔ مذہب کی طرف کسی چیز کا انتساب اس طاقت کوپیلا کر دینے کے لئے کا نی ہے جس توست کو صرف ان مطالبات ہی کی حذیک محدود رہنا چاہتے جن ک براہ راست حق تعالی کی طرف سے ذمہ داری بندوں برعارد کی گئے ہے۔ میں توسمجتا ہوں کہیر مرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ کتاب وسنت وقیاس سے بیدا ہونے والے تا بچ کی گرفت اورازوم كى قوت من فرق مجاملك -

اے م وا قدہ کہ آج بائیل کے نام سے کا بوں کا وجور بلا جاتا ہے،ان کے متعلق اس کا پترجاف کراہ راست دلی ملیانسادم کو حق تعالی کی طرف سے جوج رس عطا کی تحییں پھر صرت موسی علیہ السوم (باتی برصف آبند)

بهرحال کی پیم موده کی مذکوره بالا روایت سے معلوم ہوتاہے کرجیے حضرت ابومکرانے نے انخضرت صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد مین خیال کرے کہ اب آ بخفرت ملی الله علیہ وسلم کی صدینوں کے جع کرنے بیں کوئی حرج نہیں اور یہی سوج کر پانسوحدینوں کا جموعہ تباریمی کرلیا تھا ليكن بعدكوابيت خيل كى غلطى آب برواضح بهوئى اوداسى وقنت اس مجوع كوندر آتش فراديا إسى طرح حزرت عروض الله تعالى عذايى فلافت ك ابتدائى سالوں مي تواسى يرمصروب كر حديثوں كى ا تناعب می عومیت کی کیفیت کو پردا ہونے نہ دیا جائے لیکن جیسا کر میرا خیال ہے خلافت کے آخری سالوں میں ان تجربات سے متا تر ہوکر جس کی جند مثالیں میں نے درج کی ہیں ،آسیہ کے ادادے میں بھی تذبذب بديا ہوا اور ج مورت مال بھی تھی اس کو دیکھتے ہوئے اس کینیت کا پردا ہونا بعیدیمی نہ تھا۔خیال ایکیجے کہ مہاجرین اولین بلائے جاتے ہیں اورطاعون زدہ ملاقہ کے متعلق کوئی علم ان کے یاس نہیں ہوتا: انصاد آتے ہیں ان سے بھی دریافت کیا جاتا ہے ان کے پاس بھی قطعًا آنحضرت می التعظیم ال كى كوئى روايت اس باب ميں نہيں ملتى. فتح كم كے قريش مرداروں كوبلايا جاتا ہے وہ اس علم سے فالى نظرات بي أخيس أيك آدى عبدالرائن بن عوف رضى الترتعالى عنرك ياس أخفرت ملى الترعلي وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے اور ایک مشلوص میں جہا جرین میں بھی اورانعمار بیں بھی شدیداختلان (بقیدازصفی گزشتہ)مشکوت نبوت کی دشی میں جوباتیں فراتے تھے اورب دکو موئی علیہ السلام کے جانشینوں نیز احیار و ثقبها میمودنے دین موسوی جس جن اجتهادی امود کا اصّا ذکیاان سب سے پردا ہونے والے تنا مجے کے مطالبات يم كسي قيم كاكوئي فرق إيانبس جلباً بجرحدا كى طرف سے يوٹى طبيالسلام كوچوكچے ديا گيا مقااس كى تشريح وتومينج وتفرير ببدكوج اوكوں نے كى امن متن توراق كے ساتھ سب مغلوط ہو يہكے ہيں ، ايك كو دومرے سے جدا كرنا ناخى سے كوشت كو مواک نے کے مادق ہے۔ اور یمو دکا دین تو خرکس ناکسی شکل میں بایا ہی جاتاہے ، کچرنہیں تو دومری جیزوں کے ساتھ موسى عليه السلام كى كير بأتين ان مين ابحى بأتى بين وومرے غراب كامال توریب كركماً بون رِكماً بون كاامنا فرموتا مِلاً كُمّاء تا اینكه آخرین چندرزی افسانوں بران تے دین كی بنیاد آنع قائم ہے۔ مند دستان بی جس دین كار واج عقا كَمِن كُولُواس مِي أَسَان كُمَابِ كاجى بِهُ دِياْ جِلما بِ الصوف وكلام (اجتند) ودفق والماسري كابعي الم ليلجلاب لیکن ہانوں کے مروج ہونے کے بعد عمومی طور پر کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہرچے کے چھوڑ کر لیک کیا مخلص مندومرث باليكى كى رزونيهم دامائ اورجها بعادت كورويا تروك جنك ناسع كويره لينا كانى مجساسية تبلى طوريراس كماب كولوگون عيور ديا ہے جس كے متعلق ان كا ديوى ہے كہ" برہما "بروہ نازل بول متى ١٢

بيدا بوگيا تقا نود حفرت عرشك باس يمي كوئ علم اس باب ميں پينم كاعطاكيا بوا موجودة تعالي بصیرت سے وہ ایک دائے کو تربیح دیتے ہیں، لیکن بعض مبلیل القدرصحابی کا حضرت عربے کس اجتهادى فيصله يراعراض باقى رمتاب مسلمانون مين خلغشار ميا بواب كه احيانك ايك جلن والا ال كے سامنے اس علم كويتى كرتا ہے جس سے مسئلہ صاف ہوجاتا، برايك اپنى اپنى مجكم برطمئن ہوكر بیلے جالاہ، جس علم كے تنائخ استے قیمتی ہوں جس وقت خیال حفرت عمر اللہ كاكريبي علم افرادين منتشر كجعرا بواب مرن والے مررب بين جسك باس جوعلم ب اپن ساتھ لئے جلاجار باب اگراس مال کو دیکید کرحضرت عربشکے خیال میں تبدیلی پیدا ہوئی تو یقیناً بیرچیزی ایسی تھی کہ اس مقاً کا بر بوہی ہوتا اس کی بھی رہی کوشش ہوتی کرعلم کے اس قیمتی ذخیرے کو صابح ہونے سے بجالیا جا مر دومرى طرف نود بيغرصلى الترعنيه ولم كامنشاء مبارك تقاكه معلومات كے اس و خيرے كو اتن ا ہمیت نددی مبائے کہ آئندہ مسلمانوں کی بدیختیوں میں بدیختیوں کے اضافہ کا ذریعہ وہ بن مبائے اورم چربی ایسی ناتھی کاس سے قطع نظر کرے کوئ اقدام کردیاجا آ، آج لوگوں کے سامناس تسم کی روایتیں گزرتی ہیں پر مصنے دائے ان کویڑھ کر گزر جاتے ہیں ، ٹھھ کر ذرا کوئی نہیں سوحیا کہ بینبر كى مدينوں كے قلم بندكرانے كامستدى كياكسى متورے كامحاج تھا۔ نيكى كے كام بيں بھى كيا يوجينے کی صرورت ہوتی ہے بچر حضرت عمر رصنی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے محبلیں شواری میں اسی نیکی کے کام کو ا خرکیوں سیشس کرتے ہیں اور بیش کرنے کے بعد مجلس کی رائے ان کومطمین کیوں نہیں کرتی، کا بھی نیک، مشورہ دینے والوں کی جاعت بھی نیک ،اس میں فکر و تامل کی کیا ضرورت تھی لوگ اینا نیسد دے چکے تھے بچاہئے تھا کہ اس کے مطابق جیسے حضرت ابو کمرصدیق رضی النوترا لی عذیے قرآن کی تدوین کاایک دفترخلافت کی طرف سے قائم کرکے قرآنی مورتوں کوایک ہی جلدیں محبلد كراف كا كام انجام دلادياتها حضرت عمرُ بهي تدوين مديث " كا ايك دفترقائم كرديية ، جندي د نوں بی و آن 'کے ساتھ اس زمانہ میں حدیثوں کا بھی ایک مجموعہ حکومت کی طرف سے م<sup>و</sup>ن کرایا ہوامسلمانوں کو بل جاتا۔ اس سے بہتر بخویز اور کیا ہوسکتی تھی لیکن عرضی بہی نہیں کہ صرف تا مل سے

کام کیتے ہیں بلکہ مخلوق سے ہمٹ کرمسئلہ کی اہمیت ہی کا تو تعاصا تھا کہ خالق کے آستانہ پرلینے آپ کوگرا دیتے ہیں اور کامل ایک مہینے تک خدا کی چوکھٹ پران کی جبین نیاز جھک جھک کرچ معنجیر ہو، اسی کی توفیق عطاکی جائے "کی مسلسل درخواست میں مصروف رہتی ہے۔

انزبات اگراتن ہی آسان تھی توان طول طویل تصول کی حزدرت ہی کیاتھی ؟ گریج یہ ہے کہ جس دین ہیں دیا جائے گا اگر تراع ہے کہ جس دین کے بعد قددت طے کرم کی تھی کرنسل انسانی کو کوئی دین نہیں دیا جائے گا اگر تراع ہی سے اس کے ہر رہر پہلو کی نگرانیوں میں ان نزاکوں سے کام ندلیا جا آتو آج جس روزر دشن کی شکل میں اس دین کے سارے عناصر ہر عامی و خاص کے سامنے واضح ہیں ، کیا یہ کیفیہ سے ان کو مشتروں کے بغیر لویل ہی بیدا ہوجاتی ۔

بلاشبصرت عرف کا یہ فیصلہ انہا می فیصلہ تھا کہ اپنی فلانت و حکومت کی جانب حدیثوں کے قلم بندکرانے کا خیال جو ان کے اندر حالات نے بیدا کر دیا تھا، اس خیال کو آب نے داخ کے بہر کال دیا بلکہ ایسامعلیم ہوتا ہے کہ اس استثارہ و استخارہ نے مسئلہ کے تام بہوو کی کو اور جن جارت کا اندلیشہ تھا ان کے تام گوشوں کو نئے مرب سے تازہ کرکے آب کے مدائے بیش کیا بظاہرائی کا نیجہ معلوم ہوتا ہے کہ مند عرف حکومت ہی کی طرف ہے" تددین حدیث کے کام کو اپنے زمانہ میں ایک خطرناک اقدام آپ نے قاردیا بلکہ آپ کے عبوضلا فدت مک تقریباً ایک قرن یا مبک (بادہ سال) کو فرات کے بعد جو گزر جکا تھا، اس عرصہ میں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ انوزادی طور پر لوگ حدیثوں کو بجرقلم بند کرنے گئے تھے۔ ابن سعد نے قاسم بن تحد کے والیہ جوروایت طبقات میں درج کی سے اس کے ان الفاظ سے دینی

عمرین الخطاب کے زانے میں حدیثوں کی پھرکٹرت ہوگئ تب حفرت عرشنے وگوں کو تسمیں دے دے کرسکم دیاکہ ان حدثیوں کو ان کے پاس بیش کریں ۔

إِنَّ الُاَحَادِيُثَ قَدُّ كُنَّوَتُ عَلَى عَهُ لِ عُمَرَيُنِ الُغَطَّابِ فَانْشَدَ النَّاسَ اَنُ يَالَتُونُهُ بِهَا۔

ے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بارہ سال کے عرصہ میں پھرحدیثوں کے کافی مجموعے لکھے جا بھے سکھے

شایداس عصدیں معنرت عرائی طرف سے کچہ ڈھیل بی لوگوں کو ل گئ ہو کیؤنکہ جب خودان ہے ۔
دلیں حدیثوں کے لکھوانے اور مدون کرانے کا خیال پیدا ہو چکا تھا، توالیے زمانے میں دوموں کو در کو کی یا دھ ہوسکتی تھی مگراشخارہ نے آب کے اندرجس عزم مانے کو بیدا کیا اس کے بعد خود توخیر آپ اس ادادے سے ہمٹ ہی گئے لیکن اس کو کانی خیال نزکیا آپ کو موس ہوا ہو گاکھ کو مت کی طرف سے مذہبی لیکن عمرفاروق کے زمانے کی مدون کی ہوئی حدیث کی تا ب بھی عہدِ قالاتی ہی تعمرفال قاسم بن محد کا بیان ہے ۔

فَلَمَّا اَتَوْكَا بِهَا اَمَّرَ بِتَعَرِيْقِهَا . • صب الحكم ضرت عمرُ كي إس ابت ابت مجوم كولكوں فيعيش ( المبتات ع ه ص ۱۳۱۱) • كرديا تب آپ نے ان كوجلانے كامكم ديا -

موياسمهنا مابئ كمديثول كنزراتش كرف كاليتيسر آماريني واقعه بجوحفرت عمرض الته تعالى عندك زملن تك بين آمار ماس ربهلى وفعه توخود آنخضرت صلى التعطيه وسلم في البين صحابیوں سے ہے کراس کوختم کیا پیرا ہو بکرصدیق شنے اپنے مدونہ مجوعہ کے ساتھ بہی کارروائی کی اور تىساداقى تدوين مدىث كى تاريخ يى يەبىش آياكە بكنرت مدينوں كے جموع تيار ہوئے ليكن سب كوتسين دے دے كر حنرت عرف نے منكواليا بھرسب كوتيسري دفعه آبنے نذراً تش فراتيا -اوريكام تويائة تخت خلافت من كياكيا ، باتى فتومات فارد ق في اسلاى علاقول كطول دعر من كومبتنا يعيلا ديا تقا اوران علاقول كى حفاظت وصيانت كے لئے "الامصار" يعنى سلالول ک چوچیا و نیاں قائم کے گئی تھیں اورصحابہ کی بہت بڑی تعدا د ان ہیں الامصار'' **میں جاجا کرجوا** آباد که اوران نوگون کوجنموں نے مشہور کردکھ اے کرما ابن کابت کی کی یاجبالت وغیرہ کی وجرسے ڈھائی تین سوسال مک مدینوں کوتلمبند ہونے کا موقع ناما ۔ سوچنا پیاہے کہ واقعات سے ووکس درم ماہل ہیں۔ حضرت عمرشی کے بہرتک آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تعن دفعہ قلم بند ہونے کے بعدمدرشیں نذرا تش کی گئی ہیں ۔عہدِ فاروَق مِن قاسم بن وَرَكايد كَنِهَ كَ فَذَكَ تُرْبَتِ الْاَحَادِ مِنْ عَلَى عَهُدِ عَرَيْنِ الْخَطَابِ كياس سيني معلیم ہوتاکہ مدینوں کے بکتریت مجوسے ان کے زمانے میں لکھے مبلیکے تھے گرمطالعہ کے بغیرائے ڈائم کرنے والول كواس زمانه مي كون روك سكتاب

ہوگئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان امصاریں ہرمصرادر جیاؤنی میں بھی حضرت عمر فی گشتی فرمان جاری کیا۔ حافظ الوعرو بن عبدالبرنے جامع بیان العلم میں بیٹی بن جعدہ کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ

آنَّ عُمَرَ ثِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ أَنَّ عُمَرَ ثِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ أَنَّ عُمُنَ الْخُتُ اللهُ أَنَّ كَلَيْمُ اللهُ أَنَّ كَلَيْمُ اللهُ أَنَّ كَلَيْمُ اللهُ أَنَّ كَلَيْمُ اللهُ أَنْ كَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

عرن الخطاب رصی النّد تعالی عندنے (بیلے تو) چا یا کہ حدیثوں کوللرز کرلیا جائے گر بھران پر واضح ہوا کہ قلم بند کرانا ان کا مناسب نہوگا تب الامعدار ( یعنی چھا وُنیوں اور د دمرے اصلای شہروں) ہیں ت مکھ کر بھیجا کہ جس کے پاس (حدیثوں کے سلسلے کی) کوئی چیسنرم عاسے کماسے محوکر دے یعنی ضائع کر دسے ۔

اس روایت سے بھی صفرت عودہ کے اس بیان کی تائید ہوتی ہے کہ ادادہ کرنے کے بعد عدیثوں کے لکھوانے کے خیال سے صفرت عرف دست بروار ہوگئے۔ اور دومرے سلمانوں سے بھی آپ نے مطالبہ کیا کہ قرآن کے سواان کے زبانے کا لکھا ہوا کوئ دومرانوشتہ آئندہ بیدا ہونے والے مسلمانوں میں نہ بینچے بائے اس مجھانی کی مدد کریں ۔ یہ مطارف میں نہ بینچے بائے اس مجھانی کی مدد کریں ۔ یہ مطارف اس سے ہوتا ہے تعالیٰ عنہ کے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا کہ بجز دوتین مکوب مرابہ کے حدیثوں کے متعلق ایسا کوئی نوست تہ مرابہ مسلمانوں میں باتی نہ راج جس کے متعلق ایسا کوئی نوست تہ مرابہ مسلمانوں میں باتی نہ راج جس کے متعلق تا میں انتھ یہ کہا جا سکتا ہو کہ عہدِ فاروقی سے پہلے وہ کتابی شکل اختیا رکر حیکا تھا۔

بحث کے ختم کرنے سے پہلے ایک شبر کا ازالہ بھی ضروری معلیم ہوتا ہے ، یعنی صرت محرث کمرشکے متعلق مذکورہ بالار وایتوں میں عمویًا "السنی کا افظ استعال کیا گیا ہے ۔ ہیں نے کسی موقعہ پردیوی کیا ہے کہ عام مالات میں السن کا لفظ جب العرائص "کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے توعمو گااس سے مراد قرآنی مطالبات بعنی الفرائص کے عملی تشکیلات ہی ہوتے ہیں ، اس بنیا دیر سوال ہو کہ کہ اس کے معلی تشکیلات کو لکھوانے کا ادادہ کیا تھا، یاان کے سواعام کے معنی تشکیلات کو لکھوانے کا ادادہ کیا تھا، یاان کے سواعام

خبرآمادی ان مدیتوں کوتلم بندکوالینا جائے تھے جن کاعلم انزادی طور پرمحابریں پیسلا ہواتھا۔
جہانتک میرافیال ہے ان روایتوں میں چونکر"السن" کااستمال انوائض کے مقابلہ یں نہیں کیا گیاہ اس کے اس کو صرف قرآن مطالبات کے علی تشکیلات بمد محدود کرنے کی کوئ ومہ نظر نہیں آتی،اگرمان بھی لیاجائے کہ یہاں بھی السنن "سے مراد قرآنی مطالبات کے علی تشکیلات بی تھے تو مسئلہ اور زیادہ واضح ہوجاتا ہے آخر قرآن کے سواجب قرآنی مطالبات کی علی شکلوں کو بی مکتوبہ شکل میں آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے برحضرت عرض آمادہ نہ ہوئے قوعام انفرادی حدیثوں کے متعلق اس باب میں جومنشا ہوگا وہ ظاہر ہے۔

بہرمال صرت عررمی اللہ تعالیٰ عند نے یہ طے کیاکہ قرآن کے سوا ہو چیز بھی ان کے زمانہ تک نوشتہ کی شکل میں آئرہ نسلوں میں جہنچ گی وہ قودات کے متناہ کی چینیت اختیاد کرلے گی اسی لئے نہ خودا بن حکومت کی جانب سے اس کام کے انجام دلانے پر آما دہ ہوئے اور جہاں تک ان کے بس میں متعا دو مرول سے بھی انفول نے بر بر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے جن باتوں کی تبلیغ میں عمومیت کا طریقہ اختیار نہیں فور تمان کو ایسے زیانے میں قلمبند نہ کریں جس کے بعدا مصلحت کے متاثر ہونے کا اندیشہ بیدا ہوسکا تھا جے بیش نظر دکھ کر آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدا انتظام کیا تھا۔

صرت عمره الله تعالی عند کے اس اندینے کی تصدیق اس واقع سے بھی ہوتی ہے جوبعد کو پیش آیا تفصیل اس اجال کی بیرے کہ حدیثوں کے نہ لکھوانے کے اس الادے کو ملے کرنے کے بعد بھی ایسا معلم ہوتا ہے کہ دنیا کی بعض علمی وعلی چیزیں جن کا قرآن میں کم از کم صراحة و ذکر نہ تھا یعنی جا ہے والا جا ہے تو یہ کہرسکتا ہے کہ قرآن کے روے ان کا ماننا ضروری نہیں ہے اپنے اس فیلے مثناہ کا یہ نفظ نو د صفرت عمر رضی الله تعالی عند کا ہے جس کا ذکر ابن سعدنے طبقات میں اور دومری تا بوں میں بھی کو گوں نے کیا ہے ذمانے میں حدیثوں کے الم بند کرانے کے متعلق صفرت عمر کا فیال تھا کہ یہود یوں کے اس قوراہ کے ساتھ جومناہ کی چینیت میں جومائے گی بیستاہ اس قوراہ کے ساتھ جومناہ کی چینیت قرآن کے ساتھ حدیثوں کی اسلام میں ہومائے گی بیستاہ کیا جزرے و بہودیوں کا فیال ہے کہ قررات کے ساتھ موسی عیر السلام کوزبانی روایات کا زباتی رصفی آ سکت میں کیا جزرے و بہودیوں کا فیال ہے کہ قررات کے ساتھ موسی عیر السلام کوزبانی روایات کا زباتی برصفی آ سکت دور

کے بعد بینی قرآن کے سوانوشتہ کی شکل میں کوئی چیز باقی نہ رہے ۔ صزت عرائ کوایک دو مرافع ہوستانے لگا یعنی ایسا نہ ہوکہ آئزہ کسی زبانے میں انکار کرنے والے ان چیزوں کا انکار کر بیٹیں اور ولیل میں اسی واقعہ کو پیش کریں کر قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے ، خصوصًا شادی شدہ زائی مردوں اور ذائیہ عور توں کے متعلق تو یہی نہیں کہ قرآن اس کے ذکرے میں اس کے متعلق تو یہی نہیں کہ قرآن اس کے ذکرے ساکت ہے بلکہ سورہ النوریس زانی اور زائیہ کی مزاجلہ (رائیانہ جو بیان گئی ہے مینی فرایا گیا ہے کہ انڈانے نے اندون اکو کے فالے مرد ہراکی سے انگرائے والی عورت اور زائیے فالے مرد ہراکی سے مائی قربی نہیں کہ والی عورت اور زائیے فالے مرد ہراکی سے مائی قربی نہیں کہ والی عورت اور زائیے فالے مرد ہراکی سے مائی قربی نے کہ دورہ ان کے دورہ کی ہے میں موسوکی ہے مارو۔

اس کو بیش کرکے بینطرفہی بھی بھیلائ جاسکتی ہے کہ '' رجم سکے قانون کی قرآن سے تو نفی تابت ہوتی ہے ، حالانکرایک بے بنیا دخلط فہی کے سوایہ اور کچے نہیں ہے۔

بهرمال قانون رجم کے انکار کے اس خطرے سے صفرت عرومنی الله تعالی عذاس درم

ربقید حاشید از هیم گزشته بهی ایک ذیره دیا گیا تھا تقریبا فیرشد مزار مال یک ذبانی دوایتوں کا پرسلسله

یه دیوس کے بال قلم بند نہ ہوا، دوسری صدی عیسوی مینی حفرت موسی سے ایک بزار مات سو مال بعد ابنی بهدا

حق دوش نے بہی دفعران کو قلم بندکیا۔ بہی کاب شناہ کے نام سے مشہور ہوگی پیرا کی شرح اس کی پروشلم میں ہوئی

ادر دو مری بابل میں اس تفرح کو مکرا کتے ہیں جس کے مسنی کمال ہیں شناہ اور مگر کو فار تا لمود کہتے ہیں آدم کلارک اور

ارن وغیرہ مغربی قراہ نے کھا ہے کہ کھیلے زمانے ہیں بہودیوں کے بال مثناہ اور تالمود کی اہمیت تورات سے

بہت زیادہ بڑھ گئی۔ قراہ کو ملمار بہود ناتھی، مغلق غیر مفہوم قرار دیتے تھے ادر دین کی حقیق بناء انھوں نے بہلے

قرات کے مثناہ پر آخر زمانہ میں قائم کر دی تھی جونس اور دو مری انسا شکلو پیڈیا ڈس میں تفصیلات بڑھئے انگریزی

مغربات و ابوں کو مولانا وحد الشرائبندی کی کتاب اظہارائی عربی ایڈ بیشن مطبوعہ معرسے اللہ ج ۲ س ۲۰ یس اس میل معلومہ معرسے اللہ معلومہ معرسے اللہ معلومہ معرسے اللہ معلومہ معرسے اس کتاب ا

متا ترتیجے کہ قرآن کے سواحالانکہ طے کرسیکے تھے کہ اپنے زمانہ کی کسی ٹوشتہ چیز کومسلمانوں میں منتقل ہونے در دوں گا، لیکن اس انکار کے خطرے کی شدت کا احساس کبھی کہی اتنا بڑھ جا آتا ہو جا تھا کہ اپنے خطبوں ہیں آپ فراتے

لَوُلاَ أَنْ يَعُولُ قَائِلُوْنَ زَادَ عَمَرُفِ الرَّاسُ الديشة به الكه وال يركي الله على كرا عراف المنظامة وال المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنطقة المنطقة المنظمة المنظ

لیکن صحف کے حاشیہ پر لکھنے کی جزأت توہ ہ کیا کرتے یوں بھی آب نے اس قانون کو قلم بند کر دینے کی ہمت نہ فرمائی کیمی کھی 'تم ''کے اس قانون کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی ذکران الفاظ میں فرماتے کہ

کیونکہ بھا ہرقرآنی آیاسہ ان چیزوں کا اینتسن باط بھی ہرشخص کے لئے آسان نہ مقالی لئے

سله جن امورکاذکرصرت عرفت کے اسان میں کیا گیائے ان می عذاب جرکامسلہ ایسا ہے جس کے اشارات قرآن میں معلی ہے ہیں، آل فرموان کیت اور کیتیت الله الذی کیا آمٹو ابالغول کا ایت بی انکو فران کین الموان کی المور ہوتا ہے ان کا ذکر جی کیک سے خان اشاروں کے باہم ہوت کے وقت مرفے والوں کے سلمے جی بیسی معانی کا ظہور ہوتا ہے ان کا ذکر جی کیک سے زائد جگر پر قرآن میں کیا گیا ہے ماسوا اس کے مورہ النبار کی آخری میسی مینی اِنا اَنْدُرُ دُونا کُلُمُ عَدُ اَنْ اَنْدُرُ دُونا کُلُمُ عَدُ اِنْ اَنْدُرُ وَ اَنْ کُلُمُ عَدُ اِنْ اَنْدُرُ دُونا کُلُمُ عَدُ اِنْ اَنْدُرُ دُونا کُلُمُ عَدُ اِنْ اِنْدُرُ وَ اَنْ کُلُمُ عَدُ اِنْ اَنْدُرُ وَ اَنْ کُلُمُ عَدُ اِنْ اِنْدُرُ وَ اَنْ کُلُمُ عَدُ اِنْ اِنْدُرُ وَ اَنْدُرُ کُلُمُ کُل

ان كوخطره كزرتا تقاكه لوگ ان باتون كاكسى زمانه مين انكارنه كربينيس، بنظام رامى ظرے كے انسلاد كى ية تدبيرصرت عمريض التُدتعا نى عذف كالى كدا قلال بعنى جها تك مكن بودوايتيں كم بيان ك جائي بجلئ اس الكال كے ان خاص امور كے متعلق اكثار يعنى كمترت ذكر كا طريقہ اختيار فرمايا بخص اینے خطبوں میں چرمیا کرکے ان باتوں کو آپ نے اتنا مشہور کر دیا کہ خبراحا دکی حیشیت باقی نہ دہی جس كانتيم يه ہوا كهآئنده علمار كوآنحفرت صلى التعطيه ولم ك*ى وري*تُوں كے متعلق مزيدا يُب اورقسم کا اضافہ کرنا پڑا یعنی متواتر اور خبرآحا دے بیج میں مشہور حدیثوں کی ایک اصطلاح مقرد کی گئی جن کے متعلق سجھاجاتا ہے کہ ان کی حیثیت نہ تو دین کے ان قطعی عنا صراوریقینی اجزاکی ہےجن کا اٹکا آدمی کو دارُهٔ اسلام سے خارج کر دیتا ہے بینی توار کی راہ سے سلمانوں کی ہرا گلی نسل سے بجیب بی نسلوں میں جو چیزیں منتقل ہوتی جلی آرہی ہیں بیحیشیت بھی مشہور دولیوں کی نہیں ہے اور نہ ان کی چیٹیت خبرآمادی ہے ۔ لوگوں کا خیال بی بھی ہے کہ درج شہرت کوسطے کرے مسلمانوں تک جوباتيں رمول النُدملي النُّدعليه وسلم كي طرف منسوب ہوكر بہنجي بيں ان كالانكارىجى دين سيانكار كرف والول كوفارج كرديتاب - كہتے ہيں كمشہور حفى امام ابو كرجماص كايبى خيال عمّا ليكن عام طور برعلما راس کے قائل نہیں ہیں، میں نے شاید پہلے بھی شمس الائمہ مرضی کا برقول نقل کیا ہے کہ قانونِ رجم اور میج خنین جیسے مسائل کے منکر کے متعلق ان کا خیال تھا کہ لكُنُ أَيْغُتْلَى عَلَيْهِ أَلِا نُسْمِ كُنَاه كَالْدَيْسُه كِيامِاتَابِ.

بعضوں نے ان مشہور دوایات کوبھی مختلف مدا رہے میں تقسیم کیا ہے ، رجم والے قانون کی

(بقید حاشیداز صفحهٔ گزشته) گیرائے گااوراذیت میوس کرے گااور یہی وہ وقت ہے جب آدی تماکرے گاکہ موت کے متعلق اس کا جویہ خیال تھاکہ ازالدا صاس کی یہ تعبیر ہے ہینی مرکم آدی مٹی میں بجایا ہے خاک دحول بن کراڑ جا آہ کاش دہی واقعہ ہوتا لیکن صورت حال اس سے بائک مخاعت نظر آئے گی ہے وہ مطلب جو ان آیتوں سے میری سجویں آیا ہے ۔ اس بنیا دیر برزی عذاب کو قرآن عذاب قرار دیتا ہوں یعنی عذاب قریب میرسے نزدیک عذاب قراب قرار دیتا ہوں معنی عذاب قریب میرسے نزدیک عذاب قرار دیتا ہوں ایعنی عذاب قریب میرسے نزدیک عذاب قرب قرب اشارے طبح بین جس کی تفصیل کا یہاں موقعہ نہیں ہے ۔ اسی طرح دجال کے شخصی وجود کے مواشفا عت اورائل ایمان کا آخری انجام نبات پر ہوگا۔ ان مسائل کو قرآن سے جا اچا جائے تو فکر و تال کے بعد مستنبط کیا جا سکتا ہے ، ا

مثال دے کر لکھاہے کہ اس تسم کی شہور روایتوں کے منکر کو گمراہ قرار دیا جائے گا۔ مساحب کشعن بزدوی نے عیسی میں ایان صفی امام کا قول نقل کیا ہے کہ

ایک تسم مشہور دوایتوں کی ایس بھی ہے کہ اس کے منکر پر کفر کا فتونی تو نہیں لگایا مائے کا گمراس کو گمراہ مشہرایا جائے گا مشلاً

ایکفَ و مِشُل خَسَبِرِ الرَّحِسِمِ. فَوَیٰ تَونَیِ الکَایا مِاسَ کَا کُمارِ (کشف ج مس ۳۲۹) رجم کی روایت کا یہی حال ہے۔

بہرمال ان مسائل کی تفصیل میرے سامنے نہیں ہے ، بلکہ کہنا ہے ہے کیمشہور مولی واسے کے مشہور مولی واسے کے مسلم درمولی واسے کی مسلم درمولی واسے کے مسلم درمولی واسے کی مسلم درمولی واسے کی مسلم درمولی واسے کے مسلم درمولی واسے کی مسلم درمولی واسے کی مسلم درمولی واسے کے مسلم درمولی واسے کی مسلم درمولی واسے کے مسلم درمولی واسے کے مسلم درمولی واسے کی مسلم درمولی واسے کے مسلم درمولی واسے کی مسلم درمولی واسے کی مسلم درمولی واسے کے درمولی واسے کے درمولی واسے کے درمولی واسے کی درمولی واسے کے درمولی واسے کے درمولی واسے کے درمولی واسے کی درمولی واسے کے درمولی واسے کی درمولی واسے کے درمولی واسے کے درمولی واسے کی درمولی واسے کی درمولی واسے کی کی کے درمولی واسے کے درمولی واسے کے درمولی واسے کی مسلم واسے کی کے درمولی واسے کے درمولی واسے کی درمولی واسے کے درمولی کے درمولی کے درمولی واسے کے درمولی کے د

متعلق بيرمانتي ہوئے كه

کرخرمشہور درحتیتت ان بی خبروں کو کہتے ہیں جوابتا ہی سماد ہونے کی حیثیت دکھتی تھیں ۔

هُوَاشُمُ لِخَهِ كِلَانَ مِنَ الْاَحَادِ فِي الاَصْلِ أَى فِي الإِنْبِيَدَاءِ - (كشف ص ٣٦٨) مُر .

قِىنْكُرْكُيْضَلُّكْ جَاحِدُهُ وَلاَ

مدراول (عہرمحابہ) اوردوم (یعنی عہدتا بعین) کے علمارنے چونکران کے ملنے پر اتفاق کربیا عمّا۔ لیکن محض اس سے یعنی لِاتّیفَاتِ الْعُکَمَاءِمِنَ الصَّلُلِالْاَقَٰلِ وَ الشَّانِیُ عَلیٰ تُبُولِهِ ۔ (ص ۳۱۹)

اس سے کہتے ہیں کہ خرا ماد کی جونوعیت ہوتی ہے وہ ان کی باتی نہ رہی بلکظ مدواول ہمیں نہ مہی اس کے بعد میں یعنی قرنِ ثانی و ثالث تک کے متعلق یہ فیصلہ کیا گیاہے کہ اس ذلانے تک جن جروں ہیں شہرت کا دنگ بیدا ہو گیا تھا ، ان کا شمار بجائے خبر اُتھا دسکے خبر مشہوری کیا جائے گا۔ صاحب کشف نے لکھاہے کہ

بهرطال قرن دوم وسوم ( ما بعین و تبع آبعین ) کے عہدیں جوجیزیں تہرت کے درج تک پہنچ گئی تحیی ( ان کی تہرت کا تو اعتبار کیا جائے گا) گران تینوں قرون کے بعد کی تئم آ

وَالِا ُ عَيْبَارُ لِلِاشَيْهَارِ فِي الْقَرْبِ الشَّانِ وَالِدِ عَبِهِ الشَّانِ وَالشَّالِثِ وَلِا عِبْرَةَ اللاشْيَهَارِ فِي الشَّالِثِ وَلَا عِبْرَةَ اللاشْيَهَارِ فِي الشَّالِثِ فِي الْفَرُونِ الشَّلْتُ اللَّهِ وَلَا عَبْرَا الْفَرُونِ الشَّلْتُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى الْفَرُونِ الشَّلْتُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى الْفَرُونِ الشَّلْتَةِ فَي الْفَرْدُونِ الشَّلْتَةِ فَي الْفَرْدُونِ الشَّلْتَةِ فَي الْفَرْدُونِ الشَّلْدَةِ فَي الْفَرْدُونِ الشَّلْدَةِ فَي الْفَرْدُونِ الشَّلْدُ اللَّهُ الْفَرْدُونِ الشَّلْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللْفَالُونِ السَّلَاقِ اللَّهِ اللْفَلْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفَلْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفَلْدُ اللَّهُ اللْفَلْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفَلْدُ اللَّهُ اللْفَلْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفَلْدُ اللْفَلْدُ اللَّهُ اللْفَلْدُ اللَّهُ اللْفَلْدُ اللَّهُ اللْفَلْدُ اللَّهُ الْفَلْدُ اللَّهُ الْفَلْدُ اللْفَلْدُ الْفَلْدُ الْفَلْدُ الْفَلْدُ الْفَلْدُ الْفَلْدُ الْفَلْدُ الْفَلْدُ الْفُلْدُ اللْفَلْدُ الْفَلْدُ الْفَلْدُ الْفَلْدُ الْفَلِي الْفَلْدُ الْفَلْدُ الْفَلْدُ اللْفَلْدُ اللْفَلِي الْفَلْدُ الْفَلْدُ الْفَلْدُ الْفُلْدُ الْفَلْدُ اللْفُلِي الْفَلْدُ الْفَلِي الْمُنْ الْفَلْدُ اللْفَلْدُ الْفَلْدُ اللْفُلْدُ الْفَلْدُ اللْفَلْدُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ اللْفُلْمُ اللْفَلْمُ اللْفِلْدُ الْفُلْمُ اللْفُلْمُ الْفَلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْمُنْ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْمُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْلُو

(کثث س۳۱۹)

اے کھاہے کہ قردن کھنٹے بعد تو تقریباً سادی آماد خرب چونکر مشہود موکش اس نے بچلے قردن کی شہرت کا اعتبار مذکیا جائے گا ۱۲

جس کا مطلب یہی ہوا کہ' خبرآما و'' والی حدیثیں کے ذخیرہ سے جن روایتوں میں شہرت کی کیفیت عہرصحابہ ہی میں نہیں بلکہ عہد تابعین و تبع تابعین میں پیدا ہوگئ ہو،ان کو بھی شہور خبروں میں شارکرلیا گیاہے۔

اوریہی میں کہناچا ہتا ہوں کرقلم بند ہوئے بغیرصرف زبانی چرہے کی زیادتی کی وجہ سے عہرصابہ ہی نہیں بلکہ اس کے بعد والے دو قرنوں میں بھی جن معدودے چندروایتوں میں تہر کی کیفیت بیدا ہوگئ تھی ، جب ان کورز خبرآجاد"کے ذمرے سے علماء نے خادج کر دیا تواسی کے کیفیت بیدا ہوگئ تھی ، جب ان کورن خبرآجاد"کے ذمرے سے علماء نے خادج کر دیا تواسی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خلافت و حکومت کی طرف سے لکھوایا ہموا حدیثوں کا کوئی مجموع مسلمانوں کی بچھی نسلوں تک منتقل ہمتا ہموا اگر بہنچتا تو اس کے ساتھ لوگوں کے قلبی تعلقات کی جو کیفیت ہموسکتی تھی وہ ظاہرہے۔

را یمئلک دسول الشمل الشدعلی وسلم نے بن چیزوں کواحاد خروں کی شکل میں چھوڑا مقان میں سے بعض چیزوں میں صفرت عمرضی الشد تعالیٰ عند نے نواہ زبانی تذکروں کے ذریعیہی شہرت کا رنگ کیوں بردا کیا ؟ یاصرت عمرش کے بعد قرن آن و ثالث والوں نے ان روایتوں کوکیوں مشہور کر دیا یہ ایک جدا گلز بحث ہے اور علاوہ (مصالح مرسل کے جبے خلفار راشدین کے خصوصی اختیارات میں شمار کیا جاتے خرون مشہود لھابالخید کے فیصلوں کے متعلق بھی یہ مانا گیا ہے کہ فاصی دینی بھیرت ہی کے تحت ان کو بھی مناسب نظر آیا کہ بجائے جرآ ماد کی شکل میں باتی رکھنے کے ان میں شہرت کی کیفیت یمیدا کر دی جائے۔

کے بھی ہو مجھے اس سے بحث بھی نہیں اور علم ادنے لکھا بھی ہے کہ صحابہ کے بعد الے قردن میں جو روایتیں شہور ہوئی ہیں ، ان کے ان کار کرنے والوں کو زیادہ سے زیادہ خطاکار مستدار دیا ملے اگر م ان شہور روایتوں میں ایسی روایتیں جن میں شہرت کا دنگ عہد صحابہ ہیں پیدا ہو چکا تھا اس کو مشہور روایتوں میں ایسی روایتیں جن میں کھینت بعد والے قردن میں پیدا ہوئی ، تا ہم اجال طور پر برنجھا جا آہے کو شہرت کے درم تک ان تیوں قردن میں سے کسی قرن کے اندر جو روایتیں بہنچ کئی تھیں ان کو خراتھا دکی مرسے مکال کر مشہور روایتوں میں واخل کردیا جائے گا۔ تفصیل کے لئے اصولِ فقر کی کما بوں کا مطالع کرنا چاہئے ، ا

جاسکتاہے، لیکن کفرہی نہیں بلکہ گراہی کا انتساب بھی انکاد کرنے والے کی طرف شکل ہے جیسے فلفاءِ داشدین کے عہد میں مشہور ہونے والی روایتوں کے منکروں کی تضلیل کا فیصلہ کیا گیاہے بعینی ان لوگوں کو گمراہ سمجھا جائے گا جو خلفائے وائٹدین کے زمانہ بین شہور ہوجانے والی روایتوں کے نتائج کا انکار کرتے ہیں اور میرے نزدیک مؤمن کے ایمان کا اقتصنا م بھی ہی ہے ۔

یہ تھی دو کواد ان خدمات کی جوع پر فاردتی ہی رسول الند صلی الند علیوکم کی حدیثوں کے متعلق انجام دی گئی جن کا حاصل ہی ہے کہ بجر چنز خاص روایوں کے خبر آمادی مراید و خیر کو خبر آمادی کی شکل میں باتی رکھنے کی جو حکمت تدبیری ہوسکتی تھیں صفرت عمر شنے ان کے اختیار کرنے میں بوری مستعدی اور بیداد معری سے کام لیا۔ کوششش کا کوئ دقیقہ اس واہ میں اضحان رکھا، اوران چندروایوں کو شہرت کے درج تک بہنجانے کی کوشش آب نے جو کاس کی وجہ یا تو یہی ہوسکتی ہے کہ ان کی بھیرت کو اسی میں صلحت نظر آئی ، یا حمن ہے کہ درمول الد می التد علیہ وسکتی ہے کہ ان کی بھیرت کو اسی میں صلحت نظر آئی ، یا حمن ہے کہ درمول الد می التد علیہ وسکتی ہے کہ ان کی بھیرت کو اسی میں صلحت نظر آئی ، یا حمن ہے کہ درمول الد میں صلحت نظر آئی ، یا حمن ہے کہ درمول الد میں صلحت نظر آئی ، یا حمن ہے کہ درمول الد میں مصلحت نظر آئی ، یا حمن ہے کہ درمول الد میں مصلحت نظر آئی ، یا حمن ہے کہ درمول الد میں واقف ہو سکتے تھے۔

یہاں ایک بات یا در کھنے کی ہے بھی ہے کہ مشہور مدیث کا مطلب چونکہ یہ ہے کہ ابتداری خجر اُتحاری خجر اُتحاد کی شکل میں رہنے کے بعد صحاب اور تابعین و تبع تابعین کے زمانہ میں عام طور پراتنی مشہور ہوگئی کہ دَوَ دَدُوجَاعَتُ لَا یُنتَصَوْر مِّوَ اُصْلُوءُ ہُمُدُ اِتْ اَرْمِوں نَان کو بیان اور دوایت کیا ہے جن کے متعلق یہ تعدد علی اُلکِنُ بِ دکشف ج م م ۲۰۰۰) نہیں کیا جا سکتا کہ نواہ وہ جموث پر متعق ہوگئے تھے۔

جس کا عاصل به مواکه متواز اورمشهوریس فرق صرف اس قدرسه که متواز روایات پس تومزدری سه که متواز روایات پس تومزدری سه که ابتداست آخرتک الیی جاعب اص کو بیان کرتی بهوجس کے متعلق غلط بیانی کا احتمال باتی ندرسه بعقل کے سلئے ناممکن بهوجائے که اس کو جبوٹ قرار دے اورمشہور دوایتوں بی بعد گو یہی کیفیت بائی جاتسہ الا یہ کہ ابتدار میں اس کی جیٹیت جونکہ فراتھا دی تھی اس سے تمواز

له تغصیدت احول فقری کتابون حصوصًا کشف بردوی میں پرسطے ۱۲

ردایوں کی قوت کا مقابر نہیں کرسکتی ، اس معیار پرعہد فاروتی بین مشہوں ہوجانے والی وایوں کی تورد بہت تھوٹی سکتے گی ، شاید وہی چند باتیں جن کا تذکرہ صفرت عرف اپنے خطبات بیں کرتے تھے اوران کوظرہ تھا کہ آئدہ ا نکار کرنے والے کہیں ان کے انکار پرجری نہ ہوجائیں ، ان کے ہوا مشکل ہی سے کسی چیز کا ان پرامنا فہ ہوسکتا ہے۔

اسی کے ماتھ ہیں بیبی بعون انہ جاہئے کہ حزت عرد می اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہیں ہے مشہور دوا یوں کی شکل ان چند جیزوں نے اختیار کی، دہیں آب ہی کے زمانہ ہیں بیبی طے کیا گیا کہ کہ کہ واحد خرکا مفاداگر قرآنی نعی کے فلاف ہوتو ترجیج ہمیشہ قرآن ہی کو دی جائے گی غیر حالا یعنی مائل عورت کو جب الیں طلاق دی جائے جس کے بعد نکاج جدید کے بغیر بھراس عورت کو طلاق دینے والا زن و توجی کے تعلقات کو جادی نہیں دکھ سکتا ۔ اس کے نان و نفعت ہاور کئی راجائے سکونت کے زمانے میں طلاق دینے والے شوہر راجائے سکونت کے مصافح اور کئی میں اور ایک خاتون صاحبہ فاظم مینت کی بریہ چیزیں بعنی نان و نفعت ہوغیہ و اجب ہے یا نہیں اور ایک خاتون صاحبہ فاظم مینت توسی نامی جن کے ساتھ طلاق کی بہی صورت بیش آئ تھی انھوں نے یہ بیان کیا کہ درسول الشر میں اللہ علیہ وسلم نے نفع اور سکنی کو شوہر پر عامد نہیں کیا تھا، تو صرت عمر دمنی اللہ تعالیٰ در دیک چونکہ فاطمہ بنت قیس کی یہ روایت کتاب یعنی قرآنی نص کے خلاف تھی آپ نے اطلان کیا کہ

ہم الذكى كماب اورالله كى نبى كے طریقہ كوكسى ايسى تورت كى كہنے سے چھوڑ نہيں سكتے جس كے متعلق نہيں كہا جا سكتا كماس نے يادر كمايا بھول كمى ۔ لَانَ تُرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَفَةً نَبِيّهِ بِقَوْلِ الْمُوَأَةِ حَفِظَتُ اَحُرنَسِيَتُ ـ رمملج)

له برسستله که قرآن کی کس آیت کے مثلاث مخرست عرض فاطم والی روایت کو قرار دیا بھا اور آنحضرت مرض فاطم والی روایت کو قرار دیا بھا اور آنحضرت مرض الدعليه وسلم کی الدعليه وسلم کی الدار مندن کی کس مستنت کا صنوت کو علم کھا فاطمہ کی مطابعت اس کے مخالف بھی یہ بڑا تعنی کی کتابوں میں اس کی تعنیل معنی ۱۲

## عهدِعتماني أورتدوين حدميث

بہرمال عہدِ فاردق ان بی مالات میں ختم ہوا آپ کے بعد صفرت عثمان اور صفرت علی کی خلا کا زمانہ آیا ، علی خدمات کے لحاظ سے عثمان عہدِ خلافت کاسب سے بڑا کا رنامہ وہ ہے جس کی وج سے آج تیرہ ساڑھے تیرہ سوسال تک سارے جہاں کے سلمانوں میں قرآن مجید کاایک ہی نخہ فرج ہے "تدوین قرآن" نامی کہ آب بی اس مسلم کی بوری تفصیل بیان کی گئی ہے ۔ حدیث کے سلمانی حضرت عثمان رضی النّہ تعالیٰ عزسے تدوینِ مدیث کی تاریخ ن میں لوگوں نے کسی خاص واقع کا ذکر اگرچ نہیں کیا ہے لیکن حضرت عثمان تسے جو روا میتیں کہ ابوں میں نقل کی گئی ہیں ہم ان ہی میں ایک اس روایت کو بھی بلتے ہیں ۔ مسنواح دیں ہے کہ آپ فرایا کرتے تھے ۔

> مَايَمْنَعُنِيُ إِنْ أَحَدِّاتَ عَسنَ تَرُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لَا اللهِ عَنْهُ اَنْ لَا اللهِ عَنْهُ اَنْ لَا اللهِ عَنْهُ اَصْحَابُهُ عَنْهُ وَلِكِينَى الشَّهَدُ لَسَمِعتُهُ يَقُولُ مَنْ قَالَ عَلَى مَالَمُ اقْتُل فَلْيَتَبَوَّا مَنْ قَالَ عَلَى مَالَمُ اقْتُل فَلْيَتَبَوَّا مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمِهِ ١٤)

رسول الندصلى الشرعلية وسلم كى مدينوں كے بيان كرنے بي محيے يور بي كر وومرے معابيوں سے مدينوں كے ياد ركھنے بيں كھيے در كھنے بي كر موں گربات يہ ہے كريس نے درسول الله ملى الشرعلية وسلم سے سنا ہے كرجس نے ميرى طرف كوئى ايى بات منسوب كى ہے جو بيس نے مذكى ہو توجا ہے كرا بنا تمكانا وہ دوز خ ميں بنا ہے ۔

جس سے معلیم بوتا ہے کہ آنھزت صلی التّرعلیہ ویلم کی کانی حدیثین صفرت عمّان دفی اللّه تعالیٰ عذکو بھی یاد تھیں، سیکن ان کی عموی التّاعت سے آب بھی پر امیز کرستے تھے ، کیوں کرتے تھے ؟ حکن ہے کہ ذکورہ الفاظرے یہ بیتجہ بھی نکالاجائے کہ آنحضرت صلی اللّه علیہ ویلم کی طرف کسی خلطبات کے منسوب ہوجانے کا اندلیتہ صفرت عمّان آ کو تھا ۔ لیکن یس کہتا ہوں کہ جب دو مرے صحابیوں کے مقابلہ میں خود ان کا دعوی عمّا کہ مجھے وسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی کم حدیثیں محفوظ نہیں ہیں۔ کے مقابلہ میں خود ان کا دعوی عمّا کہ مجھے وسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی کم حدیثیں محفوظ نہیں ہیں۔ اس مناسہ ہارند عوری علام رائی ایم اے حدرآبادی نے کیا، مدة المسنفین دہی کہ تبدید اس کو شائع نہ ہوتواس کی مزودت باتی کتب سے نائع نہ ہوتواس کی مزودت باتی کتب سے بین ہیں دیا ہے ۔

توحفظادر باد کے اس دعوے کے مبعد ان کے کلام کو اس پر ممول کرنا کہ اپن یاد پر صرات کو کال بعرومہ نرتھا اس لئے روایت سے پر ہمیزکرتے تھے ، کچہ بے جوڑسی بات معلی ہوتی ہے ۔ براخیال توبهے کہ وہی بات یعنی خلینہ ہونے کی حیث بست سے رسول النّمسلی النّرعليہ وسلم کی حدیثوں ک اشاعت عام کا طریقر اگروہ اختبار کرتے توظا ہرہ کہ ہرطرے کے نوگ ان سے سی ہوئ دوایت کودمول النُّدصلی النُّرطیہ وکلم کی طرف منسوب کرنے کی جزأت کرتے ۔حضرت عثمان نم کو زیا دہسے زیا دہ اعماد ابنے ما فظر اور اپنی یا دیر ہوسکتا تھالیکن ان سے سن کر روایت کرنے والے بمی مبیح طود پراتخصرت ملی ال<sup>ا</sup>رعلیہ کی طرف اسی بات کومنسوب کریں گے ،جو کچاہی<sup>ں</sup> نے سناہے حفرت عثمانٌ کو چونکراس پر بھروسہ نہ تھا اندلیٹیہ تھاکہ اس راہ سے بینمبری طرف غلط بات منىوب نهوملت اس ك آنخ رت صلى التعليرولم سے جومديثيں آپ سے سن تحيي ان كا مثا عام نہیں فرملتے تھے اور اس سے بھی یہی معلی ہوتا ہے کہ خراتھا دکی ان روایتوں کو ہجیسے رسول التُرصلى التُرعليد وسلم في عام مسلمانون مين الثاعت خرورى خيال مذفرائ ، اسى طرح آب كح خلفاء نے بھى بہى طرزعل دین کے اس غیر بیناتی حصہ کے متعلق اپنے اپنے زمانہ میں اختیار فرمایا اسی سے اغازہ کیجئے کہ ایک دفعہ بر مرمنبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مخاطب کرتے

ہوئے فرانے گے ، مستداحر ہی میں ہے : ۔ عَنَ آئِنَ صَالِحَ مُوْلَىٰ عُثَمَانَ بُنِ عَفَّانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُهُ قَالَ سَمِعْتُ عُتْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُ يَعُولُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى كَتَمْتُكُمُ حَدِيْمَتَّا سَمِعْتُهُ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَدِيْمِتَّا سَمِعْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُواهِيَّة تَعْرَفُكُمْ عَنِي - رص من

> بِمرَآبِ فِى الْمِلِكُمُ تُمَّىَبَا فِي أَنَّ أُحَدِّ تَكُمُوهُ لِيَغْتَارَا مُرُا

محرمجے بی محسوس میاکدمی اس صدیت کوتم سے بیان ی کرددل

رہاکمتم کو مے حدیث تھے می اکردے گی۔

حضرت عثمان کے غلام ابوصالے سے مردی ہے دہ کہتے

میں کم میں نے حضرت عثمان کو میہ فرملتے ہوئے سنادہ کہ

دب تع لوكو اليك حديث جي سي فرمول النّر

سے سنا ہے اسے تم لوگوں سے اب تک اس لئے چھیا یا

لِنَغْسِهِ مَا بَدَالَهُ سَيِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ رِيَاظُ يَوْمِ فِي سَبِينِ اللهِ تَعَالَىٰ خَيُرُمِّنْ اَلْفِ يَوْمِ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ-

اُلْجِغَانِ ـ

بحراس مدیث کے سننے کے بعد جوایئے لئے جس پہلوکو چاہے آدی فتیارکر سرس نے رسول الندصلی الله علیه وسلم سے سنا ہے کہ الندکی راہ میں ایک دن کا رباط ( یعنی اسلامی ىرمدوں كى چھاۇنيوں يى بەنىت جہاد قيام) دومىرى جگہوں میں ہزار دن گزارنے سے بہترے ۔

اوريبى خبرآعادى مدينول كے استعال كاصيح مقام ہے جس كى طرف مخرست عمّان رمنى الله نعالیٰ عذنے اشارہ فرمایا کہ ان سے عمل کی محرومی عام دینی ٹمرات سے گوا دمی کو محروم نہیں کرتی لیکن دین میں جو آگے بڑھنا جاہتے ہیں وہ میاہیں توان حدیثوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

لیکن بایں ہم حضرت عمّان ہی کوہم دیکھتے ہیں کہ الوا مد بعدالوا صدری راہ سے مہی جب تحبعی ان کورسول النُّدصلی النُّدعلیہ وسلم کے منشاء مبارک کی نبر ہوجاتی تقی تو بجائے اپنی رائے کے اسی خبرواحد کی تعمیل کواین سعادت نیال فراتے تھے ۔اسی سلسلہ میں ایک دلچہپ قصہ پیرباین کیا جاتا ہے کرحنرت عثمان دمنی التٰدتعالی عنرجج کے ارا دےسے مکمعظم تیٹریف کے جاہے تھے جب قدیدنا می مقام پر بہنچے تو آپ کے باورجی خانے میں چند میکورگاؤں والوں نے شکارکر کے بہنیا دیئے، چکوروں کو بھون کراور کھا نوں کے ماتھ طشت میں مرتب کرکے حضرت عثمان کا سکے دسترخوان پرلوگوں نے جن دیا ، رادی کابیان سے کہ

كَانَىُ ٱنْظُرُ إِلَى الْحَجُ لِ حَوَالِي ہم ان بھنے ہوئے چکوروں کو گھیا ملشت کے کنارے چنا بوا د کھ رہے ہیں -

حرت عمان اپنے رفقاء کے ساتھ جب دسترخوان پریٹے تو دیکھا کہ بعض لوگ کھانے سے رك رسي بين وم دريا فت كى تولوگول فى كهاكم قا فلمين صرت على مجى بين،ان كابيان بىكم ج کے احرام کی حالت میں شکا رہے گوشت کا کھانا جا گزنہ ہوگا، سننے کے ساتھ ہی حضرت علی <sup>خ</sup> كو صنرت عثمان شنے بلا بھیجا، دونوں میں گفتگو ہوئی، حصرت عثمان شنے فرمایا کہ یہ شکارہے جے نہیں نے شکار کیا ہے، اور نہ اس کے شکار کرنے کا حکم میں نے دیا تھا گاؤی والے جواحرام کی مالت میں نہ تھے یہ ان کانٹکارکیا ہواہے اورمیرے پاس ان ہی لوگوںنے کھانے كے لئے بھيجاہے ، بھراس كے كھانے ميں كيا مضافقہ ۔

على كرم التُدوجهِ سنے مير سن كر آنخصرت صلى التُّرعليد وسلم كے فعل كا تذكرہ فرمانے ہوئے كہا كہ ا حرام ہی کی حالت میں آنھ رہت صلی المدعلیہ دسلم کی حدمت میں ایک گورخر کی دال تحد میں ایک شخص نے پیش کی تھی لیکن رمول التُرس نے فرایا کہ ہم لوگ احرام کی حالت میں ہیں، لیس چا ہے کریے ران ان لوگوں کو کھیلادی جائے جوا حرام کی حالت میں نہیں ہیں۔

بعض دوبرسے صحابی جورسول الترصلی الترعليہ وسلم كے ساتھ اس سفر ميں ساتھ تھے الكو<sup>ل</sup> نے بھی اس کی تصدیق کی۔ بہرحال کہنا ہے ہے کہ جوں ہی حضرت علی کڑم اللہ وجہ کی ہے روایت حضرت عَمَانَ كُوبِهِ بِنِي لَكُما ہِ كَم دسترخوان سے اللہ كئے اور

فَكَ خَلَ دِحْلَهُ وَأَكُلَ ذَٰ لِكَ الطَّعَامَ السِّعَ عِيمِ مِن مِن كُدُ اور كَاوَلِ والول في اسس

آهِلُ الْمَاءِ - (مسنداحرص ١٠٠) کھلنے کو کھا لیا۔

اوراس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اینے اجتہار و نفقہ کی روشنی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنجن متيج تك پہنچ ستھے بينمبرسلي التعليه وسلم كى مديث سن كراس سے دست بردار ہو كئے حالانكه جاست توگفتگوكرسكتے نتھے اور بعد كوجيساك حاشيہ كے تفصيلات سے معلىم ہوا ہوگا انم ًاجتہا له اس مسئلہ میں کرخشکی کے شکار کو بجالتِ احرام کسی نے خو دشکا دید کیا ہو بلکہ جوجالتِ احرام میں منہواس کا شکادکیا ہوا ہو، عرم یعنی جواحرام باندھے ہوئے ہوکیا اس شکار کے گوشت کو استعل کرسکتے ہیں ۔ امام او منیغہ کا مذمب یہی نقل کیاجاتاہے کہ کھا سکتے ہیں لیکن ٹوانع صرست علی کی اسی روایت کی منیاد پر کھانے کی اجازت نہیں دیتے۔ مسئل مس برفران کے دلائل فقرو صدیت کی مروق میں تلاش کیجے ۔ صغیر کا خیال ہے کہ آنحضرت صلی الدعليد وسلم نے دان اس کئے داہس نے کھی کراس کا کھانا بکالیت احرام ناجائز تھا کیونکہ دو مری دوایت مکیاج ہی کی صرت ابوقتاده والى سے معلوم ہوتا ہے كہ آنحدرت نے و دہمى احرام كى مالت ميں اس قيم كے شكار كے كوشت كواستمال فرایا اور دومروں کوبھی اجازمت دی ۔ پس دان کے واپس کرنے کی ومہیہ ہوسکتی کرا حرام کی حالت پس ٹکارکرنے كين كايمت افراني مربويعني مانعت سدّاللذ دبيرك محت كي كمي على ١٢ ک اکٹریت نے صنرت علی کرم اللہ وجہد کی بیان کی ہوئی اس دوایت کے مقابلہ میں ابوقتادہ وضی اللہ نعالی عند کی روایت کو ترجیح دی ، صنعیوں اور مالکیوں کا وہی مذم ب ہے جسے صنرت عثمان رمنی اللہ تعالی عند نے ان الفاظ میں بیش کیا تھا۔

صَبُكَ لَمُ نَصَطَلُهُ وُلَمُ نَأْمُو شكارہ جے نہم نے خود شكار كميا اور نشكار كرنے كا اس كے حكم ديا، اے بروایت صحاح سندی مرکباب میں ل سکتی ہے ، روایت چونکہ دوا دلچیپ ہے جی بیام تاہے کہ اس کا مذکرہ كردوں ابوقنادہ صحابی رمنی النّرتعالیٰ عنه كابيان ہے كم آنخفرت صلی النّه عليه وسلم أمرام باندھ كرميما بيوں كے ساتھ كم معظر كے تعديب تشريف بے جارہے تھے، يرصلي حديب والے سفركا واقعہ ہے، ابو تنادہ كہتے ہيں كرمي نے ا حرام نہیں باندما عقالیکن احرام بندلوگوں کے ساتھ ساتھ جارہا تھا دسول النّہ صلی انترعلیہ وسلم ہم لوگوں سے آگے تشریف ہے جارہے تھے بہروال میں ان ہی احرام بنداوگوں کے قافلہ ہی سمنامیری چیل ٹوسے گئی تھی اسے درست کررا متا۔ ایا لک ان ہی لوگوں کی جواحرام کی حالت میں تھے ایک گورخررنارٹری، میں توجیل کے سینے میں مشغول بنما کو رخرکے دیکھنے والے بونکر حالت احرام میں تھے اور قاعدہ ہے کہ احرام کی موالت میں شکار کرنے کی بھی مانعت ہے اور شِکار کی طرف اتثارہ کرنے کی بھی ، **گور خرکے دیکھنے والے سخت کش کمش میں تھے جم**ے سے وہ کچے کہر بھی نہیں سکتے شھے ، لیکن دل سب کا چاہتا تھا کہ میں چونکہ احرام کی مالت میں نہیں ہوں کاش میری نظراس گورخر پر راماتی - ابو قبادہ سے بعض روایتوں میں ریمی مردی ہے کہ گورخر کے دیکھنے والی جماعت می بعیش نوگوں نے بعض کو د کھے کرآ ہیں میں میسنا مٹرویج کیا ۔ شایدان کے مینسنے پران کی نظرائمی ساسے دامن كوه مِن يُورِزِكُوا بواعِما، اس بِرنظر المِكْنُ ، ابوقتاره برسے مشاق شكارى تھے. نظر برنے كے سائھ كھوڑے يوار ہوکرچا ﴿ کہ گورخریر حلہ کریں لیکن جلدی میں نہ کوڑا ہی ہےسکے تھے اور نہ نیزہ ، تب ان احرام بند اوگوں سے کہا کہ میرا کو ڈااور نیزہ تو دیے دولین سیموں نے شکارکرنے کے اس فعل میں امداد دینے سے انکارکیا حضرت ابوقادہ کہتے ہیں کہ تجے ان کے انکار پر خصہ بھی آیا محرکراکیا، محدولت سے اترا، کو اسے اور نیزے کو لے کرمیں کے کھوڈے کو گورخر پرڈال دیا بہت جلدوہ میری زدیں آگیا ۔ نیز ہے سے بیں نے اس کو گرا لیا ،جب شکار ہو چکا توان احرام بنڈوںنے گوشت کے کھانے میں تٹرکت کی گربعد کو لوگ ٹٹک میں مبتلا ہوئے ۔ ابوقعا دہ ج کہتے ہیں کراس گورنوکی ایک دان میں نے چھیا لی تھی ۔ اسی حال ہیں قافلہ اسکے روانہ ہوا ، آنحضریت صلی الڈولمیر وسلم سے ل کیا رصورملی التعلیہ و لم کے سلمنے تصریبیش کیا گیا ۔ یہ سن کرا تخفرت ملی التعلیہ وسلم نے فرایا کہ کچے گوشت باتی بھی رہ گیا ہے - وال جے من نے جھیا رکھی تنی رسول التّرصل التّر علیہ وسلم کی خدمت میں اس كوييش كرديا - آنخصرت صلى المتدعليدوسلم في بعى اس كا كوشت تناول فرمايا حالا تكركيب بعى احزام بي كم لمت مِي يَقِع . بعض دوا يتون مِي سبحكرسول السُّرملي السُّعليه وسلم نے پہلے دريافت كياكم احرام بندوں سے كمی نے شکاری طرف انزاره تونهی*ن کیا مقا ۱۲* 

بِصَيْدِةِ اصْطَادَة قَوْمُ حِسلٌ يان وكون فَتَكادكيا بِوام بندز تحانون في مير ع فَلَطْعَمُونَاهُ فَمَا بَأْس لَا يَاس كما في كَالَ بِعِجاتِواس كما في كما في كامضائة ب-

لیکن سچی بات میرے کہ فطرۃ ؑ وہ بڑے زم دل آدمی تھے ،اختلان اورمقابلہ پر ڈسٹے سے ان کی طبیعت کو دور کا لگاؤ بھی نہ تھا، حدیث پیش کی گئی ،خاموش ہو گئے اوراسی پڑل کرنے کے لئے تیار ہو گئے ۔

مگراس کے ساتھ یہ کہنا پڑنا ہے کہ آپ کی اسی فطری نرم مزاجی اور تشریلی طبیعت نے لوگوں کی ہمتیں بلندکر دیں گوا بنی حدثک بیغ برصلی النّدعلیہ وسلم کے دین کی خدمت کے متعلق ہو کچے وہ کرسکتے تھے کرتے رہے لیکن عفر پر معلوم ہوگا کہ" حدیث میں فتنے کی ابتدارجن لوگوں کی راہ سے ہوئی یہ وہی تھے جن کے لئے صفرت عثمان رضی النّد تعالیٰ عندکی زم حکومت نے بدنجانہ ہے ارتکاب کے مواقع فراہم کر دیئے تھے۔

## عهدِ مرتضوی اور تدوین حدیث

یں نے پہلے بھی کہیں اس واقعہ کا ذکر کیلہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدئی عام عادت تھی کہوہ درمول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی طرف منسوب کرکے کوئی بات آپ کے سامنے اگر کوئی بیان کرتا تو آپ اس سے قسم لیتے تھے شاید اس کی ایک وجہ عہدِ عثمانی کے وہ فتنے اور فساد بھی ہوں جو مسلمانوں میں بچوٹ بڑے شخصہ یوں بھی اسلام کا دائرہ بہت زیا دہ دیس ہو چکا تھا، نصف مقبو بنات کا بلکہ مختلف اقوام اور طبقات کے لوگ مسلمان ہو ہو کرا سلامی جاعت میں فوج در فرج متریک ہوتے چلے جلتے شخص اور جیسا کہ آئرہ معلم ہوگا ان میں طرح طرح کے لوگ تھے ، فوج متریک ہوتے چلے جلتے شخص اور جیسا کہ آئرہ معلم ہوگا ان میں طرح طرح کے لوگ تھے ، مسب کے ایمان واسلام کی وہی حالت نہ تھی جوصحا بہ کرام کی تھی ۔ ان ہی امور کے اصاب کا خلاباً یہ بیمی تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ عوثا منبر سے اس مدمیث کا اعلان فرمایا کرتے تھے کہ آئرہ نہ سے اللہ عالیہ وکم کا ارد اور جہ عوثا منبر سے اس مدمیث کا اعلان فرمایا کرتے تھے کہ آئرہ نہ سے ایک اللہ عالیہ وکم کا ارد اور جہ عوثا منبر سے اس مدمیث کا اعلان فرمایا کرتے تھے کہ آئرہ نہ سے بیمی اللہ عالیہ وکم کا ارد اور جہ عوثا منبر سے اس مدمیث کا اعلان فرمایا کرتے تھے کہ آئرہ نہ تو سے بیمی اللہ عالیہ وکم کا ارد اور جہ عوثا منبر سے اس مدمیث کا اعلان فرمایا کرتے تھے کہ آئرہ نہ بیمی تھا کہ میں اللہ عالیہ وکم کا ارد اور جہ عوثا منبر سے اس مدمیث کا اعلان فرمایا کہ اور اور جہ عوث کے اسے دور کے اسلمان کوئر کرتے تھے کہ اور جہ عوث کا کھی دور کوئر کے اسلام کی کھی کہ کا کھی دور کوئی کے کہ کے کہ کوئر کے کہ کوئر کی کھی دور کی حوال کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کھی کہ کرتے تھوئی کے کہ کی کے کہ کرتے کے کہ کے کہ کوئر کے کہ کرتے کے کہ کے کہ کے کہ کوئر کے کہ کوئر کے کہ کوئر کے کہ کوئر کے کہ کے کہ کے کہ کی کی کوئر کی کی کی کے کہ کرتے کے کوئر کے کہ کرتے کے کہ کی کی کہ کے کہ کے کہ کوئر کے کہ کرتے کے کہ کوئر کے کہ کرتے کے کہ کرتے کے کہ کے کہ کوئر کے کہ کرتے کی کرتے کے کہ کے کہ کوئر کے کہ کرتے کے کہ کرتے کے کہ کے کہ کرتے کے کہ کرتے کی کے کہ کرتے کے کرتے کے کہ کرتے کے کرتے کے کرتے کے کہ کرتے کے کرتے کے کرتے کے کہ کرتے کے کرتے

لَا تُكُذِهُ بُواعَلَىٰ فَإِنَّهُ مَنْ يَكُذِبُ عَلَىٰ مِيرِى طرف حجوثى بات ہرگزمنسوب ندكياكر وجوم يرى طرف نسوب يَلِحُ فِي النَّادِدِ (مسنواحرج اس ۸۸) كركے جوثى بات بيان كرے گا وہ آگ مِس جنوكا جائے گا۔

نرصرف دومروں ی کے متعلق یہ فرماتے تھے بلکہ خود اپنی طرف اشارہ کرکے آپ نے متعدد موقعوں یراس فقرے کو دہرایا ہے کہ

لَاَنْ اَخِذَهِنَ النَّمَاءِ اَحَبُّ إِنَّ مِنْ اَنْ اَكُذِب آسان ہے می گرپڑوں یہ میرے ہے زیادہ آسان ہے اس بات عَلیٰ دَسُوْلِ اللّٰہِ صَلّی اللّٰہِ عَلَیْمَ اللّٰہِ مَن اَنْ اَلْہُ مِنْ اِنْ اِللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ کہ اِللّٰہِ اللّٰہِ کہ اللّٰہِ اللّٰ

اور جیسے دو مرول سے آپ تسم لیتے تھے اسی طرح یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پو بھینے والا حضرت علی کی کسی حدمیث کے بیان کرنے کے بعد اگر پو بھیا کہ کیا واقعی آپ نے رسول الترصلی الترطلیہ ولم سے یہ مریث سی سے توجواب میں خو دہمی قسم کھاتے ہوئے فرماتے :

إِیْ وَدَبِ الْکَعْبَةِ (مسناحدی اص ۱۲۱) الای المنعزت نے فرمایا تسم ہے کعہ کے رہا کی ۔

حالانک صرت علی کم النّہ وجہ رکے عہد خلافت تک بوت سے زمانہ کا فاصلہ کافی دور ہو
چکا تھا لیکن رسول النّہ صلی النّہ علیہ ملی جو باتیں آمادی شکل میں صرت علی تک بہنی تھیں،
یس نے بہنے ہمی کہیں لکھا ہے کہ تو و فاق طور پر ان کا ایک صرصرت علی نے باس متو ہی لی یہ تو ہی تھی تھا جس کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان عدیم و آپ نے کس زما نہ میں قلمبند فرمایا تھا تاہم کھی ہوئی شکل میں ان کے باس مجھ ویشیں صرور تھیں۔ لوگوں کے دبیا فت کرنے پر جن کے متعلق آپ یہ اور نہ عمان کی اشاعت اس کے خلافت کرنے پر جن کے متعلق آپ یہ اقرار بھی فرائے تھے کہ میری تلوار کی نیام میں وہ فوشتہ رکھا ہو اے کئی اس کی اشاعت اور نہ عمان کے خود میں اور نہ عمان کی کی اور نہ عرب اور نہ عمان کے خود میں حق کہ تو داپ محلا فرائل کے خود میں حق کری جب امراز ملک کے خلافت کر دی جائے گر جہاں تک روایتوں سے معلیم ہوتا ہے کہ آپ اس سے انکار ہی کرے دہ ہوئے افرائ میں جب اور اس سے ختاف تھم کے خوداً فریوہ مغالطوں میں زیادہ لوگوں کا اللّہ و می اور اس سے ختاف تھم کے خوداً فریوہ مغالطوں میں کرم النّہ و جہ کو کھ فاص باتوں کی وصیت کی ہے اور اس سے ختاف تھم کے خوداً فریوہ مغالطوں میں کرم النّہ و جہ کو کھ فوم م باتوں کی وصیت کی ہے اور اس سے ختاف تھم کے خوداً فریوہ مغالطوں میں کرم النّہ و جہ کو کھ فاص باتوں کی وصیت کی ہے اور اس سے ختاف تھم کے خوداً فریوہ مغالطوں میں کرم النّہ و جہ کو کھ فوم میں اور کی کے متعلق میں اور اس سے ختاف تھی کے خوداً فریوہ مغالطوں میں کرم النّہ و جہ کو کھ فوم کی مور میں کی حسین کی ہو اور اس سے ختاف تھی کے خوداً فریوہ مغالطوں میں کرم النّہ و جہ کو کھ فوم کی مقالے کو میں کو کھ کے میں کرم النّہ و جہ کو کھ کی کو مقالم کی کو مقالے کے خوداً فریوہ مغالم کی کو مور کھ کی کھ کو کو کھ کی کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کے دو کہ کو کھ کھ کو کھ کے کھ کو کھ کو کھ کو کھ کھ کو کھ کھ کو کھ کھ کھ کو کھ کو کھ کو کھ کھ کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کھ کو کھ کھ کھ کھ کھ کھ کو کھ کو کھ کھ کو کھ کھ کو کھ کھ کے کھ کھ کھ کو کھ کو کھ کو کھ کھ

مبتلاکرنے کا موقدان لوگوں کو ل رہا تھا جنعوں نے صرت عثمان کے زمانہ میں ضادادر فقے کا ایک باضا بطر پروگرام تیار کیا تھا تو میساکہ مسندا حد میں ہے کہ آخر ایک دن آیپ نے کہاکہ

ربول الترصل الترعلية وللم نے عام لوگول سے الگ جمع سے کوئ ایسی بات بطور عہد کے نہیں فرائ ہے ، بحزاس کے کمیں نے آپ سے چذباتیں سنی ہیں وہ اس حیف یں کھی ہوئ میں جومیری تلوار کی نیام میں دکھا ہوا ہے۔

مَاعَهِدَاِنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا خَاصَّةً دُوْنَ النَّاسِ الدَّشَّىُ شَيعُتُهُ مِنْهُ فَهُو فِي صِحِيْعَةٍ فِي قَرَابِ سَيْفِي.

آگے راوی کابیان ہے کہ فَکُمُریَزَاکُو بِهِ حَتَّی اَخْسَرَجَ الصَّحِیْفَة ۔ (مسنداح رمث

الگاس (معیذکے دکھانے) پرتمر ہوئے یہاں تک کہ آیپ نے اس محیفہ کو (نیام سے) نکالا۔

ظاہرے کہ اس کا مطلب بجز اس کے اور کیا ہوسکتاہے کہ آپ کی خواہش تو ہم ہمی کان حدیثوں کی اشاعت بی جنس آپ نے اپنی یا دواشت کے لئے قلم بند فرمالیا تھا، عمومیت کارنگ پیدا نہ ہو، لین لوگوں کی طرف سے اصار میں تندت بڑھتی چلی گئی۔ نیز خطرہ اس کا ہوا کہ خلاجانے لوگ کیا سمجہ پیٹھیں ، آپ نے لوگوں کو دکھا دیا کہ اس بیں عمولی دینی مسائل ہیں ، اس قسم کے شکوک کا ازالہ بھی ہوگیا کہ آنحضرت صلی اللہ علی جنسی مختلف طرفیقوں سے لوگوں نے بھیلا ان شرع کیا تھا۔ نودان ہی روایتوں سے جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے اس صحیفہ کاذکرہ ، ان سے معلی ہوتا ہوگئی تھیں۔ مثلاً قت ادہ اوصان کے جوالہ سے اس صحیفہ علی کم اللہ وجہ ہوگئی تھیں۔ مثلاً قت ادہ اوصان کے جوالہ سے اس صحیفہ علی کم قبیل ہوگئی تھیں۔ مثلاً قت ادہ اوصان کے جوالہ سے اس صحیفہ علی کم قصے کو جب بیان کیا کرتے تھے تو تر وع میں کہتے کہ اوصان کے حوالہ سے اس صحیفہ علی کے قاعدہ تھا کہ جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے اور لوگ کا بیان ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قاعدہ تھا کہ جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے اور لوگ آگر وض کرتے کہ جو حکم دیا گیا تھا اس کی تعمیل ہوگئی تو زبانِ مبادک برب ساختہ صَد تی اللہ کے دسول نے بھی کہا) کے الفاظ جاری ہوجاتے الاشتر النحی نے لیک

دن حضرت سے آگرکہاکرآپ کے اس طریقہ کا بعنی اس قسم کے مواقعے میں صدق اللہ درسولهام طور برجوآپ فرادیتے ہیں اس سے لوگوں ہیں آپ کے متعلق بربات بھیل گئ ہے استشرفے اس کے بعد کہا کہ کیا رمول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے بجر خاص باتیں آپ سے کہی ہیں ؟ اس سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ بچر غلط فہمیاں صرور بھیلی ہوئی تھیں ، مسندا حد ہی کی روایت ہیں ہے بھی ہے کہ عاکشہ صدیقے رضی اللہ تعالی عنہانے فرایا کہ

يَرْحَمُ اللهُ عَلَيًّا رَضِى اللهُ تَعَالى عُنُرالَهُ عُلَانَ مِن كَلَامِهِ لَا يَرْى شَيْسًا يُعُجِبُهُ كَانَ مِن كَلَامِهِ لَا يَرْى شَيْسًا يُعُجِبُهُ كَانَ مِن كَلَامِهِ لَا يَرْى شَيْسُا يُعُجِبُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فِي ذَهُ مَبُ اللهُ وَيَرْدُنُ مَلَ اللهُ وَيَرْدُنُ وَتَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

علی پرفدارم کرے بات کرنیں ان کی عادت تھی جب کوئی حسب دلخواہ بات دیکھتے تو کہتے کہ پچ کہاالٹراوداس کے دمول نے، عراق والے (ان کے اسی عام نقرے کی بنیاد پر) ان کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے نگے اور پڑھا پڑھاکر ان کی طرف باتوں کومنسوب کرنے نگے۔

بلکرسندا حدیدی میں طارق بن شہاب کے والہ سے جوروایٹ نعل کی گئے ہین طارق کھتے تھے: عَلِیّاً دَخِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ عَلَی میں نے منبر در حضرت علی کرم اللّٰہ وجہ کوخلہ دبتے ہوئے دکھا پی تَخْطُلُ کِ دَعَلَیْهُ سَنْیْفَ حلیته ان کی کمریں توارتمی جس کے (قبضے کی) زینت اوہے ہے

ان فی خریس طوار می جس سے (سیعے فی) رہنت اوہ ہے کہ گئی تھی ہیں نے اس وقت سنا وہ فرارہ سے کہ اللہ کا تسم ہے ہمارے ہاں اللہ کی کتاب (قرآن) اوراس محیفہ کے سواکوئی ایسی کتاب ہیں ہے جسے تم لوگوں کے آگے بڑھوں اور یہ محیفہ جسے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے بیعے عطافرایا ہے اس بس صدقہ کے حصوں کی تفصیل ہے میمی قانون ذکوۃ کی تفصیل ہے۔
(یعنی قانون ذکوۃ کی تفصیل ۔

بدر سرد مرق بن مرق بن مرق بن مرق بن مرق من على المنتبع المنتب على الله المنتبع المنتب

اس سے تومعلی ہوتاہے کہ آخیں حضرت والانے صرورت مسوس فران کہ بر مرمبران غلط فہیوں کا ازالہ کیا مائے جو آپ کے متعلق بھیل گئی تعیس یا بھیلائی جارہی تعیس عنقریب

جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

لیکن کچرجی ہؤبا د جود ان تام باتوں کے سی روایت سے بیٹ نابت نہیں ہے کہ اپنے نیا می صحیفہ "کی نقل لینے کی عام اجازت سلان کو حضرت علی کرم اللہ دجہ نے دی ہو، بلکہ یہ واقعہ یعنی «صحیفہ علی"کے مصنایین جن متعد درا دیوں سے حدیث کی کتابوں میں منقول ہیں، ان میں یہ بات جو بائی جاتی ہے میں اوی جن اجزاء کا ذکر کرتا ہے دومرا ان کے ذکرہ خاموش ہے بلکہ بجائے اس کے وہ دومرے اجزاء کا تذکرہ کرتا ہے، اگرچہ بعض اجزاء رماری روایتوں میں مشترک ہیں، میرے نزدیک تو یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ ان را دیوں میں سے کسی داوی کے پاس اس محیفہ کی تقل موجود میں مناکر جو باتیں یا درہ گئی تھیں ان ہی کو وہ بیان کرتا تھا ۔

خلامہ بہب کہ لوگوں سے دریافت کرنے سے پہلے اس صحیفہ کے مصابین کوائی ذات ہی کی مدتک محدود رکھنا بھران لوگوں کے اصرار پران کو بتانا، بتلنے کے بعد بھی عام نقل اس محیفہ کی لوگوں میں جونہ بھیلی تو اس کی وجراس کے سوا اور کیا ہوسکتی ہے کہ بھیسے آپ کے بیش رو خلناء راشدین نے یہ نیال کیا تھا کہ ان کے زمانہ میں عمومیت کا دنگ اختیاد کرسے آئندہ نسلوں تک جو پریس پہنچیں گی ان میں شریعت کے ان عناصراور این امری کی میں کیفیت بریوا ہوجائے گی جے شارع علیہ السلام نے مرف الب بینات کی حد تک محدود رکھنا جا اسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میں کرم اللہ وجہ کے سامنے بھی اپنے عہد خلافت تک یہ خیال باقی رہے تھا، جہاں تک مکن تھا اس کی نگرانی میں آپ نے بھی کی نہیں فرائی۔

کے منداس میں بایخ راویوں سے صحیفہ علی کے مضاین مقول بیں مین الوقت ان مرزیق بن مرکب (ابرا بہتم بی کے والد)

طار ق بن نہاب، قیس بن عباد ، حادث بن سویو سیموں نے بیان کیا ہے کہ صحیفہ علی میں فلاں فلاں ممائل تصحیف میں اور دومرے کے بہاں بجائے ان کے دومرے سائل کا تذکرہ بایجا آ ہے اس حال کو دیکھ کرعلا رفے مکھا ہے کہ صحیفہ علی میں کافی ممائل تصح برطا ہر طاحفہ کی شکل میں میں میں میں کافی ممائل تصح برطا ہر طاحفہ کی شکل میں میں میں میں میں کافی مراکب کا ذکرا گے آ
مدا ہے جس کی بہت سی چیزوں کو ابن عباس فے قلم ذو کر دیا تھا۔ کہ ماہے کہ وہ بی اور طاحف میں تھا ۱۲

لیکن پیرمجی اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس مسئلہ میں حزم واحتیاط اور اس سکے متعلق داروگیریں حس تشدد اور سختی سے حضرت او مکر وعمر رضی الله تعالیٰ عنها نے کام لیا تھا، حضرت علی ا کے طرز عمل سے معلوم ، وتا ہے کہ اتنی شدت اور کڑی گرانی آپ کے نز دیک ضروری مزرسی تھی، آخر سوچنا چاہتے کہ اسی خبرتعاد کے مجموعہ کولکھ لینے کے بعد حضرت ابو بکرشنے جلا دیا تھا یا استشارہ و استخارہ کےبعد حضرت عرض کا یہ فیصلہ کہ ان کے عہدِ خلافت میں حدیثیوں کا جوجہوعہ حکومت کی طرف سے مردن کا دیا جائے گا آئندہ چل کر قرآن کی ہمدوش وہم سطح کتاب ربعنی مثناۃ کمثناۃ تورات گ<sup>شک</sup>ل اختیار کریے **گ**ا اوراسی فیصله کی بنیاد پر مرف بهی نہیں که اس خیال سے خوز ہی دست بر دار ہوئے بلکہ گزرجیکاکہ آپ کے زمانہ میں جس کسی کے پاس مکھی ہوئ مدیثیں تھیں جہاں تک آپ کے امکان میں تھاسب کوضائع کردینے کا جوحکم آپ نے دیا تھا ان بزرگوں کے اس عمل کوحزت علی كرم التُدوجه كاسطراية سے كبانسبت ب اپنى ذاتى يا دداشت بى كے لئے مہى ليكن بہوال آب نے چند خاص مدینوں کو قلم بند تو فرمایا اوراپنی تلوار کی نیام میں اس کو محفوظ کر دیا تھا۔ سوال یہی بیدا ہوتاہ کرطرز عمل کے اس اختلاف کے اسباب کیا ستھے ، اتن بات توطاہر ہ كمابوبكر وعمريضى التدتعالئ عنهاكى خلافت كاجوز مانه تقاءعهد نبوت كى قرب كى وجرسے قدرتًا خود اس زملنے کے متعلق اور اس زمانے کی چیزوں کے متعلق مسلمانوں کے قلوب میں احترام و تقدیں کے جوجذبات تھے، جیسے جیسے ون گزرتے جلتے تھے اخرام وتقرس کی اس کیفیت میں اضمعلال كابيدا بوناايك قدرتى بات تقى بهوسكتاب كرحضت على كرم الندوجه كے طرز على كى تبدیلی میں کچھاس کوبھی دخل ہو، ماسوا اس کے سیاسی مالات کے بیش رفت نے مدینہ منورہ جھو<sup>ڑ</sup> كرحزت على كرم التدوجه كواين خلافت كے زمانہ میں كو فەكوپائة تخت خلافت جوقرار دینا بیرا اوراس کی وجہ سے کوفر میں آپ کو قیام کرنا پڑا جیسا کہ معلوم ہے یہاں مسلمانوں کی بہت بڑی فوجي جماؤني حصزت عمريضى التُدتعالى عنه كے زمانہ میں قائم ہوگئی تھی اوراس میں کوئی شبہ نہیں جیباکہ ابن سعد دغیرہ نے اکھاہے کہ

عَبَطَ الْكُوْفَةَ تُلَاثُمِاتُةٍ مِّنْ اَصُحَابِ الشَّحَرَةِ وَ سَبْعُ وُنَ مِنُ آهُلِ بَدُدٍ۔

نے التجوہ (درخت کے نیجے دسول التّدملی التّرملیہ و لم کے دستِ مبارک پرموت کی میعت کی تھی) اورٹٹٹر محابی وہ تھے جومیدان بدریں (آخفزت صلی الله علیہ والم کے) ساتھ مبلک میں ترکی تھے۔

كوذكو دطن بناكر رہنے والوں میں تین سو توایسے صحابی تھے جنمو

(ابن سعدج ۲ ص ۲۷)

لیکن جس کو فه کا حال یه ہومبیاکہ طبقات ہی میں ہے کہ

اس میں عرب کے تمام تبیلوں اورخاندانوں کے لوگ تھے۔

بِهَا بُرُوْتَاتُ الْعَرَبِ (ص٢)

اور بفول ابن ملدون عرب کے ان برو مات کا مال یہ تھاکہ اس میں

سارے عرب قبائل کے لوگ ا کرآباد ہو گئے تھے (یعنی) بوكرين دائل والع حدالتيس والعاور دبيع تبسيله کی تمام شاخوں کے نوگ اور قبیلہ از دیے کندہ والے تميم والمع قضاعروا بحاوران كيموا بميان لوكون يس دمول التُرْصلي التُرعليه وسلم كي محبت سي استغاده كرنے والے بہت كم تھے ۔

سّانِيُوالُعَرَبِ مِنْ بَنِي بَكْرِبُن وَايُلِ وَعَبُدِالُفَيْسِ وَسَائِرُ مَهِيُعَةً وَالْازُدُ وَكِينَدَهُ وَتَمِنْكُمُ وَقُضَاعَةُ وَغَيْرُهُمْ فَلَوْ يَكُونُوا مِسَ تِلْكَ الصُّحْبَةِ بِمَكَانِ الَّا تَلِيُلَّا ه دو: رمنه حد- (۲۲ ص ۱۲۸)

جس کامطلب یہی ہے کہ ان میں زیادہ تروہی لوگ تھے جو پیغمبر صلی الله علیہ وہم پرایان لانے کی دولت سے تو مرفراز ہوئے تھے لیکن ان بیجاروں کو جمال جہاں آدائے محدی سے اپنی مشتاق آبھوں کوروشن کرنے کی سعا دیت میسریہ آئی تھی ۔حضریت عمر دحنی النّہ تعالیٰ عنہ نے قرظہ بن كعب الانصارى كورخصت كرتے ہوئے جويہ فرايا تھا:

اذَا رَءَ وَاكُوْمَ ذُوْ اِلدِّيْكُوْ اَعْنَا قَهُمُ وَ بِهِ بَهِي ده ديمين مُ تُواپِيُ رُونِي تَهَارى طرف وراز قَالُوْ الصِّيَابُ عَجَمَةِ بِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ كُرِي كَ اور قَبْرُ كُرِي كُنَّهُ وَكِيوا بِي وَكُ رسول اللهُ مَا لِللهُ عَالَمُ اللهُ مَا لِللَّهُ عَلَيْهُ عليه ولم كے اصحاب بيں .

وسكم. (جمع الفوائر صي بحواله داري)

یہ فارو تی بھیرت بھی جس نے اندازہ کرلیا تھا کہ صحبت نبوت سے فحروم رہ جلنے دللے

اس کا اندنیشہ نہ ہوتا کہ میرے ساتھ بھی وہی معالم تم لوگ نہ کرنے لگو کے جو (خواج بھس بھری کے ساتھ تم ہی لوگوں نے کیا تو میں تم ہی لوگوں کو ، بہت اچھی اچھی حدیثیں سنا آ۔

(طبقات ابن سعد جسد دوم ج ہمنے) سونے کا۔ مرد مرد میں اور اور مرد میں کو مرک شاکل مرد میں آبار میں میں اور اور کو مال کر ہور

حسن بھری جوتا بعی بعنی صحابۂ کرام کے شاگر دوں میں شمار موتے ہیں ان کا یہ حال بھرعبراللہ بن عون جوتا بعی نہیں بلکہ تبع تابعین کے لمبقہ سے تعلق رکھتے ہیں اپنی داستان سناتے ہوئے استعمال میں میں تریشنے

اسی ملسلمیں وہ کہا کرتے تھے کہ

بِالْحَدَىنِ لَحَدَّ ثَنْتُكُمْ أَحَادِيْتَ

قُدُ تَطَعُواعَلَى الطَّرِيْقَ مَا أَفَيْنُ أَنَ لُولَا فَيْرِا الْمُولِ فَيْرِا الْمُولِ فَيْرِا الْمُولِ فَي اَخُدُرَجَ لِعَاجَةٍ يَعْنِي مِمَّا يَسْتَلُونَهُ عَسِن مِن سِين عَلَى الْمُورِين عَلَى الْمُورِين عَلَى الْمُ

الْحَدِيثِيثِ- (ابن سوحه دوم ج ، ص ٢٥)

اوگوں نے میراراستہ روک رکھلے کمی ضرورت سے بھی میں نہیں کل سکتا یعنی لوگ جیسے صدیث پوچینا شروع کردہتے ہیں۔

سبھاآپ نے ابن عون کیا کہرہے ہیں ؟ اپنے بینمبرے مالات کے دریافت کرنے والوں کا مال ان کے ساتھ یہ بوگیا تھاکہ داستہ تک جلنا ان کے لئے دشوار ہوگیا تھا، پو چینے والوں کے ڈرسکے

مارے گفرسے مکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔

خیال تو کیجے کرجب حس بھری جو خود صحابی نہیں ہیں بلکہ صحابیوں کے دیکھینے والے اوران سے استفادہ کرنے والوں بینی تابعین میں شمار کئے جاتے ہیں ، اور ابن مون تو تابعی بھبی نہیں ، ترح تابعین کے طبقہ سے ان کا تعلق ہے ، یعنی دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کی صحبت میں بہنے والے بزرگوں سے فیص حاصل کیا تھا جب تابعین اور تیج تابعین کی بیر حالت تھی، توخودا پنی آنکھو سے جن لوگوں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور براہ واست مجلس نبوی میں صفوری کی سعنوری کی سعادت جنھیں میں تر آئی تھی ان کو دیکھ کر ان مسلما نوں کا کیا حال ہو حاتا ہوگا جنھوں نے صرف سعادت جنھیں میں تر آئی تھی ان کو دیکھ کر ان مسلما نوں کا کیا حال ہو حاتا ہوگا جنھوں نے صرف ساتھا، لیکن اپنے مجبوب بینم راصلوات اللہ علیہ وسلام کو دیکھا نہیں تھا۔

میراخیال ہے کہ کو فہ آجانے کے بعد صرت علی کرم اللّٰدوجہ کو مجی استقیم کے حالات سے سابقہ پڑا، مدینہ منورہ میں جب یک تھے تو وہاں ان کے زمانے مکسمحابیوں ہی کی کثرت تھی جس کامطلب یہی ہواکہ نہ پو بھینے والوں ہی کی دہاں اتنی کٹرت تھی اور نہ بتانے والوں کی اتنی کمی تھی جو کیفیت مربید منون کے سوا دوسرے مقامات کی یائی جاتی تھی یا اس کو بایاجانا جا ہے تھا ماسوا اس کے بارگاہِ نبوت میں قرب و نزد کی کے جوموا تھے مختلف وجوہ سے مرتضی رصی التّدعة کوحاصل تھے ظامرے کہ بیان ہی کی خصوص بت تھی۔ ایسامعلم ہوناہے کہ مروع میں تعلیل فی الووایہ ت یعنی مدینوں کے بیان کرنے میں زبادتی سے پر ہزاسی اصول کی کیسنے بھی یا بندی کی لیکن زیادہ دن پرچیزاب کے عہدیں معلوم ہوتاہے کہ نبھ نرسکی۔ آخریس **پرچیتا ہو**ل کرایک طرف آپ ہی کے متعلق بیریمی بیان کیا جا کہے کہ تلوار کے نیام والے صحیفہ کی حدیثوں کے دکھانے پریمی آمادہ نہ تھے لیکن امرار لوگوں کا حدسے زیادہ گزرگیا ، نیز غلط فہیوں سے پھیلنے کا اندلینٹہ ہوا ، تب آپ نے نوگوں کواس صحیفہ کی صدیتوں سے مطلع فرمایا۔ اب ایک طرف کتابوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے طرزعل کے متعلق بیمعلومات بھی ملتے ہیں اور دومری طرف ان ہی جیسی کتابوں ہیں حضرت ہی کے متعلق ہیں ایسی چیزی بھی ملتی ہیں، ابن معدنے طبقات میں نقل کیا ہے کم

آنَ عَلَى آبَى آبِی طَالِبٍ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ مَنْ ثَنُتَ رَی عِلْمًا بِدِرُهِ مِ فَاشَتَرَی لُعَارِتُ الْاَعْوَرُ صُحُفت بِدِرُهَمٍ تُعْرَجَاءَ بِهَا عَلِيًّا فَكَتَبَ بَدِرُهَمٍ تُعْرَجَاءَ بِهَا عَلِيًّا فَكَتَبَ لَهُ عِلْمُاكَیِّنِیًا۔ (۲۰۰۳)

آیک دن (کوفہ میں صنرت کلی خطبر دے دہے تھے اسی خطبہ میں فرایا کہ ایک درم میں کون ملم خرید ناجا ہتلے مل شائور ایک درم میں کوئ ملم خرید ناجا ہتلے مل شائور ایک درم میں کچھ کا غذ خرید کر لائے اوران کا غذول کو سے ہوئے صنرت علی کی خدمت میں حامزی سے صنرت والل نے مارت کے لائے وراق میں بہت ساعلم لکھے دیا۔ مارت کے لائے ہوئے اوراق میں بہت ساعلم لکھے دیا۔

اس مین تمک نہیں کہ مذکورہ بالا روایت میں صراعۃ اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ صرب علی کرم اللہ وجہ نے حارث کو حدیثیں لکھ کر دی تھیں لیکن میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہے اور اول بھی جائے ہیں۔ اس زمانہ کی اصطلاح ہی ہے تھی کہ علم "کے لفظ کا زیادہ تراطلاق رکو الدُصلی اللہ علیہ ولئے میں موریثوں ہی پر کیا جا آتھا ، اگر کل نہیں تو اس اصطلاح کی بنیا د پر آنا تو تسلیم ہی کرنا بڑے گا کہ اس میں کچھ صد حدیثوں کا بھی چاہتے کہ مٹریک ہو ، اور بات کیا صرف اسے ہوتک محدود رہی ۔ جرین عدی جن کی شہادت کا قصا سلام کی ابتدائی تا رہے کے واقعات مین احمد مرشوں ایکھتے ہوئے کہ رکھتا ہے ، ابن سعد نے ان ہی کے متعلق یہ لکھتے ہوئے کہ

وہ بڑے معتبر شہوراً دی تھے مصرت علی کرم اللہ وجہ کے موادر کسی سے کوئی مدایت انھوں نے نہیں کی ہے۔

كَانَ تِنْقَةً مَّعُرُوفًا وَلَمُ يَرُدِعَنَ غَيْرِعَلِيِّ شَيْعًا. (ع٠ س١٥١)

ا ایرمادی کزاند میں زیاد بن ابیجب واقی کا گورز تھا جج پرمکومتِ قائد کے فلاف بغاوت کا مقدم قائم موا نو دکوفر کے لوگوں نے ان کے فلاف شہادی دیں نیاد نے ایک جاعت کے ساتھ جن پر بغاوت میں تجرکی رفاقت کا الزام تھا، ایرمعاوی کے پس شام جیج دیا، فیصد ان سب کے قبل کا ایرمعاویہ نے صادر کیا مشکس کے ہوئے مقتل میں سب لائے گئے ۔ جرنے نماز برصنے کی اجازت جابی ۔ لوگوں نے الزام نگایاکہ نماز میں قسد اور محلی تاکم بھتی دے مقتل میں سب لائے گئے ۔ جرنے کمائی تک وضور کے بعد اس سے نیادہ خضیت نماز میں نے کہی نہیں بڑھی۔ ملاد نے کہاکہ والمات نہیں کرسکا، آخر شہد کر دیئے گئے ۔ جرین عدی کی جلالت مال کا اس سے اندازہ کیج کہ کوف شام گرقاد کہ جمیعے گئے اور یہ خرد رہ بہنی تو عائشہ مدھ دینی و شرقال عنها ہے اس قاصد دوالیا کہ جمرکو مرکز ہرگر قبل شرکا آگین قامد اس وقت بہنیا جب وہ شہد ہو چکے تھے۔ (طبقات جا م 100)

ان ہی کے متعلق یہ روایت بھی درج کی ہے کہ پانی سے استنجا ، کرنے کا ذکران کے مامنے ہوا تو جرنے کہاکہ

نَاوِلُنِی اَلْصَّحِیْنَ فَ مِنَ الْکُوْدِ فَ عَسَدَاً طاق مِن بُوسِی فران کا ہوا ہے ذراا سے لاکر بھے دو،
یشہ اللّٰہِ الزَّمْنِ الزَّحِیْم هٰ ذَا مَاسَمِ عُتُ (مبالاً رِالیّا) تو ابن عدی یہ بُرسے لگه بم النّٰ الرّائل الرّمِ عَلَیْ بُن اَلِیْ عَلَیْ بُن المَالیّٰ سے مُن المَالیّٰ سے مُن المِن المُن المُن

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرت علی کرم النّہ وجہر سے سنی ہوئی مدیتوں کا کوئی لکھا ہوا مجموعہ ججہ بن عدی کے پاس بھی تھا اس کا بھی ہی جیتا ہے کہ صرت علی کے صاجر ادے محد بن الحنیفیہ کے پاس بھی تھا اس کا بھی ہی جہوعہ تھا عبدالاعلیٰ بن عامر کے ترجہ میں لکھا ہے کہ پاس بھی صرت علی کی حدیثوں کا کوئی مکتوبہ مجموعہ تھا عبدالاعلیٰ بن عامر کے ترجہ میں لکھا ہے کہ گئی شنی تی دور میں لکھا ہے کہ عبدالاعلیٰ معرب منیفیہ سے جو کھے دوایت کرتے ہی دور امل

الْحَيْيُفِيَّةِ إِنَّمَاهُوَكِيَّابُ أَخَذَهُ وَكَمَّ

يَسْمَعُهُ ( صيم)

ایک کتاب تھی اور عبدالاعلیٰ نے ہاہ راست تحدین منیفیہ سے ان روایتوں کونہیں سنا تھا۔

ا مام جعفر مسادق دضی النّزعنہ کے حالات جو رمال کی کتابوں میں ملتے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بھی مسترش کا کوئ مکتوبہ عجوعہ متھا ، فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگوں سے جو حدیثنیں بیان کیا کرتا ہوں یہ

ردَايَةً رَوَيْنَا هَاعَنُ ابَامِئنا . ووروايتي بين جوابي باب وادول سے بم لوگ

اتهذیب التهذیب ۱۰۳ س۱۰۳ دوایت کرتے ہیں۔

اور فرملتے کہ اپنے والدامام باقر کے حوالہ سے جن مدینوں کویس بیان کرتا ہوں اِنْنَمَا وَحَدُد نُیْعَالِیْ کُنُیہ ہے (تہذیب ع اسکیل میں نے ان سب کوان کے زامام باقرکی کابوں میں بایا۔

له بعنوں کے بیان سے سلی ہوتاہے کہ عامر من جہنی نامی شخص نے ابن الحنیفیہ کی ان حدیثوں کو قلمبند کیا تھا۔ عامر کواگر حیبہ ابن حبان نے " تُعالت" میں شماد کیاہے لیکن عام طور پر موثین کواسٹنمس پراعماد نہیں ہے۔ دیکیے ویمزان لسان المیزان وغیرہ۔

اگر مذكوره بالاروايات يراعما دكيا جائے تو حاصل بين كلتاب كرحترت على كرم الله وجبرك مدیتوں کے تین چار مجرعے لوگوں میں پھیلے ہوئے تھے جن میں مارٹ اعور والانسخہ توبرا و راست حضرت واللك دست مبارك بى كالكما بوائقا . يجريمى بواس كاانكارنهي كياجاسكماكه كوفر بيني کے بعد و تقلیل فی الروایا کے اصول رصرت علی خیادہ دیرتک قائم نہ رہسکے اور روایوں کی عمومیت کے جس دروازے کو او مکر وغررضی الله تعالیٰ عنہا کے عہد میں شدت کے ساتھ بندیکھنے كى كوسسس كى گئى تمى وە دروازە كىل كىيا، آخرحارث دالى روايت اگرىيى بىرتواس كىمىنى بجراس کے اور کیا ہیں کہ خود کا غذمنگواکر آپ نے لکھا۔ میں توسیجہا ہوں کہ اُن دوصحابیوں یعنی عبدالتُّذين عمروبن عاص اورانس بن مالك رضى السُّعنهم كے سواحضرات صحاب ميں سے جن جن بزنگ<sup>وں</sup> کی طرف بربیان کیا گیاہے کہ انھوں نے بھی دمول اللہ کی حدیثیں قلم بندکی تھیں برماہے قصے حنرت علی مجے طرز عمل کی تبدیل ہی ہے بعد کے دا قعات ہیں اور ایسا معلوم ہوتاہے کہ صرت عرف نے جس زیانے میں یہ مکم دیا تھا کہ جس کسی کے پاس مدیثوں کا مکتوبہ مجبوعہ ہو،اس کو وہ ضائع کر دے ان دونوں بزرگوں بینی عبداللہ بن عمرو عاص اور صفرت انس نے اس حکم تعمیل ایسے لیے ضروری خیال ندکی، ان کا عذر غالبًا یہی ہوگا کہ برا ہ راست رسالت مآب صلی الشرعليہ وسلم سے ا جا زنت ماصل کرنے کے بعد انحوں نے لکھا تھا. بلکہ انس بن مالک کابیان جیسا کہ گزر دکیا یہ تھا كم لكھنے كے بعدرسول النّمسلى النّمايية ولم كے طاحظہ ميں اس كوبيش بھى كرجيكا ہوں -بہرمال ان دو استنانی خاص واقعہ کے اورجن جن صحابیوں کی طرف پیمنسوب کیا گیا ہے کہ ان کی زنرگی ہی میں ان کی رولیتیں قلم مند موجکی تقیس جن کا تفصیلی ذکرا بتدائے کتاب میں گزر دیا ہے میاخیال یہی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے طرزعمل کی تبدیلی سے ان صحابیوں میں اس کی جراکت پیدا ہوئی اورکیسی ہمت افزائ ؟ کسی اور موقعہ پریھی میں نے تذکرہ کیا ہے بینی کو فہ میں خلیفہ ہونے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہرکے دست داست آپ کے چیا زاد بھائ عبداللہ بن عباس کے متعلق مغازى كے امام موسٰی بن عقبہ كہتے تھے كہ

وَضَعَ عِنْدَنَاكُرِيْبُ رِمَوْلًى عَهُدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ )جِمُلَ بِعِيْدٍ أَوْعِثْلَ بَعِيْدٍ مِّنْ كُنْتِ الْمِنِ عَبَّامِي (جه صلا)

میرے پاس عبدالتّٰرین عباسٌ کے غوام کرمیسب نے ابن عباسُ کی کتابیں رکھوائی تحسیں جوایک یانصف با*رم*شـترتھیں۔

«حمل بعیداوعل بعین ایک ارتر یا نصف بارتری به تمکس کی طرف سے ہے ابن سعدے اس کو واضح نہیں کیاہے ، ٹنکسکسی کی طرف سے ہو، گرمان لیا جائے کہ کتب ابنج اس ایک بارشترندسی ، اس کا نصف بی مہی ان کی آئیکھوں کے کھوسلے کے لیے کیا کمہے جوکہتے ہیں کہ سب سے پہلے زہری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کی حدیثیں قلم بندکیں ، میں یہ ما نتا ہوں کہ کتب بن عباس كے اس ذخيرے ميں اس كى تعربى نہيں كى كئى ہے كہ اس ميں رسول التوصلى الله عليوسلم كى مرشوں کا بھی کوئی مجمعہ تھا لیکن اس روایت کے آخرمیں جب یہ الفاظ بھی یائے مبلتے ہیں :

كَانَ عَلِي بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ إذَا آرَادَ الْكِتَابَ كُتَبَ النَّهِ عِ ابُعَتُ إِنَّ الصَّحِيْفَةَ كَذَا وَكَذَا فَيَنْسِخُهَا فَيَبْعَسِثُ اِللَّهِ بأحديهما

حفرت عبدالتدبن عباس م کے صاحر اوے علی کو (ابن عباس) کی ان کتا ہوں میں سے کسی کتاب کی ضرورت مِوتَى تَولَكُومِيَسِينِيَّ كَهُ فَلِأَل فَلْالصَّحِيغُهُ بِيمِيِّ. • بَوَاسِمُحِيهُ كى كريب نعل كريته يمرنقل ما اصل كوعلى ين حيد نشر يجالس کے پاس بھیج دیتے۔

جس معدم ہوتا ہے کہ نمتلف عنوانوں اور مختلف مضابین پرشتل الگ انگ صحیفے 'کتب ابن عباس "کے اس ذخیرے میں تھے ہیں اس میں اور کھے ہویا نہ ہولیکن جب ہمیں معلوم ہے کہ ابن عباس ان صحابیوں کے پاس جا جاکر جو ان سے بڑے تھے دیول الندنسلی النّدعليہ وہلم کی صرتیں دریا فت کرتے تھے اور صرف دریافت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ الکتانی نے رویانی کی مندسے مبند متصل بدر وایت ابن عباس می کے متعلق جونفل کی ہے کہ

كَانَ ابْنُ عَيَّاسِ مُ يَالِمَ أَبَا دَافِعٍ فَيَقُولُ ﴿ ابن عباس كامال يرتماك ابودا فع ارسول التُوملي التُوطي وَلَم حَاصَنَعَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى المِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ كَمُولِ وَمُحَالِى كَهِ إِسْ آلَةِ اوركِهَ كَ فلال دن دمول اللَّهُ

نے کیا کیا اور ابن عباس کے ماتھ لیک شخص ہوتا ہوائ ال بالون كوجنيس الورانع بيان كرت ووتض ككمتامانا

يَوْمَرَكَذَا مَعَ ابْنِعَبَّاسٍ مَـنَّ كِكُنُبُ مَايَقُولُ- (٢٥ ص ٢٨٠)

اوراس میں توخیراسی قدرہے کہ ابن عباس کا منشی مدینوں کو لکھتاجا آنتھا،الکتانی ہی نے بحواله طبقات ابن سعدالودا فع کی بیوی سلمی کی بیر روایت جونقل کی ہے کہ

رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٌ مَعَكُ ٱلْوَاحُ تَكُمُّهُ عَلَيْعَاعَنَ لِينُ رَافِع شَيْعًا مِّنَ فِعْلِ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( الكآن فالزاتيب الاداريس ١٧١)

یں نے ابن عبارش کو د کیماکدان سے پاس تختیاں جم جن ہر وہ ابورا فیع کی بیان کی ہون ان روایوں کو تکھا کرتے تھے جو أتخضرت صلى التعليد والمهكا فعال كم متيلق الوافعيان كرتے تھے ۔

ظا سرب كدكتب ابن عباس مين اور كيم مويانه بوليكن رمول التدصلي التدعليه ولم كى جن مدينوں کوانہوں نے خو د قلم بندفرایا تقایا آئیے کا تبسے لکھوایا تھا ان کا ابن عباس کا کی ان كابوں ميں نرسے كے معنى مى كيا ہوسكتے ہيں۔

المصلى أنحضت كى وندى تميس ابن سعد دفيره في لكهاب كرهنرت نديمة الكبرى كے جنت يج بدا ہوئے قابله كاكام ملئ بى نے انجام دیا تھا اودا ہا ہم علیہ السام اریقبلیہ کے بطن سے دمول النَّدْ ملی الدعلیہ وسلم نے صاحرا دے جب پریوا برسئة يقيمة تواس دقت سبى قابلسلنى بى تعين ابورا فع جو درا صل حنرت عباس كے غلام تھے رمول المندصلى البند عليه وسلم كوعباس نے ہب كر ديا بخا ان كى شادى سلى سے دسول النّد صلى النّرعليہ وسلم نے كردى تمى اور ابودا فع كو 7 زادکر دیا بخیا ان کے لڑکے جن کا نام عبدوالنڈبن ابی دافع ہصفرت علی علیہالسلام کے کا تب (مسکریٹری) تھے خلامول كوبي بنديال اسلام نے عطائی تھیں اس موقد پر بسیا ختر ملی اورا بولافع کا قسیمس کامسندا حدیث خرکھ کیا کھیا ب يادا كياسلى مك دن روق مول الترصل الدعلية ولم ك فدمت بن ما فريوس أورشكايت كى كم بواغ نے بن وم شجھ کیجا داہے ،ابودافع بلائے کے ۔آنحصرت نے بوجھاکہ بھائی تم نے میں بے میاری کوکیوں مادا ہوافع نے عرض کیاکہ یا دس النہ مجھے پیرستا تی ہے۔ تب آنخنرت صلی النہ علیہ وسلم نے سلی سے ودیا فنت کیا کہ تم سف ابورا فع کوکیا تکلیف بہنیائ سلی نے کہاکہ یا رسول النتریشخص نماز پڑھ رہا تھا اس حال میں اس کا وضور فوٹ کیا اس برس نے کہا کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیاہے کہ دیاح اگرخادج ہوجائے تو وصوکرلیا کریں۔ بس اس برسخض تھے مارنے لگا۔ آنحضرت صلی الندعلیہ وسلم میاں بوی کے اس تھنے کوس کرہنسے لگے اورا بورا فع سے کہاکر اس پیجادی نے تم سے اچمی بات توکہی تھی ۔ (مسندا مدین ۲ ص۲۲)

بهرحال كتب ابن عباس كابير ذخيره بموما حضرت ابوهرميه يضى التُدتعاليٰ عنه كےمتعلق ميں ' نے جو نقل کیا تھا کرحس ابن عمرد بن امیہ انضمری کو اپنے گھرلے گئے **اور اکھی ہوئی حدیثوں کا** جومرایہان کے پاس تھا اسے جب دکھایا توحسن ابن عمروسکتے تھے کہ

فَ أَذَا كُنُبًا كَيْنِوَةً مِنْ حَدِيثِ رَمُولِ مِنْ العِهرِيةُ مُنولِ مَعْدِيدِهُ مُنْ وَرسول التُرملي التُرعلي ولم كى عديّون کی بہت سی تکمی ہوئ کتابیں دکھائیں۔

الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اور پمپرابوہریرہ کا یہ فرانا کہ قَنْ آخُهُ يَرُكُ آنِ أِنْ أِنْ كُنْتُ حَكَّ تُنْ تُكُ بِهِ فَهُو یں نے م کومطلع کیا تھا کہ تم سے جو کچھی مدیثیں میں نے بيان کي بي وه سبميرے ياس کھي ہوتي ہيں۔ مَكُتُرُبُ عِنْدِي . (مقدم فقح الباري)

جسك معنى بيم بوسة كرابوهريره رضى الله تعالى عند دمول التدملي الشرعليه ولم كى جن حديثون کو بیان کیاکرتے تھے جن کی تعدار پانچہزارے اوپر تبائی جاتیہے بیسب ان کے پاس تھی ہوئی تھیں۔ اس کے سواا درہمی جن جن صحابیوں مے متعلق ذکر کرچکا ہوں کسان کی زندگی ہی میں ان کی روایتیں تئم بند ہومکی تحیں۔ میراخیال ہے کہ صنرت علی کرم اللہ وجہ کے طرز عمل کی تبدیلی کے بعد بی کے یہ واقعات ہیں ،آخر حبب خود رسول کاخلیفہ راشداینے دست مبارک سے لکھ لکھ کر لوگوں کو دمیغ رنځ بوتو د وېمرو ل کواس سے روکنے والی او رکون سی چیز ہوسکتی تھی، رہی وہ مصلحۃ جس کی وجسے عبد نبوت اور ابو کر و عمر رضی الله تعالیٰ عنها کے زمانے میں مدینوں کی کتابت اورعام امتا دین مزاحت کی باتی تھی اورخود صرت علی کو بھی اسی مسلک کی رعایت کرتے ہوئے متردع میں پایا جا آہے پیرکتابت واشاعت کی اس عام امازت اوراس کی ہمت افزائ کے بعداس خطرے کے بدا ہونے کا اندیشہ کیا باقی نہیں رہا تھا ، ما ناکہ حضرت علی خلافت کے زمانے ہیں اور عمیرِ بوت میں نسبتاً کا فی فاصلہ پیدا ہوچکا تھا، لیکن کتنا فاصلہ ؟ بجیس سے تیں سال ہی تک کا تو فاصلہ ؛ پیمرکیا میہ بڑا فاصلہ تھا ؟ آخر کچی بھی ہواس پر تو امت کا اتفاق ہے کہ حضر على كى حلا فىت كازما نەخلافىت راشدە بى كازما نە تقا- ابومكر دىمرىنى اللەتمالى عنبراكے زمانەكى مكتوب

چیزوں کے متعلق بیر نظرہ کرائندہ نسلوں میں غیر عمولی اہمیت اُن روایتوں کو حاصل ہو مبائے گی، اُسی وجہ سے تو تھا کہ خلافت رائندہ کا وہ زمانہ تھا ہیں اسی خلافت رائندہ کاعہد جب صرت علی ہے زمانہ تک موجود تھا تو اس خطرے کا احساس علی کرم اللّٰہ وجہہ کو کیوں نہیں ہوا ؟

بلا شہ یہ موال پیدا ہوتاہے اور اس کو پیدا کرنا چاہئے، میں توسمجتا ہوں کہ اسی سوال کے اٹھانے سے بعض اینے واقعات وحقائق لوگوں کے سامنے آجا میں گےجن کی طرف اس وقت تک بہت کم توم کی گئی ہے۔

اجانی جواب تواس سوال کایم ہوسک آب کر صرت علی کرم الٹر وجہ کی خلافت کے زمانہ میں یا اس کے بعد جو چیزیں کھی گئیں بچھپی نسلوں ہیں ان کو وہ اہمیت بونہیں حاصل ہوئی جس کا اندیشہ کیا جاسک تھا، آخریہ توایک واقعہ ہوج بھرو توج سے پیشتر صرت علی کرم الٹر وجہد نے اسی بیش آنے والے واقعہ کو اگر سمجہ لیا تو تاریخ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کو جن نقاط تک بہنی میں آنے والے واقعہ کو اگر سمجہ لیا تو تاریخ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کو جن نقاط تک بہنی ویا تھا ان کو سلمنے رکھتے ہوئے صرت علی تو خرصرت علی ہی تھے میں تو سمجھ ا ہوں کہ معمولی فہم و فراست رکھنے والے آدمی کے لئے بھی اس کا اندازہ چذاں دشوار نہ تھا، میں کیا کہ بنا جوں تفصیل اس کی ہے۔ بیرے زدیک تدوین صدیث کی تاریخ کی چندا ہم منزل ہے ہیں۔ بیر سے دریک تدوین صدیث کی تاریخ کی چندا ہم منزل سے منزل ہے بیرے والوں سے امید کرتا ہوں کہ ذوا زیادہ سنمجس کر اسس تفصیل کا مطالعہ کریں گے۔

## "صحابيت اور مريب رسول" كخلاف بهلاناياك اقدام

وا قعربہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کواپی روش میں یہ تغیر کوفہ تشریف لانے کے بعدی کرنا پڑا، اور یہ وہی زمانہ ہے جس سے کچے ہی دن بیشتر حضرت عثمان رصی اللہ تعالی عندی خلافت کے آخری چندسالوں میں ایک عجیب وغریب انددو نی تحریک کے پیپیلانے کی کوسٹسٹرعام سلمان<sup>وں</sup> میں جاری ہو حکی تھی ایوں کہنے کے لئے اس بخریک کے متعلق بیسیوں باتیں کہی جاتی ہیں لیکن جس چیزنے اس تحریک کوعجیب وغریب چیز بنا دی تھی وہ اس کی اصل روج تھی بعنی اس بحوهري قوت كوقطعى طوريزحتم كر ديينے كا اراده كرليا گيا نغا جواسلام كى ليشستيباني اورنصرست كے النے بيغبراسلام مسلى الله عليه وسلم كے اردگرد معابيت "كى شكل ميں قدرت كى طرف سے جمع کر دی گئ تھی۔ کھلی ہوئی بات تھی کہ اسی خداداد قوت کو ہے کر پیغبرآ تھے بڑھے تھے ، عرب کے دس لاکھ مربع میل پر پینمری زندگی بی س اقترار کے ماصل کرنے میں اسلام کامیاب ہوا تھا یا آپ کے بعدچندہی سالوں میں دوستے زمین کی سب سے بڑی سیاسی طاقت کا قالب اسلام نے امانک جواختیاد کرلیا تھا پہ کچہ جوہوا تھا خدا کی عطاکی ہوئی اسی قوت کے بل ہوتے پر ہوا تقااسلام کے نیچے کھیجے حریف ، عرب کے مختلف گوشوں میں جو بھیجے دہلے تھے عہد عثمانی کے آخری ذہلنے کے ماحول کے بعض پہلوڈس کواپنے پوسٹسیدہ اغراض کی تکمیل سکے لئے مناسب اورموزوں پاکرمفی را ہوں سے یہی ارا دہ کرکے انتھے کہ «صعابیت»

ک اس قوت پرکوئی الیبی کاری ضرب لگائی جائے جس کے بعداسلام کا دینی مرابہ ہوایا دنوی کی اس قود بخود صفرین کر رہ جائے گا۔ تخریک چلانے والے بڑے ہوش وگوش کے لوگ تھے، قیادت جنوب عرب (مین) کے یہود کے الحقہ میں محقی جوآ غاز اسلام سے پہلے ہی اگرمہ اس علاقہ کی حکومت کھو گیے تھے لیکن بھربھی ان کی ذہبی اور دماغی سطح عرب کے عام باشندوں سے بلندتھی ، جوحکم ان قوم کی وراثت کا لازی نتیجہ تھا۔

اُس میں کوئی سنسبہ نہیں کہ اس تحرکی ہے جلانے کے لئے جس وقت کوان لوگوں نے تاکا تقااور جن لوگوں کا انتخاب، تحرکی سے متا ترکرنے کے لئے کیا گیا تھا مختلف وجوہ سسے تحرکیہ کے قبول کرنے کی صلاحیت ان میں بائی جاتی تھی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کام کا آغاز جن لوگوں میں توکیک کے بانیوں نے کیا تھا، یہ زبادہ تردی کوگ تھے ہو بادیہ عرب سے بحل نکل کر مسلمانوں کی فوجی نوآبادیوں میں آ کر مقیم ہو گئے تھے یعنی بھرہ ، کوف، شام دم مریس جونئ چھا دُنیاں قائم ہوئی تھیں، ان ہی میں یہ پھیلے ہوئے تھے اور گو نثروع نثر وع میں ان چھا دُنیوں میں کافی تعدادان بزدگوں کی بھی تثر کی تھی، جن کے تزکیہ و تصفیہ اور تعلیم و تربیت کا کام ہا ہ داست محبت نویہ میں انجام پایا تھا لیکن جس زبلنے میں اس منحوس تحریک کا آغاز ان چھا دُنیوں میں نثروع ہوا اس وقت تک نبوت کی حبت سے استفادہ کرنے والوں کی بھی تعداد بتدر تربی کا دنیا سے دخصت ہو چکی تھی، ابن خلدون نے ان فوجی نویہ نابن خلدون نے ان فوجی نویہ نواز دیوں کے دنیا سے دخصت ہو چکی تھی، ابن خلدون نے ان فوجی نواز دیوں کے دنیا سے دخصت ہو چکی تھی، ابن خلدون نے ان فوجی نواز دیوں کے دنیا سے دخصت ہو چکی تھی، ابن خلدون نے ان

نَمَّا اسْتَكُمْلُ الْفَتْحُ وَاسْتَكُمْلُ الْعَمْبُ الْمِلْةِ الْمُلْكُ وَ نَزَلَ الْعَمْبُ الْمُكُونَةِ الْمُلُكُ وَ نَزَلَ الْعَمْبُ اللَّهُ مُعَالِي فَي حُدُودٍ مَا بَيْنَهُ مُ اللَّهُ مُحَدُودٍ مَا بَيْنَهُ مُحُدُودٍ مَا بَيْنَهُ مُحُدُودٍ مَا بَيْنَهُ مُحُدُونَةً وَالْكُونَةِ وَالْكُونَةِ وَالْكُونَةِ وَالْكُونَةِ وَالْكُونَةِ وَالْكُونَةِ وَالْكُونَةِ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ ظَعَمَ بِعِثْلِ اللَّهُ عَنْ عَبْرِهِمُ وَاللَّهُ مَنْ ظَعَمْ بِعِثْلِ وَمَنْ ظَعَمْ بِعِثْلِ وَمِنْ غَيْمِهِمْ وَالْمُ وَالْمُ الْعُمْ الْمِعْ وَالْمُ الْمُعْمَالِهِ مَا عَبْوِهُ وَمِنْ طَعْمَ بِعِثْلِ وَمِنْ ظَعْمَ بِعِثْلِ وَمِنْ ظَعْمَ بِعِثْلِ وَمِنْ ظَعْمَ بِعِثْلِ وَمِنْ عَبْرِهِمْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِ وَالْعُمْ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْم

جب نتح کی کمیل ہوگی اور طبت کا حکومت پر تبنہ کال ہوگیا اور عرب کے لوگ ان الامصار (فوجی جبا دُنیوں) یں جا کرمتیم ہو گئے جو عولوں اور دوسسری قوموں کے درمیان قائم کی گئی تعییں مین بعرو، کوف، شام دمعریں ان جبا وُنیوں میں وہ لوگ تھے جنوں نے رہوں انڈی کی صحبت مبارک سے استفادہ کیا تھا اور آپ کی روش کی بیروی کی سعادت ان لوگوں کومیر آئی تھی اور آپ کی بیروی کی سعادت ان لوگوں کومیر آئی تھی اور آپ کے طور وطری کو افتیار کیا ان میں مہاجرین بھی تصاور انصار بھی، قریرش اور مجاز کے بھی، نیز اور بھی جن جن لوگوں کواس کا موقد ملا۔

آخریس ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جن کی اکٹریت کثیرہ سے پیچاؤنیاں ہمری ہوئی تھیں لکھاہے کہ ۔

لیکن باقی عرب کے لوگ جو بنو بربن دائل اور تسبیلہ

وَآمَّاسَا يُوَالِعَهَ بِمِن بَنِي بَكُوبِي وَايُلٍ

عبدالقیس اور رسیر تسیدی شاخوں سے تعلق رکھنے والے اور تسید از دقبیلہ کندہ ، تعبید تمیم قبیلے تعناعہ وغیرہ کے لوگ موان کو صحبت نبویہ سے مصر بجز چند معدودے افراد کے کہی کومیسرندا آیا تھا۔

وَعَبْدِ الْقَيْسِ وَمَا يُرُدِينِينَةَ وَالْاَنْ دُ وَكِنْلَهُ وَتَمِيْمُ وَقُضَاعَةً وَغَيُرُهُمْ فَلَمُ يَكُونُوا مِنْ تِلُكَ الصَّحْبَةِ بِمَكَابِ إِلَّا يَكُونُوا مِنْ تِلُكَ الصَّحْبَةِ بِمَكَابِ إِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُ مُهُدُ وَارْتَعُ ابن فلان عَمَانُ )

جانے والے جانے ہیں کہ ذکورہ بالاسازشی تحریک نے ان چھاؤنوں ہیں جس زمانے میں مرنکالاہ اس وقت زیادہ تران میں ان ہی قبائل کے افراد کی کثرت ہوگئ تھی، جن کے متعلق ابن فلدون نے لکھا ہے کہ بحز معدود سے چندلوگوں کے نبوت کی محبت سے ان کوکوئی صحبہ نہ طابحا اور سرف بھی نہیں بکہ عمروبن معدی کرب یا بست ربن رسید جیسے لوگ جن کا نام بڑے اہم معرکوں میں نمایاں نظر آبا ہے۔ یریوک اور قادسید کے جوسورا سمجے جاتے ہیں حافظ ابن جرف اصابہ میں سابق الذکر یعنی عروبن معدی کرب کے حال میں اکھا ہے کہ ایک دفعہ قرآن میں ان کا احتمان لیا گیا اور پو چھا گیا کہ تمہیں بھے قرآن میں یا دے ، تو نفی میں جو اب دیتے ہوئے کہا کہ

شَغَلْتُ بِالْجِهَادِ عَنْ حِفْظِهِ - جهاد كَيْ شَغُوليت نَه مِجِهِ وَإِن ياد كرف مدويا-

اسی طرح دو مرسے صاحب بشرین رہیعہ سے بھی جب یہی سوال کیا گیا تو ما فظ ابن جمری سوال کیا گیا تو ما فظ ابن جمری سف کے جس کا بظا ہر مطلب یہی ہو کئے جس کا بظا ہر مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ در ترمی اللہ کے سواغالباکوئی چیز قرآن کی اس بندہ خلاکو شایدیا دنتھی ہے۔

کے دیکھواسا برجلدا مشکا اس کتاب سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگی خدمات کے لحاظ سے ان دونوں کی حیثہت کتنی نمایاں تھی ، عروب معدی کرب کے معلق تولکھا ہے کہ قادسسید کامشہور فیصلہ کن محرکہ جوابرانیوں ادرسلانوں میں بیشن آیا اس مرد کو دیکھا جا گاتھا کہ ایرانی سیا بیوں کو گھوڑوں کی بیٹھ ہے اسس طرح اسلامی اعلیٰ لیتے تھے جس طرح جبو کریوں کو کوئ اعلیٰ لے اور دونوں صغوں کی بیچ میں لاکران کو اس طرح کامٹ کر رکھ دیتے کہ گویا گاجراور مولی کائل گئی ۔ کامٹ کر کہتے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہی برتا و کرنا چاہتے ، ربوک میں بھی عروبن معدی کرب کا تام نایاں نظر آنا ہے برخوری میں بھی خاص شہرت دکھتے تھے ۔ (باق برصفحة آئندہ)

جب عروب معدی کرب اور بترجیسی ممتاز مستیوں کا یہ مال تھا جو ما فظ کی زبانی آب نے سنا اسی سے بچرسکتے ہیں کہ بادیئ عرب کے ان عام صحرائی سپا ہمیں کی کیفیت کیا ہوگی اور اس حد تک تو بھر بھی عنیت ہے ،عہد عثمانی کے آخری دنوں کی روئیدادیں ان جھاؤنیوں کی تاریخ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ مانیا بڑا ہے کہ گوصح ارعوب کے بیر سارے برومسلمان ہو ہو کہ فوج میں مثر یک ہونے کی حد نک مثر یک مزد کی موزئ مقرور ہوگئے تھے لیکن ان میں بہت سی بدویا نہ عادتیں اب بھی باتی رہ گئی تھیں یا دب جانے کے بعد ابھر آئی تھیں۔ بچ پو بھے تو اس سازش کے شار میں ہوئے میں زیادہ دخل انہی علمی وکر داری کم زوریوں کو مقاجن میں الامصاری برعومیت بتلا تھی بھد کا دروائی کی ابتداران ہی نوگوں سے گئی جن میں نمایاں طور پراسس قسم کی کم زوریاں بائی حاتی تھیں۔

لین بواصل مقصد تحریک کا تھا یعنی صحابیت کی قوت کابالکلیہ اختتام اس نیجہ تک ان لوگوں کو بھی کھینچ کر لے آنا آسان نہ تھا کیونکہ کچو بھی ہو بہرحال وہ مسلمان ہو جیکے تھے ، پیغمبر کو خدا کا سچا بیغمبر اوراسلام کو فدا کا سچا دین مان تھے تھے خیال توکیج کہ ان ہی کو بہ باور کرانا کیا آسان تھا کہ صحابیت کی یہ ماری قوت اسلام اور بیغمبر اسلام کی مخالفت پر خرج ہوتی رہی اور یہ کہ ان صحابیوں میں مذکوئی اسلام ہی کا دوست تھا اور مذاسلام کے بیغمبر صلی التٰدعلیہ وکم سے ان میں کوئی اخلاص وعقیدت کا تعلق رکھتا تھا۔ واقعہ بیہ کہ چھا وزیوں کے بیعام لوگ مسلمان ربقی مان میں کوئی اخلاص وعقیدت کا تعلق رکھتا تھا۔ واقعہ بیہ کہ چھا وزیوں کے بیعام لوگ مسلمان ان کے نام سے موسوم تھا، قاد سیہ کے ابطال میں شار ہوتے ہی اس جنگ کو جیت لین کے بعد حضرت عرم کی خدمت میں جو تھیدہ اخوں نے لکھ بھیجا تھا اس کے دوشعروں کا ترجہ ہے ہے۔

۔ یا دیکیجے خدا آپ کو ہا آیت کرے اس دن کو جب تا دسیے دردازہ پر ہماری توادیں جگ دی تھیں اور لوگوں کے دل سینوںسے اٹرے جلے جلتے تھے ایک ٹٹی دل فوج کوختم کرکے دومرے دستہ کی طرف ہم پڑھے جلے جلتے تھے جو پہاڈ کی طرح ہماری طرف بڑھا آتا تھا وہی دن جب ہرا کیے جاہما تھاکہ کائٹ ! پرنعادل سے باز ومستعاد لے کردہ اُڈ جاتا ۔ منهی ہوتے جب بھی صرف انسان ہی ہوناان کا اس عمیب وغریب بیش کش کومترد کردیئے کے لئے کا فی تھا جس کے آباد نے کا ادادہ ان کے قلوب میں کیا گیا تھا، دن دن نہیں ہے دات ہے، زمین ہی آسمان ہے اور آسمان کو غلط فہمی سے لوگ آسمان بچردہ ہیں ورز درحقیقت ہی زمین ہے، سفیدی سفیدی نہیں سیاہی ہے چار کا عدد چار نہیں تمین ہے۔ ظاہرے کرائوسم کے بدیمی البطلان دعووں کو جب تک آ دی ہے اور آ دی کا صامات رکھتاہے کیا ایک لمحرکے کے ان مجملات کی طرف توم کرسکتاہے۔

صحابیت کی قوت کا املام اور بینجراسلام حلی النّه علیه و کم سے جو تعلق تھا کیا وہ کسی بحث و تحقیق کا محتاج تھا ہجن لوگوں میں اس بدہمی حقیقت کے متعلق شک واشتباہ وہ بیلا کرنا چاہتے تھے ،گونو دمحابی نہ تھے لیکن ان کی بڑی تعداد صحاب کی دیکھنے والی تھی یا کم از کم صحاب کے دیکھنے والی تھی یا کم از کم شخاب ساری فعنا اس وقت کی گونج سے معورتھی، یقینا جس نصب المعین کو ماری فعنا اس وقت کی صحابیت کی اس وقت کی گونج سے معورتھی، یقینا جس نصب المعین کو وہ لے کراشے تھے ،کامیاب ہو جانے کے بعداسلام کی فاش شکست پر ان کی ہر کوشش منتج ہوتے ۔ خوا کے بعداسلام کی فاش شکست پر ان کی ہر کوشش منتج ہوتے ۔ خوا کو بہلی صدی ہجری میں جیسا کہ ان براندی نوں نے موجا تھا اسلام کی تاریخ ہمی نے ساتھ ہی اسلام کی تاریخ ہمی نے ساتھ ہی اسلام کی تاریخ ہمی نے ساتھ ہی اسلام کی تاریخ ہمی نے ساتھ کی اسلام کی تاریخ ہمی نے کے اس وقت ختم ہوجا تی ، اس لئے اس کی قوداد دین پڑتی ہے کہ تا کے والوں نے جمیل کی بید اسلام کو ضرب لگانے کے لئے تا کا تھا جسس پر صرب لگانے میں کامیاب ہوجا نے کے بعد اسلام کو میب لیگانے کے لئے تا کا تھا جسس پر صرب لگانے میں کامیاب ہوجا ہے کہ بعد اسلام کو میب لیگانے کے لئے تا کا تھا جسس پر صرب لگانے میں کامیاب ہوجا ہے کہ بعد اسلام کو میب لیگانے کے لئے تا کا تھا جسس پر صرب لگانے میں کامیاب ہوجا ہے کہ بعد اسلام کی تاریخ ہمیت لیتے ۔

لیکن جیساکرمیں نے عرض کیا دن کی کھلی روشنی میں خواہ دیکھنے والے جیسے کچھ بھی ہوں ان کی استحقول میں خاک جو فیک کریہ باور کرا دینا کہ آفتاب غروب ہو چکا ہے اور بجائے دن کے رات آگئ ہے کوئی آسان بات نرتمی، آخر مغالطی مقدمات کی انٹر اندازی تھی ایک خاص عدیک محدود ہوتی ہے آپ لاکھ نفسیاتی کر تبول سے کام لیتے ہوئے چلے آپیے، لیکن آپھیں کھولے محدود ہوتی ہے آپ لاکھ نفسیاتی کر تبول سے کام لیتے ہوئے چلے آپیے، لیکن آپھیں کھولے

ہو جگتے ہوئے آفتاب کو دیکیورہ اس اس کو بیبادرکرانے میں کیا آپ کامیاب ہوسکتے ہیں آدمی بہرمال آدمی ہے چوبا بیہ ادر مبانورنہیں ہے خصوصًا شکاد کھیلنے واسے جن میں شکار کھیلنا چاہتے تھے مسلمان تھے اور غیرمنا فتی مخلص مسلمان تھے۔

کوئ تدبیراس کے مواکارگرنہیں ہوسکتی تھی کہ جھوٹ کا دھواں اٹھایا مائے اوراسی سے الیی تاریکی پیمیلادی مبائے کہ بینائی رکھتے ہوئے بھی دیکھنے والوں کو دن داست کی شکل میں نظر آنے لگے، یہی وامدتد بیر مقصد میں کامیاب ہونے کے لئے باقی رہ می تھی جے بالا خواخت بار کرنے والوں نے اختیاد بی کیا تغییل اس اجال کی ہے کہ پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کا انتساب قطع نظراس كے كم مآلاً وہ افرارعى الله يعنى الله كى طرف جبوط باند مصف كے جب مكى شكل اختيار كرائيتا تحااور قرآن بي اس جرم كے جم كو برقسم كے ظلم وزيا دتى كرنے والوں كى صف میں سب سے بڑا ظالم اور عجم بیسیوں جگہ قرار دیا گیا تھا اسی کے ساتھ ساتھ میا کھ گزر چِكا فَكْيَدَّبَوَّءُمَ هُعَدَهُ مِنَ النَّادِ والى روايت كاصماب كرام في اثنا يرجاكيا تحاا وراسس كو المصة بيلحة بيلخة بيرت اتن كترت سے مرحلس ومفل میں وہ دہراتے رہتے تھے كروايت بي قریب قریب تواتر کی کیفیت پیدا ہوچکی تھی اس ذریعہ سے قلوب میں اس جرم کی اہمیت کو دلنشیں کرانے میں وہ اس مدتک کامیاب ہوچکے تھے کہ شاید قسل و زنار و مرقہ وغیرہ جرائم کی بھی اس جرم کے مقابلہ میں اہمیت باتی نہیں رہی تھی۔ اس عہد کی تاریخ پڑھنے سے معلم ہوتا ہے کہ لوگ اس جرم کی اہمیت سے اتنے زیادہ متا ترتھے کہ دعوای کرنے والا اگر یہ دعوٰی کرینیٹے كر گوبان میں اس جرم كے ارتكاب كى صلاحيت ہى جاتى دہى تھى توشايد واقعات كى روشى ميں اس دیوی کامسترد کرنا آسان نه بوگا۔

ا خواس کے بھی کوئی معنی ہیں کہ "صحابہ کوام" کی بہی جاعت جس میں ہرتم کے لوگ تھے بینی استحراس کے بھی کوئی تھے بی اعلیٰ ،اوسط ، ادنیٰ موارج میں ان کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے ، جمیسے ہرجماعت کے افراد میں یہ تقسیم جاری ہوتی ہے تاہم میرسلم تقاکہ بیغر کے سواکوئی لبٹر پوؤنکہ معصوم بدیا نہیں کیا جا آباس لئے تقسیم جاری ہوتی ہے تاہم میرسلم تقاکہ بیغر کے سواکوئی لبٹر پوؤنکہ معصوم بدیا نہیں کیا جا آباس لئے

نه امن زمانے میں اورنہ اس کے بعداس وقت مک کسی طبقہ کے صمابیوں کو معسوم قرار دیئے کا عقیدہ مسلانوں میں کہی پردا ہوا ،اور غیر عصوم ہونے کی وجرسے حقیم کی بھی کمزوریاں اسس جاعت کے بعض افراد سے سرز د ہوئی ہیں بغیر جھجک کے مسلمان ہمیشہ ان کا تذکرہ زبانی بھی اور كتابوں ميں بھى كرتے جيلے آرہے ہيں۔ آخر خود سو جيئے حضرت ماعز اللمي، يا نعمان بن عمروالانصاري يا مغيره بن شعبه ، يا وحتنى يا عمرو بن عاص يا خو داميرمعا وبير وغير بم حضرات (رصى الله تعالى عنهم كى طرف مدميث دسسيه وتاريخ وغيره كتابوں ميں كون كون سي بانتيں نہيں منسوب كى گئى ہيں اورتيليم كركے منسوب كى گئى ہيں كہ واقعى ان لغزشوں ميں وہ مبتلا ہوئے تھے ، جرائم جنعيں ہم كبائر کا جرم منسوب کیا گیاہے اسی طرح مغیرہ بن شعبہ کی طرف بھی بعضوں نے اس جرم کومنسوب کیاہے ۔نعمان بن عرق الضادى تو دې نشهورشگفنة مزاج محابي بين جن كى مَعِض ادا ئين عجييب تقيين باكھ اے كم مديد مين موسمي تيل وغیرہ جیسی چیزیں نیتھنے کے لئے کوئی آیا توا دھاراسسے خرمدسلیتے اور رسول الٹرصلی اللہ علیہ وہم کی خد اقدس میں بدیہ پیٹر، کر دیتے ، پہنچال کرکے کہ نعان کی طرف سے یہ بدیہ ہے دسول الٹہ خو دہمی نوش جان فراتے اور دومروں میں تقسیم کردیتے ، جب تیمت مانگنے والا نعان کے پاس آیا تو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ رسول الند کے مامنے لاکراس سے کہتے کرقیمت آپ سے اٹگ لو، آنحفزت صلی الٹریلیے وسلم فرالمنے کرتم نے تو بریڈ پہیش كيا تخا، كية كربان إبيش توبدية بي كيا بحاليكن ميرسياس دام كبان بين جوادا كرون ؟ ايك دفعه إيك غریب بدوسکے اوزٹ کو حبب وہ رسول الٹہ سکے یاس بیٹھا تھا ایھوں نے بعضوں کے اتبارے سے ذبح کر دیا بدونے باہرکِل کریہتماشاج دیکھا تو چینے نگا، دمول الٹرسے فرا دکی حضورصلی الٹھلیہ وسلم نے دریافت فرالیا کہ یہ کس کی حرکت ہے ۔ نعان کا نام سب گیا۔ وہ بھاگ کرایک شخص کے گھریں چھیے ہوئے تھے، رسول التدصلي الترعليه وسلم نے پوجیتے ہوئے اس گھریں گھس کرنعان کوگرفتار کیا، دریافت کیا کہ یہ کیا حرکت بھی ۔ کہنے سكے كرجن لوگوں نے ميرا بتہ آپ كو بتايا ہال بى كاشارى سے يس نے كيا تھا آخر رمول الترا في اين طرف سے اونٹ کی قیمت بر وکوا داکی اورکباب بناکر اونٹ کولوگ کھا گئشان ہی نعان پرمتعدد دفعہ نٹراب خواری کا الزام لگا ہٹابت ہوا، حد لگی۔ وحتی بھی صحابیوں ہی میں شمار ہوتے ہیں حمص میں رہتے تھے متراب ٹواری کے الزام میں ان پرتھی عدلگی - رہے عمرو بن عاص اور حصرت امیرمعاویہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہا سوان کے متعلق مجھے کہنے کی بھی ضرورت بہیں ، عام تاریخوں میں ان کے حالات لوگ پڑھتے ہی رہیتے ہیں ۔

کم سکتے ہیں" برواقعہ ہے ان کی شاید ہی کوئی قسم ہو گی جواس فہرست میں نظر نداتی ہو، مگر حیرت ہوتی ہے کہ ان ہی صحابیوں کی طرف جہاں تک میرسے معلومات ہیں اس جرم کے انتساب کی جرأت كىي زمائىيى نہيں كى كئى سى كرجان بوج كردسول السّائى للاعليه وسلم كى طرف كى صحابى نے كوئى غلط بات منسوب كردى تقى ـ

غور كرانے كى بات ہے كہ جس سے جوفعل بھى مرزد ہوجا آئاتھا محصن صحابى ہونے كى وجبسے لوگ اس فعل کے انتساب سے نہیں جیجکتے تھے توخدانخواستہ کذب علی النبی کے جرم کا تجربہ ان ہی صحابیوں میں سے کسی صحابی سے اگر ہوتا ، تو اس کے ذکرہے لوگوں کو کون سی چیز مانع آسکتی تھی اسی سلتے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت انس دضی الٹّدتعالیٰ عنہ کا یہ بیان کہ

كُتُنَا لَا سَتَقِهِ مَعْضَنَا مِمْ لوك (ينى محاب) بالهم ليك دو مرب كومتم نهي كرتم تع ( بینی قصدًا دسول النُّدصلی النُّدعلیہ وسلم کی طرف غلط باست

(طبقات ابن معدقتم دوم ج، مسكل) منسوب كرد إب،

یہ ایک الیی حقیقت ہےجس کے ماننے پرآبس کے باہمی تجربات نے ان کوقطعی طور پر مجبوركر دما تتفاحالا كهرسول التدصلي الته عليه ولم كى ان بى عديتو سك سلسط مين م ديكيف بين کہ اس اعتراض کے سواعمو مُادومری قسم کی تنقیدوں کا ان ہی صحابیوں میں عام رواج محقاله لیکن اماً دمیث و آثار کے اس عظیم ذخیرے کے متعلق یہ دعوٰی کیا جا سکتاہے کہ اس میں ایسی کوئی

اله حدیث کے عمولی طلبہ بھی جانتے ہیں کہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صحابیوں کی بیان کی ہوئی کتنی مدینوں بر منقید فرمان إِنَّ الْمَدِّبِتَ يُعَدَّبُ بِبُكَاءِ اَهُ لِلهِ عَلَیْدِ (مردسے پررونے والوں کے روف سے عذاب ہوتاہے) بیمدیث ہو باسلاع مونی والی روایت ہو، یا قطع صلاۃ کے سلسلہ میں یہ روایت کرعورت کے سامنے آمبانے سے بھی نماز منقطع ہوجاتی ہے، یا نوست نہیں لیکن مکان گھوٹے وہورت میں دغیرہا۔ روایتوں پر حدیث کی کتابوں میں صدیقہ عائشہ<sup>رم</sup> كى منقيدين اس وقت نقل كى جالى بين- الْوُصُوعُ عِمَّاحَسَّتِ النَّالُه ( يَعِي آكُ ير بَى بوئ چيز كے كما نے سے ومنوكرنا جائے) اوبریُّرہ كى اس عدیث يرابن عباس ان كے شاگر دكى تفتيد كم كيا كرم يان سے يمى ومنوكروں اور یہ تو چیر مرمری مثالیں ہیں، مالا جائے ترسحابر کوام کی تنقیدوں کا ایک کافی ذخیرہ جے کیا جاسکتا ہے جودو سرے صحابیوں کی روایتوں پر آن کی ظرف سے کی گئی ہیں،

بات بہیں ملی جس کی بنیاد پر برسمجاجائے کرصحابی نے دوسرے صحابی پر کذب علی النبی صلی النر علیہ وسلم کا الزام کبی نگایا تھا ؟ وہی مدیث بینی گھروالوں کے دونے کی ویمہسے موتیٰ پرعذاب ہوتاہے ، دمول الندصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرکے حضرت عمرُ اور حضرت کے حاجزاد عبدالتُدين عمررضى التُدتعالىٰ عنها اس روايت كوبيان كياكرتے تھے ، عاكث معديق رضى التُد تعالیٰ عنہانے جب سناتواس پرآپ نے اعتراض کیا، لیکن کن الغاظیں، مسندا حدیس ہے مديقه بنے فرمايا :

رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَوَا بِنَ عَمَرَ فَوَاللَّهِ مَــَا رحم كرس التريخ كوراب يركريس قسمه وداكى نرتوب هُمَا بِكَاذِبَيْنِ وَلَامُكَذِّبَيْنِ وَلَا مُكَذِّبَيْنِ وَلَا دوفون غلطبياني سيكام لين والمين اورزجموط خوب كرنے والے اور نراخ حاكر بات بنانے والے ہيں ۔ مُعَكِّزِيدًا يُكِا- (مسنواحد ١٥ ص ٢٨١)

اور عروابن عمر توخیر بڑے لوگ ہیں ہم تود کیھے ہیں کہ بے چاری فاطمہ بنت قیس جن کی طلاق والى روايت كاشايد كمبي يهلي يمين ذكراياب، مسلمانون كاخليغه اور وه يمي كون خليفه عمر فاروق مع العلم بنت قيس كي اس روايت كوستجيته بين كه قرآن س**كه بمي خلاف ہے ا**ورسنت سے بھی اس کی تردید ہوتی ہے ،لیکن بایں ہمہ زیا دہسے زیلدہ حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ اددان کی اس روایت کے متعلق کیے کہ سکے تو یہی کہ سکے کہ

لَآنَ تُوكُتُ كِتَابَ اللَّهِ وَمُسَنَّنَةً سَبتِ اللَّهُ كَلَب اوراللُّه كَ بَى كَ سنت كُلَّى الييعورت کے بیان سے ہم نہیں چیوڑی گے جس کے متعلق ہم نہیں جلنتے کراسے یا درلج یا بھول حمی ۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُوْلِ امْرَةِ وَلِأَنْدُ لَحَفِظَتُ اَوُنَسِيَتُ - (ممل )

جس کاعاصل میں ہواکہ بھول جوک اورنسیان سے زیادہ اورکسی چیز کے انتساب کی معنی عمدًا غلطبيانى كے انتساب كى بمت حضرت عرضين بعي فاطمه حبيى عورت كے متعلق بيدانه بوسكى -خلاصہ یہ ہے کہ بہت و شقید کی آزادی کا مال تو یہ تھاکھ جا برصحابہ ہی پرنہیں یا ان کے چوٹے بڑوں ہی پرنہیں بے جھ کے جہاں موقعہ ہوتا ، اعتراض کرنے سے نہیں پوکتے تھے ، ملکہ

صحابیت کے نرف سے جو موم تھے ، دیکھا جارہا تھاکہ بے محابا دہ بھی صحابہ کوٹوک رہے ہیں، جباں ضرورت ہوتی ہے روک رہے ہیں ،لیکن ایسامعلم ہوتاہے کیان میں کسی کواس کا وسومہ بمى نہيں ہوتا تماكدالمياذبالله بيغركونولكاسجا بيغمرلنة ہوئ ان كى طرف كى غلط بات كے شوب كرنے كى كوئ جرائت كرسكتلىپ، يې حضرت الوہرييه دينى النَّرتعالىٰ عدّ بيں اپنے ليك پرلنے قديم شاگردا بوسلم بن عبدالرحل بن عوف توصحابی نهتم ان كے سامنے وہ مديث آپ نے دوايت ك كرَجذام كامرض جعه بوكيا بو رسول التُدصلي التُدعليه وللم في فرايا هدكر اسسه اس طري جماكنا چاہتے جیسے آدی سنے رکو دیکہ کر بھاگیا ہے ، ابوسلمہ کہتے ہیں کہ سننے کے ساتھ میں نے ابوہ رہے سے کہاکہ آپ ہی نے توبہ روامیت میان کی تھی کر''عدوٰی کوئی چر نہیں ہے یعنی بیار ہوں کے متعلق جموت اورتعدی کاخیال صیح نہیں ہے ، مطلب بیتقا کہ آپ اس کے خلاف ایسی روایت بان کررہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بماریوں میں تعدی اور چھوت کے قانون کو دخل ہے، اعتراض سخت تقا دونوں معایتوں میں کھلا ہما تضاد محسوس ہورہا تھا۔اس تضاد کو ابو لمظلم بھی کرتے ہیں ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کرجاب میں حفرت ابوہ رمرے گئے کہا وہ بھی ان کی سمجريس نرأيا وليكن باوجو دان تمام بانؤل كم حضرت الوهر ريمة كم متعلق الوسلمه البيني اندوحبس اله السلركية بي كرمير، اعترام كروب من فَرَطَنَ بِالْحَبَيْنَةِيَّةِ (سِين الْهِرِرَيُنْعِيثِي زبان مِن كير يول لكي ايي وح ہوئی جوان کی سمجریں مخرے الوہر رہ کا جواب نرایا بعض اوگوں کا خیال ہے کہ عدوی جس کی نفی کی محک ہے اس سے مراد تعدی یا چیونے کاطبی قانون نہیں ہے جو تجربے اورمشا ہرے پرمبی ہے جلکہ وتنی اقوام جیسے ہندوستران دفیرہ پیرمیس امرام کیجبیت روحوں کی طرف منسوب کرنے کا دیم ہو بلیا مبلّا ہے مثلاً سیستا دیوی کے متعلق سجھاجا آلمے کہ جب سے مناہ دماتی ہے تو اسیجیک میں مبتلاکر دیجہ ہے ، ہندومتان کے مختلف مقالمت میں میبتلادیوی کے مندریائے جاتے ہیں کچے اس کھم کاخیال ليام جاكبيت يرعون كابعض امراض كمتملق اسى ويم كالزالم عيدى كينى سيمتصوص نيبن جديدكما وأرمي يخي بيان كياكيا بي كم مذام كي جواتيم كي شكل بيكل تيرجيي موق ب مناب كركسي والطرف بيغري اس مديث كوس كرتعب كيا محويا مدرِثِ مِن جذا مى جِناتِيم كى امِنْ كَل عُرِف اَشَارِه كِيا كَيْلْبِ بِاللَّهِ الْحَرِيكُ فَرَجَابِ مِنْ مَبشَى زَيَان كُون استَعَال كَابِطَابَر اس کی دم یہی معلوم ہوتی ہے کہ ان کے مزاج میں کچر ظافت بھی اسی موقعہ پرنہیں بلکہ دومرسے مواقع پربھی ابرمرزی کو بم يات بس كرفادى من جولب دس رسي بن فارمى اور ميشى زبانين معلوم بوتلب كروه جائت تع جب جي جابتا استنمال قواتع انتفاد النفران كى مواغ غرى مي ماس كي تغييل بيان كي جائے كى - ان ليرو الله لى م،

تجربات تاز کویاتے تھے ، اس کا اظہار ان الفاظ میں انھوں نے کیا تھا آج بھی مدیث کی عام كتابون مين ان كابه فقره موجود ہے، يعنى ابوسلمہ كہتے تھے كہ

خَمَا رَأَيْتُ لَهُ نَسِي حَدِي يُثَا غَدُيرَهُ . پسيس نے نہيں بايک اس مديث كے سواكسى اور مديث

الوسلم جوحزت الومررة كم ملقك يراف شأكرديس مزار بإحدثيب ان سے الوسلم نے اس عصدیں سنی ہوں گی لیکن اس طویل صحبت اور تخربہ کے بعد میہ کہنا کہ بجزاس روایت کے ان کویس نے بھولتے ہوئے کہی نہیں دمکھا، حضرت ابوہرریہ کے متعلق ایک وزنی شہادت ہے۔ بهرمال اس ایک موقعه پربھی خیال ابوسلمہ میں کسی چیز کا اگر پیدا ہما بھی تووہ صرف انسسیان کا تھا حالات ہی ایسے تھے کہاس کے سواکسی دومرے خیال کے ببیدا ہونے کا امکان ہی کیا تھا۔ الخطيب في الكفايدس بالكف ك بعديين

> عَلَىٰ اَنَّهُ مُوْكَمْ يَهِدُ مِسَىٰ اللهِ عَزَّوَجَلُ وَرَسُولِهِ فِيُهِمْ شَيْ مُ مِن الْأَوْمَ لِلَا مُحَبِّتِ الْحَالُ النُّكُ كَانُوْا عَلَيْهَا مِنَ الْهِجُوَةِ وَالْجِهَادِ وَالنُّصُرَّةِ وَ بَــُدْلِ الْمهج وَالْاَمُوَالِ وَقَــُــَــلِ الكباءة ألأؤلاد والمنناصحتي فِي الدِّيْنِ وَقُوَّةِ الْاِيُمَانِ وَالْيَقِيْنِ ـ

صمايه كيمتعلق التنوك بيان بعنى قرآن مي اور دمول التُوصل اللهُ عليه وسلم كے بيان من وہ تعريفي الفاظ أكر منهمي بلئے جاتے جن كا یس نے ذکر کیا جب بھی جومال تھا اس کا بھی یہی اقتضا ہے کہ دسول الشخصلى التخطيه ولم كى طرف غلط باست صحابر كرام منسوب نهبير کرسکتے تھے، بین ہجرت، جہاداور پیغبرکی نصرت،اپنی جانوں ک اور الوں کی قربانیاں لینے ماں باب بجے اولادکواس واہ مین تأرکرنا اور دین کی بہی خواہیاں،ان کاایمان ان کایقین (ان ساری بانو اكو جومى بيش نظر سكم كا وه بى اسى فيصله براي آب كو مجود يلث كاكردسول الترصلى الترعلي وسلم كى طرف عمدًا غلط بات كانتساب وهنهي كرسكة تقع) -

اس نتیجہ پرجو پہنچے ہیں کہ دین کے ان ہی سربازوں اورمیان فروش معماروں کے متعلق یہ

کیسے مانا جاسکانے ہے کہ جو باتیں دین نہتھیں بینی اللہ اور اللہ کے رسوای کی فرمائی ہوئی نہتھیں قصالا وادادة ان كوالتدادراس كرسول كى طرف منسوب كرك اس دين كوخود اسين إنقول المول نے بیام مٹ کرکے دکھ دیا ،جس کے لئے انہوں نے اپنا سب کھے لٹا دیا متعا اپنے ادرا بینے بال بچوں سے خون سے جس دیوار کی انہوں نے تعمیر کی تھی ہمچھ میں آنے کی بات ہے کہ نوا ہ مخواہ بلادم اسی دیوار کومنہدم کرسے رکھ دینے کی آخر وج ہی کیا ہوسکتی بھی ٹیکن جب صحابیت ہی کی قوت كوميا إكياكه اسلامى تاريخ يس اس سے وجود كوصفركرديا جائے صفرى نہيں ملكميد بادركرانے کی کوشش ہوسنے لگی کہ اسلامی دین کومنعیف کرسنے میں اول سے اسنحر تک یہی قوت سلسل کام کی رمی ریه دعوای مبیها که میں نے عرض کیا تفیاا تناغیر معقول اور عجیب وغریب سے کر داوں میں اس کا عام حالات میں آنارنا آسان نہ تھا اُتخر نوجی نوآبادیوں کے وہ سادہ لوچے عرب سیاہی جن ہیں كام كرنے دلے کام كرد ہے تھے ، جسے كچە بجى تھے اور جو كچە بھى ستنے ليكن جبيباكہ ميں نے پہلے بھى عرض کیا ہے وہ مسلمان ستھے، عام انسانی احساسات ادر حق د باطل کی تمیز کی عام فطری قوت سے وہ محروم مذیقے۔ بیارہ کاراس کے سواا در کھیے مذیخیاکہ راہ کی ہروہ مسنندل جس میں دسیسکاریوں کی ہرددمری تدبیر بے اٹر ہوکررہ جاتی تھی اسی منزل کو ان جبوٹی حدیثوں سے وہ بجردیتے تھے جنعیں میں دقت پرگھڑ کرپنیب برنمدا نسلی اللہ علیہ سلم اوران بزرگوں کی طرف دہ منسوب کردیا كرتے يقے جن كومحائبكى عام جاعت سے ستنیٰ كرے كہتے بچے كہ ان ہى گئے بیٹے چندصحابول خ كارسول الشرصلى التهرعليه وسلم ست مخلصان تعلق تتصاس

فلاصہ یہ ہے کہ اُریخ اُسلام کے یہ دولؤں انقلابی توادث بعنی صحابیت کے خلاف ہو طوفان اٹھایا گیا ادر دسول فلاصلی التٰہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرکر کے جبوبی حدیثوں کاجو دھواں اسلامی فضایس ہیسیلایا گیا ، اگر جے بنظا ہر دیکھنے میں یہ دونوں حادثے الگ الگ ما دنے نظر کے بیں مطااحہ کرنے والے بھی ان دونوں حوادث کا مطالعہ اس طربیقے سے کرتے جیلے آستے ہیں کہ ایک کاد در سے سے گویا کوئی تعلق نہ تھالیکن اور کمچے نہیں صرف یہی بات کہ ان ودنوں انقلابی حادث ک ابتا اسکی تاریخ درج کرتے ہوئے مافظ ابن حجرنے لسان المیزان میں لکھا تھا کہ دونوں کی ابتلا ایک ہی سرحیٹ مدسے ہوئی تھی، میرسے نزدیک تو دونوں حوادت سے باہمی تعلق سے سمجھنے کے لئے یہی واقعہ کافی تھا۔

السان الیزان المفاکر دیکھے، عبداللہ بن سباکا ذکرکرتے ہوئے افظ نے جہاں یہ کھا ہے کہ صحابیت کے خلات وہ طوفان عام جس میں ابو بکر دعمر رضی اللہ تعالی عنہا کو مترکی کرلیا گیا تھا بلکہ بنیاد ہی اس پر رکمی گئی تھی کہ ان ہی و دنول نے بینی جسلی اللہ علیہ وسلم سے بعد آ ہے منشا کے ملاف کار وبار متروع کیا اور صحابیہ کی عمومیت نے ان کا ساتھ دیا گویا بنیادی الزام ان ہی دونوں پرلگایا گیا تھا اس واقعہ کے ذکر کے بعد تصریح کی ہے کہ

كَانَ عَبْلُ اللّٰهِ بُنُ سَبَا أَوَّلَ مَنُ أَظْهَرَ عِدالتُربَ سِا بَى بِبِهَا آدَى ہے جس نے اس خیال کو ذٰلِکَ درج م ص ۲۹۰)

جس کا مطلب یہی ہوا کہ صحابیت سے فلات جس نے سب سے پہلے مخالفانہ باتیں ترزع کیں وہ بھی یہی عبداللہ بن سبا تھا اور اسی سے ساتھ صافظ ہی نے عامر شعبی کے حوالہ ہے ان کا دعوٰی نقل کیا سے کہ

اودسب سے پہلے جو جھوٹ بولا رمیتی جھوٹی مدیث بنائی،

أَدِّلُ مَنْ كَنِيبَ عَبْدُ اللهِ يُنْ سَبَاء

ده عبدالله بن سبامي تها.

(۳۲ ص ۲۸۸)

دونوں انعتبلابی حادثوں کی ادلیت کا اسی ایک شخص میں جمع ہونا یقینا کوئی اتفاقی واقعہ نہ تقیا بلکہ ایک کی تکمیل کے لئے و د سرے کا دجو د ناگزیر بختیا ۔

عہدی ختمانی ٹیس اس تحریب سے زور مکر شیب کی وحث اس میں بہتے ہیں ہو اس کے ختلف گوئوں اس بیں شک ہنیں کر خلافت عثمان سے بہلے ہمی مخالفانہ قوییں ہو عرب کے ختلف گوئوں میں پوسٹیدہ تعیس موقع پاکر مرلکالتی رہتی تھیں۔ عہد معدیعی کا واقعہ رقہ نہیں ہوسکتا کران خالفاً مخفی قویوں سے بے تعلق متعاا در گرصفرت عمر دمنی الٹرتعالٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات کی وسعت

کی دجہ سے بادیہ عرب سے ان سیا ہموں کوکسی ایک جگرسمٹ کر بیٹھنے کا موقعہ نہ طاتا تھا ، ان کو د نیا ہے اس طول دعوض میں پھیلادیا گیا جس کا داس ایک طرت مغربی افربعیت سے صدود سے اور دو سری طرف مشرق میں جیتی ترکیستان سے طاہوا تھا ایسی حالت میں ظاہرہ کرکسی دو سرے مسئلہ کی طرف تو جر کرنے کی گنجائے شس ہی کسب بدیا ہوتی تھی ، ان کی حالت جیساکہ تاریخوں میں بیان کیا گیا ہے یہ تھی کہ

ان سے ساسنے لہنی جان ادرجس جانور پرسواد ہوستے تھے اس سے کیٹر سے ادرا سینے پوتین سے جول سے سواا دری طرف توج کرنے کا موقعہی نہ تھا . لَایَکُونُ هَمُّ اَحَدِ هِمُ الْاَنَفُ الْاَنَفُ الْاَنَفُ الْاَنَفُ الْاَنَفُ الْاَنَفُ الْاَنَفُ الْاَنَفُ الْاَنَفُ الْاَنْفُ الْالْانَافُ الْاَنْفُ الْاَنْفُ الْاَنْفُ الْاَنْفُ الْاَنْفُ الْالْانِيْفُ الْاَنْفُ الْانْفُ الْمُونُ الْانْفُ الْانْفُولُ الْمُلْمُ الْانْفُ الْانْفُولُ الْانْفُولُ الْمُلْمُ الْانْفُولُ الْمُلْمُ الْانْفُلُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ

لیکن بای ہم صبیخ ہی ہے جس واقعہ کا آپ ذکرس چکے ہیں جواب خاوالمسلین رمسلانوں کی فوجی جیاد نیوں) میں مختلف ہے سے شکوک وشبہات قرآئی آیتوں سے متعلق بھیلا آپھر المتعالم اور بظا ہراس کی مخر کیک گرچہ ایک ذہنی اور نکری مخریک معلوم ہوتی تھی لیکن العسکری کے توالہ سے مافظ ابن جر نے نقل کیلہے کہ

حضرت عربه کاخیال تھاکہ دہ مینی صبیع خوارد کی جاعت سے تعلق رکھتاہے۔ اِنْهَمَهُ عُمَرُ مِبِوَأَي الْخَوَايِرِيِّ -(اصارج - منهه)

"الخوارج" کے نفظ سے بہاں مرادیقینا اس کے وہ اصطلاحی معنی نہیں ہیں جوخاص تم کے عقائد واعال دیھنے والے ایک ستقل اسلامی فرقہ کی تعبیر ہے، کیونکر فارجیوں کا یہ فرقہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کے زمانے ہیں پیدا ہوا ، بلکہ "الخوارج" سے مقصو واس کے عام محنی ہیں بعنی حکومت تا مرک فلاف باغیار خیال وعمل رکھنے والے لوگ ، جس کا مطلب یہی ہوا کو چیئی کی تخریک میں حضرت عمرضی اللہ تقیالی عذکو ان کو شعب سال کی مجترک نظراتی تھی جنہیں اسلام کے خلاف لوگ المحال اللہ عنہ وارک کو شعب المحال اللہ عنہ وارد و لات اسلامی کے فلاف لوگ المحال نظراتی تھی جنہیں اسلام محال مالنہ کو فرقا یا ایر تخذیت خلافت دوانہ کو یا گیا ، حالات کا اندازہ کر کے بی حکام استے بیدار متھے کے صبیع کو فوقا یا ایر تخذیت خلافت دوانہ کو یا گیا ، حالات کا اندازہ کر کے بی حکام استے بیدار متھے کے صبیع کو فوقا یا ایر تخذیت خلافت دوانہ کو یا گیا ، حالات کا اندازہ کر کے بی میں حضورت کا اندازہ کر کے بی میں حکام استے بیدار متھے کے صبیع کو فوقا یا ایر تخذیت خلافت دوانہ کردیا گیا ، حالات کا اندازہ کر کے بی میں حکام استے بیدار متھے کے صبیع کو فوقا یا ایر تخذیت خلافت دوانہ کردیا گیا ، حالات کا اندازہ کر کے بی میال

یک نود حضرت عرف اس کی اصلاح کرسکت تھے مالانکہ کر بھیے ہتے، وہ تائب ہمی ہو پہاتھا کیکن باوجود اس کے زانہ تک بھرہ جہاں مین خے نیام اختیاد کر لیا تھا دہاں کے والی اور ماکم خفرت ابو موسلی اشعری پراؤی بگرانی رکھی جائے بھم تھا اور موسلی اشعری پراؤی بگرانی رکھی جائے بھم تھا کہ اس سے اردگر دلوگ جمع ہونے نہائیں حکم کی تعمیل جس طریقہ سے اس زانے میں کی جاتی تھی، اس کا اندازہ ابو عثمان النہ دی کے اس میان سے ہوتا ہے جو اسی صبیع کے متعلق ان کی

عرض که مجیجا تعاکر صبیغ سے ساتھ کوئی نشست و برخاست مکرسے داس مکم کا نتیجہ یہ ہواکہ ، جب جبین ، ہم لوگول کی طرف آ آ اور شلوآ دمیوں کی تو بی معی بیٹی ہوتی تو ہم بھے سرجائے۔ طرن نسوب بعنى بهته بين : كَتَبَ اِلَيْنَاعُهُ وُانُ لَّا يُجَالِهُ وَهُ قَالَ نَـكَوُجَاءَ وَيَخُدُنُ مِاتَةً كَتَفَرَّةُ اُلَهُ مَا الْمَعَةَ وَيَخْدُنُ مِاتَةً

(57 2)

صنرت عمرض الله تعالى عذان معاطات بن كتے مختاط ، بيداراور چوك رہے تھے، ذرا
ان كاس طرزِعل كو طاحظہ كيمية جس كاذكرابن سور انے احف بن قيس كے تذكره بن كيا ہمين مسلان ہوكر حضرت عمرض كياس جب احف آئے توان كی تقریری اور فكری صلاحيتوں كو دكھ كر كھا ہے كہ حضرت عمرض الله توائى عذان كوكا مل ايك سال تك البينة باس دوك دكھا جب سال پورا ، وگيا ، تب ابوموسی اشعری دخی الله عذائی عذک پاس بصره اس فران كے ساتھ دوانہ كيا كائ استخص كو البنے باس دكھنا اور عہات بيس اس سے مشورہ ليتے رئمنا بومشورہ وسے اس برعل كرنا " كہنے كى بات بر سے كرجي احتف دوانہ ہونے گئے ، تب حضرت عمر خمنے ان كو برعل كائ اللہ كوك كما :

تم جائے ہو، کاس سال ہم تک اپنے پاس تم کو یس نے کیوں دوک دکھا تھا رہی تم کو با بانجنا چا ہتا ہوں کا علان کرتا ہول کؤیجر بانجنا چا ہتا ہوں کا علان کرتا ہول کؤیجر بینا نے باتھا ہے ہم اور کوئی ہم لو تھے بہت اچا معلوگا بسلانی کے تم میں اور کوئی ہم لو تھے بہت اچا معلوگا

ادر صفرت عثمان شنان کی اس تجویز سے مطابق حکم بھی دیا جیساکہ لکھاہیہ: آمسکہ تھٹے بیٹے ٹیٹیڈ النّایس نِی الْبعویتِ ، مسلم دیاکہ لوگ فوجی ہموں میں مٹر کیک ہوسے کے سلتے

«) تيار *بوج*ا ئيم

لیکن است ہواکہ یہ علاج بعداز وقت ہے، بنا نے والے نوجیوں کے بیکار اور خالی داخو<sup>ا</sup> یمی فتوں سے بیکار اور خالی داخو<sup>ا</sup> یمی فتوں سے جن گھوٹسلوں کو بنا ناجا ہتے ہتے بنا بیکے بتھے، اس پر بھی جس قسم کی کا میابی ان کوبون شاید نہوتی اگر عہدِ فاروتی کے بیلار مغز حکام کی جگہ اس تسم کے لوگوں سے ہاتھ میں حکومت کی باگ نہوتی اگر عہدِ فاروتی سے بیلار مغز حکام کی جگہ اس تسم کے لوگوں سے ہاتھ میں حکومت کی باگ نہ جلی جاتی جس کا اندازہ اسی واقعہ ہے ہوتا ہے کہ یہی عبدالتہ بن سیا جب مشروع مشتر دع مشتر دو مشتر دع مشتر دع مشتر دو مشتر دیگر دو مشتر دو مشتر دع مشتر دم مشتر دع مشتر دع مشتر دیا دی دو مشتر دع مشتر دو مشتر دو مشتر دی مشتر دع مشتر دع مشتر دع مشتر دع مشتر دو مشتر دع مشتر دع مشتر دع مشتر دع مشتر دو مشتر دو مشتر دو مشتر دع مشتر دع مشتر دع مشتر دع مشتر دع مشتر دع مشتر دو مشتر دع مشتر دو مشتر دو مشتر دو مشتر دع مشتر دع مشتر دع مشتر دو مشتر دع مشتر دع مشتر دو مشتر دع مشتر دع مشتر دع مشتر دع مشتر دو مشتر دع مشتر دو مشتر دع مشتر دع مشتر دع مشتر دو مشتر دو مشتر دع م

له حفرت عربندنداس موقعه پرآ مخضرت صلی الله خلیه و تلم سے سنی ہوئی ایک روایت بھی بیان کی کرآب ان کوکوں سے فردایا گرستے بچو صاحب علم دسکر ہوں لیکن دین سے ان کا قلب بے تعلق ہو، یہ بھی کہا تھا کہم وگوں سے فردایا گرستے بچھے بچو صاحب علم دسکر ہوں لیکن دین سے ان کا قلب بے تعلق و منافق ہوں گے وگر سے ہوگی جو علیم و منافق ہوں گے لوگ اس بسی بھی کہ کہ منافق ہوں گے لین تعلیم افت سے در مول سے ہا تھ سے سلانوں کی بریادی مقدر سے دامل الفاظ حضرت عرف یہ بین کہ کہ تا گئے تک میں ان انتہا کہ تھیا گئے تک میں انداز میں کہ کہ انداز تو تعلیم منافی منافی تعلیم و تسم اول عام ۱۰۰)

اسلامی جما دُنیوں مِں داخل ہوا اوربصرہ میں بہلی دفداس نے سرنکالا، حالا کرجس تسم کے لوگوں یں دہ تشہرا تھا حکومت کی نگا ہوں میں دہ خودمشتبہ ستھ اس وقت بصرہ کے حاکم ایک زلیتی نوجوا عبدالتٰدنِ عامر مقصے لوگوں ابن سبا کے مشکوک طرزعمل کی نبری ان تک بہبنیائیں بمی لیکن انہوں سف زیادہ سے زیادہ ید کیا کہ اس کو باوایا پوھیا کہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ ہواب میں اس با سنے کہاکہ یس بین کا رہنے والا ہوں، پہلے یہودی تھا اوداب نرمہب اسلام کومیں نے قبول کہا ہے اور اب آپ کی بناہ میں بہاں آیا ہوں، ابن عامرے یس کرکہا کہ جستسم کی خبری تمهارسے متعلق مجھے مل رہی ہیں ان کا اقتصار ہے کہتم بہاں سے ميليمارُ: رص٥٥)

جس کانیتجہ یہ ہوا کربصرہ سے وہ کو فہ چلا آیا، کو فہ میمی اس سے ساتھ بہ ظاہر کسی سم کی سخی نہیں کی گئی، صرف کوفدسے باہر ہوجانے کاحکم دیاگیا وہ مصرحِلاگیا، یہال کی حکومت ایسے مالات یں بتلاتھی کہ اس نے اتنی زحمت بھی گوارا نہ کی کہ یہ کون سبے ، کہاں سے آیا ہے اور مصریں کیاکرد ہاہے ،اطینان کے سابھ اس کومو تعہ مل گیا ، کامل ابن ایٹروغیرہ میں ہے :

مصرای میں ابن سبا عمر کیا ا در داس کی سازش میں ہوٹرکیے يختے) ان سے وہ خط وکتا بت کرنے لگا، وہ اہنیں لکمتا اور وه است لکیمتے اور نوگوں کی آند ورفست کا سلسل میں جاری تھا۔

فَىاسْتَفَنَّ بِهَا وَجَعَلَ مُكِكَّا بِبُهُمُ دُو ميكايتوننه وتختكيث الرجال بتنكمر (57000)

مِصری سے اس منصحابیت کے فلاف طوفان اعطایا،اس کتاب ہیں دوسری جگہ لکھا ہے: اسفه اینے گؤئندوں اور نمائندوں کو دا طراف کک یں، بهيجااودان توكول سصخط دكمتابت تشروط كىجوالامعيار (فوجی جیاؤنیوں) میں گردیکے مقعے دہ معی ابنیں لکستا اور ده اس کو نکھتے اور پوسٹ بدہ طربیتوں سے لوگوں کوان ېې اِ تول کې دعوت دسينه لگه جوان کې راسځ تغې .

بَتُّ دُعَاتَهُ وَكَاتَبَ مَنِ اسْتَفُدَ فِ ٱلْأَمْصَادِ وَكَا تَبُولُهُ وَ دَعُوا فِي الْيَرِّ إِنْ مَاعَكَتِ بِرَأَيْهُ مُرِّدٍ.

( ص ۵۹)

عهدم تضوئ مين اس كوختم كزيكي كوسس

جیساکہ ب*ی عرمن کرجیکا ہو*ل ایسے مقصدیں کا میاب ہونے کے لیے منجل دومرے ذائع كه ايك براح ربيض ابن سباا در اس مره وعاة وكارندس جوتهم امصار مي مجرب بوئ تق استعمال كردسه سنقه وه جهوتي حديثول كابسلساد تفاجيه جهال ضرورت بوتى وه بيغيركي طرف فسو كرك لوگول مِن بعيلات دست مقع ، آخرفت نه ذود بكرا ، حضرت عمَّانٌ شهير بوستُ ، إن ك تنهيد بون ك بعديم فتنه نه دبا مسلان فاله جنگيول بس مبتلا بوسكة . روايات سيمعلوم بوتاب كرا بن سباا دجن يُوكول كواسِين زيرا تزلاسنه مِن وه كامياب مِوا تنعا اصطلاعًا جنبينّ السّبائية كميّة يقے ان فارہ جنگيوں ميں عموماً يرصنرت على فوج مي كھيلې ملے رہے تھے . موضين كا اس بإتعن اق ہے کہبد معرکہ جواس سلسلہ میں جنگ جل سے نام سے بیش آیا قطعًا بسیش نہ آنا اگر غلط فہی میں قران كومبتلاكرك عين وقت پرسبائيوں كى جاعت علح كوجنگ سے بدل ديے ميں كامياب زہوماتی۔ جمل سے بعدصفین او خوارج وغیرہ کی الڑیوں کا سلسلہ یکے بعد دیگرسے میادی دیا، سبائی اندواندو كياكرد ب بين مسلما بون مين كس قسم كے خيالات ا در سبے مرد پاحد شين مجھيلار سے بيں ايسامعلوم بوتاسيه كرحصنرمت على كم التروجه كوان احوركى طرف متوبر بوسف كاموقعه ايك زما سفة تك نهالا حالانکرسبانی بوکھیریسی کردسہے تتھے حضرت علی کرم الٹروجہ ہی کی فوج اورآب ہی سے آدمیول کے ساتھ مل جل کرکردہے ستھے لیکن بات آخر کہاں تک بھیبی رہتی ۔ نکھاہے کرحضرست علی کم الٹروجہ کی جاعت کے مشہور بزدگ مسیک بن نخبہ ایک دن عبدالٹرین سباکو کوٹسے ہےسئے كوفه كى جامع مسجدي منبرك مالمن كحزا كرسكه اعلان كررس يقع كه

سله تقرادیوں پی ان کا شارہ بعضرت علی اور حضرت حذیفہ سے حدیثیں روایت کیا کرتے ہے ، علادہ قادمید کے حضرت علی کم اللہ وجہدے ساتھ صغین ونیرہ کی جنگ بی ہمی ترکیب سے لیکن زیادہ شہرت ان کی اس خاص واقعہ کی بناک بی بھی ترکیب سے لیکن زیادہ شہرت ان کی اس خاص واقعہ کی بنا پر ہمی کی کردایس شہادت کے بعد عین ابوردہ کے مقام پر اس وقت بیش ایا جب تواجی کے مقام پر اس وقت بیش ایا جب تواجی کے دوری ایا برائی ہوجہ سے کو فرکی ایا برجماعت اوری ہمیں بین نے این زیادی نوج سے کو فرکی ایا برجماعت اوری ہمیں بین نخبہ اسی واقعہ میں شہید ہوستے ۔ تواجین کی جماعت میں ان کا نام بہت نایا ں ہے۔ ۱۲

یکین مُعَلَی الله وَعَلَیْ رَمُولِهِ ۔ یوریعی ابن سبا، اطرادراس کے دسول کی طرف دسان الرزان می ۲۸۸) جوفی باتیں بنا بناکر خسوب کرتا ہے۔

مبلادیا حضرت ملی شنے ان لوگوں کو اپنی خلافت کے

تَــُدَاحُرَقِهُمُرَعَلىٰ خِــلَانَيْهِ لــه

زانےیں۔

قطعی طوررپنہیں کہا ماسکیا کہ ان مجلنے والوں میں نودا بن سبا بھی متر کیب متعایا نہیں کیکن الذہبی کا بیان ہے کہ

ک صنرت علی کرم النه وجر نے تصوصی طور پران لوگول کو نند آتش کرنے کا حکم کیوں دیا ؟ اس کی توجیہ میں کوگوں سے نختلف باتیں تکھیں ہیں آگر جد پینے آل کیا جلستے کہ دسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کی طرف ضوب کرے جو بی حد ریٹ سکے بیان کونے کی مزا میں دسول النہ صلی النہ علیہ وسلم لے جو یہ فرایلہ ہے کہ بیان کونے کی مزا میں دسول النہ صلی النہ علیہ وسلم لے جو یہ فرایلہ ہے کہ اپنا العمال وہ اور آخوت مدون آگوں پر مادی خیال فراستے ہول توشاید یہ جو بی بی جس کا ذکر گرز اکردسول النہ صلی النہ علیہ وسلم نے آپی طرف جبوٹ منہ جبال منہ جبوٹ منہ جبوٹ منہ جبوٹ منہ جبوٹ منہ جبال منہ جبوٹ منہ جبال منہ ج

- من خيال كرما مول كر صفرت على في في ال كوم مي الكر

آخْسَبُ آنَّ عَلِيتًا حَثَّرَقَهُ مِبِالنَّادِ .

مي س ملاديا.

. (ص ۲۸۹)

اس میں کوئی مشد بہیں کرحضرت علی الم کی طرف سے دار دگیر میں مختی سے اگر کام مذالیا جا آما توفدا بى جانتاب كركجيد دن ادريمى فرصت ان بريختول كواگر مل جاتى توكيا كچه كركز دستے ، تام مم و بيش چار پاریخ سال سکه عرصدیس کام کرنے کا بو موقعہ ان کوئل چکا تھا اس میں دومرسے مفار مد کے ساتھ ساتھ مسلانوں کے امصار اور فوجی نؤا بادیوں سے اندر سبے مروباً حدیثوں کا وہ ذخیرہ بھی تفاجعه وه میسیلاچک مخفے جل سازی وافر اربر دازی کی اس مہم میں رمول الترصلی التدعليہ والم کے نام یا آب کے بعض خاص معاموں میں جن میں حضرت علی کرم اللہ وجربہ سے سوا ابو ذرع خار سلمان فارسی مقداد بن اسود و تیربم حصرات بھی شخصے ، ان کے نامول سے بھی کام لیا گیا تھا ہی المئة سيدسب سادست عام مسلمان النابي كمفرى بوئى بد مرد بإدوا يتون كاتذكره اس اعتماد كمساخة دومرك كالسك كريت كركويا واقعى رسول الترملى الترعليه والم ادراب محصابول كى بال كرده يرددايتين بين اس فتف كے سترباب كے سلے كياكيا مائے ؟ يقينًا وقت كايہ بہت بڑا موال تھا كآبول مي لكمعاسب كنودحضرت على كرم التروج كي طرن منوب كركيس جن با تول كوعبالت دبسا ادداس کے دفقار کا دمسلانوں میں میعیلاتے بچرستے متنے اور لوگ آپ سے اکران کا ذکر کرستے تو حضرت بعمین بومات بداخة زبان مبادك يريدالغاظ مارى بومات : مَالِى وَلِيفْنَ الْخَيِيْثِ الْاَسُودِ (اسان مَبِيَّة) اس سياه كال كندس خبيث كوميست كياتعلق پھرآپ کی طرف منوب کرہے جن با تول کو لوگوں میں وہ بیمیلا ؟ بچھا اس کی تر دیرفرالمستے ۔ ليك قصه كميي ليك مجكه كانضا به كوفه ، بصرو ، شام ، حجاز ، مصران تهام مقامات ميں ابن سبا خودگھوما تھاا درہرمگہ اس کے نائندے اور دعاۃ بکھرے ہوسے تھے ،گویا یوں مجنا چاہئے کہ جهوب كاايكسسيلاب متشابوان تام علاقول پرجياگيا تعابستكل يختى كرايكس طرن باديدُعرب کے عام سیا ہیوں کی جاعت بھتی رہنم ٹاور سخیر کے صحابیوں سے نام سے منوالیسنے واسلے جو کھیے جاہتے

ان سے مغوالیتے تھے لیکن دومری طرف ارباب خرو دیصیرت کا بھی آخوا یک طبقہ مسلمانوں میں پہرچال موجو دیمقا۔ اسلام کی روح اور اس سے کلیات کا دہ علم رکھتے تھے ہنصوصًا ان ہیں ہو ترون صحبت سے بھی فیض یاب تھے ،ان سے کانوں تک جب سبائیوں کی نو د تراشیدہ روائیں بہنچتیں تو ان کی سمجھ میں نہ آگا کہ آخریہ ہے کیا ؟

## فننهٔ سیاتی کے بعار صدیث کی روایت میں اصتباطی اصول

میرا توخیال سے کہ اس تسم کی دوائیس جن کا تدوین حدیث کی تاریخوں میں لوگوں سے ذکرکیا ہے مثلاً امام مسلم حسنے اپنی کتاب کے مقدمہ میں ہویہ واقعہ درج کیا ہے کہ بہشیر بن کعب العددی ، ابن عباس دمنی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں ایک دن آسے اور دسول التُدعلی وائت علیہ واللہ مشوب کرسکے حدیثیں بیان کرنے گے ان کاخیال مقاکر حصرت ابن عباس ان حدیثی کوخاص توج سے نیس کے کیکی ترب کی انتہا مذمی جب دیکھاکہ

ابن عباس خان کی باتوں کی طرف کان لگاستے ہیں اور نہ ان کو دیکھتے ہیں ۔ اِئُنُ عَبَّاسٍ لَايَاٰذَنُ لِحَيِيْثِهِ وَلِلَايَنُظُرُ اِلَيْهِ.

بشیرے گھراکرع ض کیا کہ حضرت؛ یں تورسول انٹرصلی انٹرعلیہ دسلم کی حدیثیں آپ کوسٹارہا ہوں اور آپ اس ہے النقٹ آتی سے کام سے دسے ہیں ؟ ابن عباسؓ نے اس وقت بہتے کوسمجھیا ہوستے پہلے توخود اسپنے ایک حال کا اظہار ان الفاظ میں کیا :

ایک زمانه بم بی پرگز داسه که کوئی شخص جب به کهتا که دسول انترصلی انترعلیه ک م سنے فرایا توفور ابھاری نگابیں اس کی طرف سبے ساخت اشھر جاتی تقیس اور اسپنے کانوں کو

رِانَّاكُنَّامَرَّةً إِذَاسِمِعْنَامَ وَلَا يَعُوْلُ قَالَ مَ مُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَدَمَّ مُهُ أَبُصَامُ نَا وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ اسی کی طرون ہم جسکا دیتے۔

باذانينا۔

ادراس کے بعدعدم التفات کی وجدان الفاظیس حضرت نے ظاہر فرمانی کہ

ہم نوگ دسول الشرملى الشرعلية وسلم كى طرف شوب كرك مستن اس ذالے بيں بيان كياكرتے تھے جي بخضرت مسلى الشرعلية وسلم كى طرف غلط حديث كو مشوب كرك بيان كرين كا دواج بنيس ہوا تھا گر نوگ جب ہر ركرش الدي ركز واز تول ، پرسوار ہونے سكے دينى جويش بج التحديث ورينى جويش بج كى تيز جاتى دى ، توا تضرب مىلى الشرعلية وسلم كى طرف كى تيز جاتى دى ، توا تضرب مىلى الشرعلية وسلم كى طرف منسوب كريك عديث كا بيان كرنا ، يم نے جيود ديا .

إِنَّاكُنَّا لَحُنِ شُعَنَّ مَّهُ وَلِاللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ دَسَلَّمَ اذَا لَمُ يَكُنُ سُكُنَ بُ عَلَيْهِ فَا مَّا إِذَا تَهَيَّتُ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالنَّ لُولَ مَتَّ كُنِنَا الْحَيْرِيْتَ عَنْهُ مَ

(مقدمهسلم ص ۱۲۸)

قرائ کااقتفا، ہے کہ بہتے ہوبصرہ کے دہدے والے ہیں ان کے ساتھ ابن عباس کی یہ گفت گواس زمانے میں ہوئی ہے جب صفرت علی کم اللہ وجہد کی طرف سے ابن عباس بصرہ کے دائی اور ماکم مقے ، جہاں تک مرافیاں ہے ابن عباس کے اس بیان میں سبائیوں کے اس فیتنے کی دائی اور ماکم مقے ، جہاں تک مرافیاں ہے ابن عباس کے درجہ سے مسلمانوں میں اٹھ کھڑا ہوا تھا، ایسامعلی مونا اس کے ابن عباس میں اٹھ کھڑا ہوا تھا، ایسامعلی ہوتا ہے کہ ابن عباس بی میں بلکران کے ساتھ اور بھی لوگ مٹر کیک مقے جنہوں سفاس فیتنے کے بعد صدیق کی دوایت کے قصتہ ہی کوختم کردیا تھا، ان کی سمھیں اس فیت کے مقابل کی کوئی دومری سندسے امام سلم نے جو نقل کیا ہے اس میں اتنا اضافہ شکل باتی مذری تھی۔ اس میں اتنا اضافہ بھی پایا جاتا ہے کہ

اب لوگوں سے ہم ان ہی حدیثوں کو تبول کرتے ہیں جہیں ہم جلستے بہجانے ہیں . كَنْمُنَّانُخُذُهُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَانَعُرُنُ َ۔

یں نے ہو یہ کہاکہ اس فیتے کے بعد حدیثوں کی روایت کے متعلق این عباسٹ نے جس طرایقۂ عمل کواختیا دکیا تصااس میں وہ تنہا بہیں متھے ،اس کا ایک قریبۂ تو نود ان سے اسی بیان میں پایا جا آ

بها كربيات صيغة واحدك تتوكنا الحديث عنه يعنى جمع كاحية استعال كياس جس معادم بوتا ہے کہ اس روش کے اختیا د کرنے میں ان کے ساقتہ مد مرسے بھی مثر کیب یتھے ، علاوہ اس گفتلی قریز کے اس بھرہ کے متعلق ہم کتا ہوں میں مراحصتے ہیں کہ ایک جماعت ایسے لوگوں کی پیدا ہوگئی تقی یو کہا کرتی متنی کہ

لَاتُعَيِّرُ تُوْمَالُلًا بِالْقُرْانِ (كفانيه ج اص ١٥) مَرْآن كسرا بمسك ادر كيدند بيان كياكرد.

اورتوا در عمران بن حصين صحابي رضي التُدع، جن كا قيام بصره بي مي عقا ان كے ياس بھي الكراوك ميى كمين لك تقد كرقر آن كم سوا ا در كيير زبيان يسجة .

بهرطال كجيرهبي موءاس فتتغشف ايسامعلوم بوتاسب كداس د دمرسے فتنه كو پيداكيا يعني جا إ كياكه مرس سع مديث مر قصة بى كوختم كرديا جائد. يعجيب شمكش كى مالت تقى خودابن الم ترکب دوایت سے اسی طرزعل کو بیان کرستے ہوسے یہ بھی کہا کرستے:

رِانْنَاكُنْنَا نَعْفَظُ الْحَدِينِيْتَ وَالْحَدِينِيْتُ ﴿ مِمْ وَكَ رَسُولِ النَّدْصِلِي النَّرَعِليد وسلم كى صريبْي بإوكيب كرتے بختے اور دسول انٹرملی انٹرطیہ وسلم کی ویڈیں ای كىستى بىركەانېيى يادكيا جائے.

يُحْفَظُ عَنِ مَّهُ وَلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسَلَّمُ -

مگر پھیرکذب علی الرسول صلی اللہ علیہ سلم سکے اس نتنہ کا تذکرہ فراستے ،اسی سکے بعد بیمجی فراتے کہ فَا مَّا إِذَا مَرْكِبُ مُتُوكُلَّ صَعْبِ دُذَكُولِ لَ لَيْن جب مِرمرَش ادد غيرمرَش سواريول يرتم عِرْجَ کے توبیراس سے دُور ہی رہنامناسب ہے۔ فَهَيْهَات رمقدمهم

جہاں تک میراخیال ہے سبائی فتنہ کو مکنہ حسد تک کچل دسینے سمے بعد حضرت علی کرم انڈوڈ کی توجہ اسی مسئلہ کی طرون عالبًا منعطف ہوئی بعنی آپ کے سامنے دو ابیس تقیس ، ایک توہمی کہ زنادقه كى اس جماعت نے مسلمانوں ميں جن غلط حدیث*يں كو بھي*لا دیاہے ، اس زہر کے ازالہ کے سائے کیاکیا جائے،اور دومری بات بیرنتی که اس زہر کی تزکت کی دحبہسے لوگوں میں یہ رجمہ ان جو بڑھتا **جار ہاہے ک**قطعی طور مدینیوں کی روایت اوران کے سننے سنانے کے قصے ہی کو بالکلیہ

ختم کردیا جائے . بجلسے خود ایک مستقل فتہ کی شکل چونکہ یہ بھی تنی کہ اس رجے ان سے دو کھنے کی یہی تدبر بسید افتیاد کی جائے .

یان الذکری فتد مقابی خبر صفرت عمران بن صین محابی دفی الله تعالی عد کوجب بونی تو آب نے لوگوں کو بلاکر دہی باتیں بھائی تھیں جن کا ذکر کسی موقعہ پر آجیکا ہے بینی آب نے ذالے کو دری فراک ہوکر دی ذلاگی گزار سنے کی شکل ہی کیا ہوگی ، صرف قرآن سے کوئی اگر مدیثوں سے الگ ہوکر دینی ذلاگی گزار سنے کی شکل ہی کیا ہوگی ، صرف قرآن سے کوئی اگر چاہیں ، ان سے الات کے اوقات کیا گیا ہیں ، ہر خاذ ہیں کتنے دکوئ ، کتنے سجد سے وغیرہ ہونے چاہئیں ، ان سوالات سے جواب عاصل کرسے قوقط ڈااس کو ناکام داہی ہونا پڑے سے دار داری کا تذکرہ کرکر کے پوچھے جاتے ہے کہ ان باقول کو کہاں پاؤ گے ، بھران لوگوں کو متنبہ کر ہے ہوئے جادادہ کیا تھا کہ آئندہ نہ کسی سے ہم مورثینی سنیں گے ادر دنا اُن شی میں ہوئے دریا اُن بی مدینوں سنے ادرینا اُن شی میں ہوئے دریا اُن بی مدینوں سنے ادرینا اُن شی مدینوں کے دریا اُن کے مصرب عمران نے بلند آواز میں گوجتے ہوئے ذرایا :

ہم اوگول (معنی دسول الشركے محابیول سے دین) كولو

خُكُدُّداعَنَّا فَاتَنكُمْ وَاللهِ إِنْ لَمُنَّفَعُكُوُّا لَضَلَّلُتُمُّدِ. ركفايه ص ١٥)

تمسيداندى الرتم في ينيس كيا توداه كموسينوك.

ادر مین قطعی طور پر تو نہیں کہ سکتا ہ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف مختلف طریقوں سے مدیث کی کتابوں میں یہ تول جو ہنسوب کیا گیا ہے صرف مسندا حدیث حنبل میں کم دمبین آتھ نوسا و مدیث کی کتابوں میں یہ تول جو ہنسوب کیا گیا ہے صرف مسندا حدیث حنبل میں کم دمبین آتھ نوسا و الاکادہ سے یہ روایت درج ہے حدیثوں کی روایت ہی سے اس کا تعلق ہے ، بہرحال حصرت والاکادہ قول یہ ہے ، آب لوگوں کو خطاب کرے کہا کرتے متھے :

جب تہارے سامنے آنخصرت ملی اللہ ولم کی طرف سوب کرے صدیث بیان کی جائے تو تہیں یہ خیال کرنا چاہئے کرسے زیادہ راہ کمائی کرنے والی بات دہ ہے سے زیادہ بہتر ہے سب سے زیادہ تقولی کی ضمانت اس یں ہے۔ إِذَاحَكَ ثُنَّمُ عَنْ مَّ مُنُولِ اللّهِ صَلّ اللهُ اللهُ عَنْ مَ مُنُولِ اللّهِ صَلّ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ مَ مُنُولِ اللّهِ صَلّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّ مَرْحَدِي مِثْنًا فَظَنُوا بِمِ الّذِي هُوَ اللّهُ مُن اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا

بعض روایوں میں ایک دوحرف کااضافہ مبی یا یا جا آہے لیکن مطلب ہرحال میں وہی ہے جسے میں نے ترحمہ کے خاندیں درج کیاہے .

جس لب والبجر میں صفرت کے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں، ان سے صاف معلوم ہور ہا ہے کہ آب کے سامنے کھے ایسے لوگ ہیں جن کے قلوب ہیں آخفرت صلی افتہ علیہ وکم کی حدیث ل کی طرف سے گونہ بے نیازی اور استغنار کی کیفیت کسی وج سے بیدا ہوتی چلی جا دہی تھی اور نظاہر ہے کہ حضرت علی کم افتہ وجہ کے زائے تک حدیثوں کے متعلق اس قسم کی افر دگی ولوں ہیں اگر کسی وج سے پیدا ہوسکتی تھی تو وہ سبائیوں کا ہی فترۃ ہوسکتا ہے۔ ابن عباس وہی افتہ تعالیٰ عنہا کا قول گرونیکا کہ جب تک رسول افتہ صلی الشرع اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ اللہ منسوب کرنے کا مسلم شروع نہ ہوا تھا ہم لوگوں کا حال یہ تھا کہ کسی سے متال الرسول کا لفظ جو نہی کہ ہم سنتے ہمادی آبکھیں اس کی طرف ہے ساختہ المصر جاتیں اور کا بن کو اس کی طرف ہم لگا دیا کہ سے تھے اور میں بنا چکا ہوں کہ رسول الشرصلی افتہ حلیہ وسلم پر چھوٹ با ندھنے کی ابتدا اسبائیوں ہی جاعت سے ہوئی تھی، الشعبی کی تاریخی شہادت گردھی کہ

اَدَّلُ مَنْ كَيْنِ بَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَبَا - فَ سب س يَسِع بوهوت بولا ربيني رسول التُمل التُولِيمُ

كى طرف جهوف بات منسوب كى، ده عبدالليرين سباتها.

بہرمال ہوں کے بنوف سے بادے ہی کونڈراکٹش کردیے کا نیال بن توگوں میں بیلا موجلا تھا یعنی سبائیوں کی پھیلائی ہوئی جوٹی دوایتوں کی وجہسے یہ غلط فیصلہ کرسیٹھے سنے کا تندہ وسے ان اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں موجلا تھا یہ میں مورش کی دوایت ہی ترک کردیں گے۔ مراخیال یہی سے کوحضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ذکورہ بالا ارشاد کا اُرخی ان ہی نیوسی وجانات کی طرف ہے ، آب ان ہی لوگوں کو سمھانا چا سنے سنے کہ کچھ میں ہولیکن میہ طربقہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ خلیہ وسلم کی حدیث بیال کے جائے اس کی طرف توجہ ندکی جائے میں میرے طربقہ نہیں سے بلکہ اب بھی میہی سمجھنا چا ہے کہ جیسے ہمیشہ سے لوگ میں سمجھنے جائے ہے تھے کہ جسے ہمیشہ سے لوگ میں سمجھنے جائے ہے کہ سے ہمیشہ سے لوگ میں سمجھنے جائے ہے کہ

آسی میں سب سے زیادہ داہ نمائی ہے ، دہی سب سے بہتر بات ہے ، اسی میں سبے ذیادہ تھوئی کی ضانت ہے ؟؛

باقی سبائیوں کی نود تراشیدہ روایتوں نے جن اشتباہی تاریکیوں کو بھیلاد یا تھا، پہلا علاجان کا جہاں تک حضرت علی کم انٹر دجہ کے طوزعل سے معلوم ہوتا ہے بہا افتیاد کیا گیا تھاکاس قدم کی ہے سرد بایا تیں نود آپ کی طوف منوب کرکر کے جو بھیلائی جاتی تھیں ،جس وقت کسی ذریعہ سے اس کی نبر آپ تک بہنجی تھی ، منبر رہ بہنج کر بربرعام اس کی تردید فراد یا کوتے تھے مشہورتا بعی حضرت سوید بن غفل جن کا شاد کہ اور تا بعین میں کیا گیا ہے اور حضرت علی کم الشرق کی مقال میں محضرت علی کم الشرق کی اللہ ہے اور حضرت علی کم الشرق کی اللہ مسلم کی خوالہ سے حافظ ابن جم نے اسان المیزان میں نقل کیلے کہ حضرت علی کم الشد وجہ کی فدست میں حاضر ہوگرا نہوں نے عرض کیا کہ ابھی چندا آدمیوں کو میں دیکھ کرا آ رہا ہوں جو آ لیس میں یہ تذکرہ کر در سے تھے کہ ابو کم وعمر دخی انشر تعالیٰ عنہا سے سعلی آپ کے خیالات میں در حقیقت البھے نہیں ہیں ، لیکن معلقاً ان کا اظہار نہیں فرلمت سوید بن غفل نے اس کے خیالات میں در حقیقت البھے نہیں ہیں ، لیکن معلقاً ان کا اظہار نہیں فرلمت سوید بن غفل نے اس کے معالقہ رہمیں بیان کیا کہ جس میں یہ تذکرہ ہور پا تصال میں عبدالشرین سبا بھی تھا۔ اس کے معالقہ رہمی بیان کیا کہ جس میں یہ تذکرہ ہور پا تصال میں عبدالشرین سبا بھی تھا۔ کو صاحت کے سنے کے مساتھ یہ میں ان کیا کہ جس میں یہ تذکرہ ہور پا تصال می کیفیت طاری ہوگئی ہے نہا کہ کھا ہے کہ سنے کے ساخ طاری ہوگئی ہے نہا کہ کہ ایک کی ساخ کی سنے کے ساخ طاری ہوگئی۔ بہ نہ تا کہ کھا کہ کیا کہ کھا کہ کہ در بیا تعال کی بیان کیا کہ میں معارت علی کرم الشروجہ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوگئی۔ بہ نہ تا کہ کہ ایک کی ساخ کے ساخ طاری ہوگئی۔ بہ نہ تا کہ کہ کہ کہ کہ کو تھا کہ کیا کہ کو کہ کو کا کہ کی کے کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ ک

مَا إِنْ وَلِهِٰ ذَا الْحَبِيْتِ الْاَسُودِ مَعَاذَ اللهِ اَنُ اَتُولَ لَهُ مَا اِلْا الْحَدَنَ الْجَمَيُلَ.

مجھاس کا لے گذرے سے کیا مردکا د، انٹد کی بناہ کہ میں ان مدنوں (ابو بکر فوعر نم) سے متعلق بجزاچی بات کے کھدا مدکبوں ۔

اسى پرىس نېيى فرايا بلكه داوى كابيان سب كم

ہے آپ منر پرتشدییں سلسکے اددلوگ اکٹے ہوئے تب محفرت کی شنے ان ددناں کی تعربیت پورتی عیس سے ساتھ ذمائی ۔

كُنْمَ يَهَضَ إِلَى الْمِنْ بَرِجَتَّى اجْمَعَ النَّاسَ فَنَكَوَ الْقِصَّةَ فِى الْمَرْيِ عَلَمُهَا مِنْطُولِهِ - دليان الزان ج م م ۲۹۰) یهمی بیان کیاجا با سے کہ اسی تقریر سے آخر میں آئینے پسکاہمی اعلان کیا تھا کہ میں اسس شخف کوافترا پر دازی اور غلط بیانی کی مزاد دل گا ،جس سے متعلق اس قسم کی خبریں مجھ تاشہ پہنچیں گی ۔ دلسان ج ۳ میں - ۲۹)

ظاہرہے کہ آپ کی طرف منوب کر کے ہو جو ٹی بایش مسلانوں میں بھیلائی جاتی تھیں،
ان کے علاج کی یہ آخری صورت ہوسکتی تھی، گزر بچکا کہ آخران ہی قصوں کے سیلیلے ہی جو شوت الله سے معلم سے سبایُوں کو دنیا ہی ہیں آگ کے عذاب میں جتلا ہونا پڑا جس سے معلوم ہوا کہ سزا کی حصر معلوم ہوا کہ سزا کی حصر معلوم ہوا کہ سزا کی حصر معلوم ہوا کہ سن معلوم ہوا کہ سن اسلامی کے معلوں معلوم ہوا کہ سن سن معلوم ہوا کہ سن معلوم ہوا کہ سن معلوم ہونے اپنی فقلف نایاک ضرور توں سے سے رسول الشوملی الشوملی الشوملی معلوم کی طرف منسوب کرکر کے مسلانوں میں بد بختوں کی اس ٹولی نے بھیلا دیا تھا۔ فحلف الشوملی موان موان موان کی موروث موسلا دیا تھا۔ فحلف قرائن واسباب کی دوشتی میں ایسا معلوم ہوتا ہوں کہ آپ نے اس دور ہیں تبدیلی کی ضرورت محسوب زمان ہو حدیثوں سے مسلسل معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس دور ہیں تبدیلی کی ضرورت موسل موان مقال نوالہ والدی طرف معلق اب تک آپ بھی اضیار سک ہو تھے ادر آپ سے میشیر فعلق ان قالہ والدی کے طرف موسلے میں دور یوں میں کی طرف میں ہونے می

یرکھلی ہوئی بات تھی کہ براہ راست خود حضرت علی کرم اللہ دجہ سے حیثم دید ذاتی مشاہدات وسموعات بو بینی برخداصلی اللہ علیہ وکلم سے متعلق آپ رکھتے تھے۔ معلومات کے اس قیمیتی ذخیرے سے مقاسلے میں ان بے سرد با روایتوں کی بھلامسلمانوں کی نگا ہوں میں کیا و قعت باتی رہ کتی تھی جوان سے کا دِن کے مختلف ذوائع سے سبائیوں نے بہنجا دیا تھا۔

اسی صورت حال کا اندازہ کرسے کو فرہینجے کے بعد مصرت علی کرم اللہ دجہ نے اگر اپنا دور بدل دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتا رورفتار عادات، واطوار سیرت و کروار کے متعلق آپ کے جومعلومات محقے ان کی تحریرا وتقریرا دستے ہیانے پراشاعت حضرت والاسنے مشروع کردی توخو دسوجیا چلہ سے کہ سبائی دوایات کی طرف سے مسلمانوں کی توجہ کے مواسنے کہ سبائی دوایات کی طرف سے مسلمانوں کی توجہ کے مواسنے کہ اس وقت کوئی دورری ممکن تدابیرا ود کمیا ہوسکتی تقیس ۔

خیال ترکیج که کمال آب بی کا ایک مال یه تفاکه قداب سیف ایعنی تلوادی نیام ) میں جو مدیثیں آب کے باس کھی ہوئی تعین ، ان کے دکھانے پر بھی اصراد مشدید کے بعد الا ہوتے بیں ادر کوفہ پہنچنے کے بعد آب بی کو دکھیا جا آب که بر بمر منبر اعلان عام فراتے ہیں کہ .

ایک دوم می علم کاکٹر ذخیرہ محصے کون خرید تاہے ؟

لانے دالے کا فذنے کرماضر ہوئے ہیں اور براہ راست دست مبادک سے ککھ کرور ٹینی اس کے توالہ کی جاتی ہیں۔ یہی کوفر کا منبرہے ، بیان کرنے والوں نے بیان کیاہے کہ دومرس کے دریا کرنے پر نہیں بلکہ لوگوں کو تو دخطاب کرکرے فرماتے :

پوچیو جمدسے اور ودما فت کرو، فدائی تسم جس چیز کے متعلق جمدسے دریا فت کروسکے میں اس کے متعلق دیا فت کرو کی تعلق میں ایس کے متعلق دیا فتا کہ دات کو اتری ہے یا دن کو میدانی علاقہ میں اتری ہے یا جہا لا پر - (تہذیب ذعیرہ ص ۳۳۸)

مجمع کے سلمنے بھی آپ کا یہی حال متھا اور الفرادی طور پر بھی جیساکہ دوایوں سے معلوم ہوتا ہے بہا کہ دوایوں سے معلوم ہوتا ہے بجائے تقلیل کے دوایوں کی اشاعت میں تکیر سے کام سے رہے ہیں، تذکرہ الحفاظیں الذم بی سنے کیل بن زیاد کے ساتھ حصرت والا کی جس طویل گفتگو کا تذکرہ کیا ہے تواس میں یہ بہیں ہے کہ زیادے آپ سے آکر کچے دریافت کیا تھا ، بکد کھا ہے ، زیاد کا بیان ہے کہ

میرے ددوں ہاتھوں کوصنرت عی شنے پکڑا اود صحرائی میدان کی طریت مجھے نکال کرسلے سگئے۔ ٱخَفَىٰ عَلِيُّ مَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ بِسَيِى فَكَفُدَ جَنِيْ اللَّهُ مَاحِيَةِ لِلْجَبَانِ (تَذَكُروع اللَّ)

جس سے علوم ہوتا اسبے کہ لوگوں کو نو دیکڑ کڑا کرا ہے ساجا نے ادر فریر سے جوعلم آہے۔ تک

بہنچاتھا،اس کی تبلیغ فراستے بجنہ قریب قریب اسی سےمصفح عامری کا بیان تھا، ابن معد نے نقل كيا ہے مفتح كہتے تھے كہ ميں مصرت على كى خدمت ميں حاضر ہوا . آپ نے مجھے خطاب كركے فرايا: استقبید بنی عامرے آدمی بوجیر مجسسان امورے متعلق بوالندادراس كررمول نفر داياب كيؤكم كمر ك توك بي ربعني رسول الترسك كمرك آوى بس) التر اورسول كى باتول كو زياده علسنة بن -

يَاأَخَابَنِيْ عَامِدِيَهُ لِيُنْ عَمَا مَالَ اللَّهُ وَ تَهُوَٰلُهُ فَأَنَا أَهْلُ الْبَيْتِ آعُكُمُ بِمَا قَالَ اللَّهُ وَيَرُسُولُهُ -

آسے کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بعد ایک طویل گفتگوم سے آب فرائی جس کا ابن سعد سنے ذکر نہیں کیا ہے۔ آخرایک ہی خص سے طرزعل میں اختلات اورا تنات دید اختلاف بلاوم بيدا بهين بوسكما ، لوك سويية بهين وريزعام كتابون من آب كابوية قول نقل كيا جاباب، الذہبی نے بھی خزیمہ بن نصیر کے حوالہ سے اس کو تذکرہ الحفاظ میں درج کیا ہے بعنی

محضرت على كرم التدوجه فرايا كريت عقيه : تَاتَلَهُ مُهِ اللَّهُ أَنَّى عِصَابَةٍ بَيْضَاءَ سَوَّدُوا فدلا بنيس غادست كرسي كتني روشن جاعت كوانهول وَأَيَّ حَدِيثِ ثِنْ حَدِيثِ مِنْ وَأَنَّى مَا يُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَا فُدَكُ وَإِ :ج الله

ستے سیاہ کردیا ، اور دسول انٹرصلی الٹرعلیہ دسلم کیکتنی مديون كوانبون في بكاراريا -

بلاستسباس میں خاص جماعت کا آب نے نام نہیں لیاہے اور رادی نے پونکہ حضرت سے ان الفاظ کو اس وقت سنا تھا جب صفین میں آپ معرکہ آدائی میں مصرون ہتھے . لیکن تنصيلات بوآپ ك گوش گزار موسيكے بي ان كومپيش نظر ديكھتے ہوسئے كيا اس ميں شك كي كيات ہے کہ آپ کا اشارہ ان ہی توگوں کی طرفت ہے جمنوں نے صحابیت سے حلاف طوفان اسھے اگر رسول التُرصلي التُدهليه وسلم ك صحابيول كى جيسى قارسى جاعت كورسوا اور بدنام كرف كي كوشش كى احداین اس نایاک عوض کی کمیل سے سلسلہ میں سے سرویا معایات سے جس ذخیر سے کومسلانوں یں النوں نے پھیلا دا تھا جن کی دحہ سے صحیح حدیثوں کامسُلہ بھی مشتبہ ہوگیا ،گیہوں کے ساتھ کھمی بھی پیا

بلاجار با تقا، یقیناً ان بی دونوں نتنوں سے جو بانی تقے، ان ہی کی طرن آئی کا اشارہ ہے۔ بہرمال اس فقر سے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے بڑی مدینؤں سے متعلق اشتباہی تاریجیاں جھیلا دی گئی تقیس اس کا آئی کوکس متندراف وس تقا۔

بيراسى دينى صيبت ك مقابله مي أكر مذكوره بالا تدير آپ نے اختيار فرائ تواس پر كيول تعجب كياجاسة وافسوس سي كرحد ميون كى اشاعت وتبليغ سيمتعلق آب سے طرزعل مي يرتبديلى جيساكه واقعدس معلوم بوتاب كودر يهضينك بعدبوئ كوفهك قيام كى مرت بحكتى كم وبيش يه جارسادسصهار سال كاذانه ب ادريج ندسال صربت كيجن حالات مي كزري ہیں ان سے کون نا واقعن ہے جل کے فتنہ سے دندارع ہور کو فرتشریف لاستے میمرکیا ایک دن بھی آپ کواس کے بعد صین سے بیٹھنے کا موقعہ طلاء زیادہ وقست توصفین کی جنگ سے نذر ہوا ، ہیر نوارج نکل پرسے۔الغرض شامیوں اور خارجیوں کی آویزش ہی میں یہ ساری مرت قریب قریب جتم ہوئی اوراسی عرصہ میں جب فتوں کا یہ سیلاب مختلف شکلوں میں برباہی بھاکہ آپ کی شہادت کا فاجعہ بیش آگیا بیمی بات تو یہ ہے کہ سنخس سے عزم داستقامت کا یہ حال ہو کہ صفین کی مشہود مطرناک داست جس کا تاریخ یں لیلہ الہسمیریک نام سے تذکرہ کیا گیا ہے ، دوبؤں صغیں باہم ایک دومرسے سے ساتھ گتمی ہوئی تھیں بگھسان کاڈن پڑا ہوا تھا ایکن لکھا *سب کردات* کی نماز اورا دراد و دخا نفت کاد قت اسی حال میں آگیا بھی کوکسی کی خبر مزتھی ، کیکن حضرت نے حکم دیا کہ نیطع اچپڑسے کا فرش ٹھیک اسی مقام پر بچھا دیا جاستے جہاں صف پی آب کھڑے ہوئے تھے، معنرت والاکھوڑے سے انزکر ما نماز پر اسی مال میں جم سکتے ویکھنے والول سف د يكيما متعاكد

اسی پر اسے مقردہ وطائف آپ نے پورسے سکے مالا تیران سکے آگے بھی گردیسے ستھے اورکان سکے پردول سکے سامنے دائیں بائیں گزر رہے ستھے گردل میں کسی تسم کی فَيُصَيِّلُ عَلَيْهِ وِنْهَدُهُ وَالسَّهَامُ مَنَعَمُ بَيْنَ يَكَ يُهِ وَتَنُمُو صِمَا خَيْدٍ يَدِيثُنَّا فَيْمَالُا فَكَ يَرُبُنَاعُ لِلْهِ لِكَ وَلَا يَعُومُ حَقَّلُ فَكَ يَرُبُنَاعُ لِلْهِ لِكَ وَلَا يَعُومُ حَقَّلُ دہشت پیدائنیں ہوتی تنی اورجب کے اب وظیفے

(شرح بنج البلاغدلابن إلى الحديدسة)

يَعْسُرُغَ مِنُ قَطِيْفَتِهِ -

فادغ زبوماتے زائشتے۔

آب سے عزم دارادسے کی بہی قوت تقی جسندان ہی حالات میں آپ کوآمادہ کیا کہ بینم بھر کا اللہ علیہ وارادسے کی بہی قوت تقی جس نے ان ہما اللہ علیہ وسلم سے صحیح معلومات کا بوذخیرہ آپ سے پاس تھا اس کی اشاعت ان دوایوں کے مقابلہ میں کی جائے جندیں دسول الشم سلی الشرعلیہ وسلم کی طرف منسوب کرسے مبایوں نے مسلمانوں میں بیصیلا دیا تھا۔

حیرت ہوتی سے کرکو ذکے قیام کی اسی مختصر مدت میں سے اطمینانی اور انتشار و تشویش کے کے اسی ماسی ماسی کی اسی مختصر مدت میں سے اطمینانی اور انتشار و تشویش کے اسی ماسی کی میں خلا المسلے کی توں کو آپ سنے قرآن مجد برجھایا، اگر ایک طرف کو ذہرے مشہور متاری ہو عبدالرمن السلی کہا کرتے ہتھے:

أَخَذُن الْقِرَاءَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَإِن سعدالل من من قرارت على سيكمى:

تودو مرئ طرف ابوالا سودویلی جیسا که دنیا جانتی ہے، عربیت اور نو وصرف کے بنیادی قواعد کے متعلق کہا کرتے تھے کہ مصرت علی ہی سے بہلی دفعدان کویں سنے سیکھا اور قراءت وعربیت کیا، اسلام کی فقہ، اسلام کا تصوف ہی کہ مسلمانوں ہیں فن سیدگری کے فاص دموز واسدارکا انتساب مصرت والا کی تعلیم ہی کی طرف کیا جاتا ہے، اور جہال تک قرائن کا اقتصار ہے استفادہ کرنے والوں نے زیادہ تران امود کا استفادہ آپ سے اسی زماند ہیں کیا ہے، جب آپ کوفہ کی جونے موروں میں تھے ہے۔

بهرمال بو که بھی ہوا ہے۔ اس فقرمدت میں اسپنان معلوات کی اشاعت بو روالته صلی اللہ علیہ است ہوں اللہ صلی اللہ علیہ است ہوں کہ است ہوں کہ است ہوں کے است ہوں کہ است ہوں کے است ہوں کہ است ہوں کی است کے است کا جب ادادہ قرایا اود دو گرا اود وجر الکو اود وجر الکو فرا کو در سے تنہری میدان میں بھوس کی چذھ مونر اللہ ہوں کی ہوئی تھیں ان ہی میں اللہ وعیال کے ساتھ آب از سے ادراسی مال میں آپ شہید ہوست ہو۔ آپ از سے ادراسی مال میں آپ شہید ہوست ہو۔ آپ از سے ادراسی مال میں آپ شہید ہوست ہو۔

کہ علاوہ صحابہ سے حافظ ابن مجر سنے تہذیب ہیں صرت ان توگوں کی فہرست جھوں سنے عمومًا قیام کوف سے بعد آب سے حدیثیں سنی ہیں تقریبًا پہاس آدمیوں کا نام مدج کرستے ہوئے کھا ہے کہ " و خسک لائن " یعنی ان کے سوا بھی بہت بڑی جماعت آب سے دوایت کرسنے والی ہے۔ (دیکھوتہذیب جے مص ۳۷۵)

ادر وا تعدتویہ ہے کہ ایک ہمیں متعدد مجبوعے جب اپنے دستِ مبارک سے لکھ لکھ کر آپ ان متعدد مجبوعے جب اپنے دستِ مبارک سے لکھ لکھ کر آپ سنے توکوں میں تقدیم کئے متعے جن کا میں ہیلے ذکر کر دیکا ہوں اس زمانے میں تحریری اشاعت کا جس کا یہ حال مہو، زبانی تقریرًا دوا یوں سے ہینجا نے میں اسس نے ہو کچھ کیا ہوگا اس کا اندازہ کرنا زیادہ و متنوار نہیں سہے .

باطل کے مقابلہ میں می کا یہ سیلاب ہو آپ کی طرف بہایا گیا تھا یہ تو نہیں کہا جاسکا کراس سے باطل کے زور کے توڑنے میں مدنہ می ہوگی، لیکن آپ ہی سے ذہبی نے آپ کا بویہ قول نقل کیا ہے کہ وگوں سے خطاب کرے آپ زیایا کرتے تھے :

ابنی با توں کولوگوں کے سامنے بیان کیا کردجنہیں جانتے

بهجاینتی بوا در جنهیں مذبہجانتے ہوا نہیں چھوٹہ دو۔

حَدِّ تُواالنَّاسَ بِمَايَعُ رِفُونَ وَ

دَعُوا مَا يُنْكِرُونَ وتذكره ص١١)

جس سے معلی ہو اسے کہ جبلی حدیثوں کی روایت کرنے کا ہوسلہ جاری ہوگیا تھا اس کو روسکنے کے اختیاد کیا گیا تھا ، موسکنے کے آپ کی طرف سے روایت کی عیر کا جوطریقہ بطور روعل کے اختیاد کیا گیا تھا ، غالباً کا فی ثابت نہ ہوا ، اسی لئے جعلی روایتوں کوصیح حدیثوں سے جدا کرنے کے لئے مسلمانوں کو ایک اورکسوٹی کے اختیاد کرنے کا یہ نیامشورہ صفرت علی کرما شروجہ کی طرف سے دیا گیا ، معاصل جس کا بظا ہر یہی ہے کہ اسلامی کلیات اوراسلامی ملیات کی دوج سیسے وحدیثیں مطابق ہوں صرف ان ہی کرتے لیا بطا ہر یہی ہے اور قرآن جس وانسس وعقل کو آدمی کے ایزیہ پیدا کرتا ہے جو چیزی اس کے خالف کی کرنا چا ہے اور قرآن جس وانسس وعقل کو آدمی کے ایزیہ پیدا کرتا ہے جو چیزی اس کے خالف کی میاد بنالیا جائے قرم زمانے کی عقل کا میاد کھنے کرتے ہول در کرتی ہوئین سوسال بعد میاد کھنے ہوتا ہوتا کہ ایک کا میاد کھنے کہ کے کہنے کہ کو تول در کرتی ہوئین سوسال بعد میاد کھنے کہنے وقوال در کرتی ہوئین سوسال بعد

اس*ى كوقبول كرسنے نظر بين اصلى معي*اد حديثوں كے دو د قبول كا قرآنى عقل كو قرار ويناچا ہے۔

ان كوترك كردينا چلب كوكريه مطلب ان الفاظ كااگر نه ليا جائة دوخلا برالفاظ سيج الله سيح بين اقت به اس كامآل تو پيمروي بوگا جو كذب على الرسول صلى الشرعليدولم ك فقة ك بعد ابن عباس دمنى الثدتالى عنه نه افتياركيا تتما يعنى بالكليد حديثون ك سننة اورسناف ك ققة كوفتم كرديا جائة حالا كوفتم كرديا جائة حالا كرن نوداس پرآب عال بقة اور نه عقلاً يه بات آدمى كى بحصين آق ب، المخصورة والاكى زندگى مين فري براس معابى رسول الشرسلى الشيطية ولم ك موجود مقة بيمركيا ان كوشورة وينا بيا مئة جن ستم پيلے سے دان كوشور دينا چاہئے ، واقعت بواد دجن كا علم بيلے سے دان كوشور دينا چاہئے .

بہرمال میراخیال میں ہے کہ صریتوں سے رقوبدل کا ایک معیار مذکورہ بالا الفاظ میں ّپ نے میش کیا ہے اور یہ وہی معیار ہے جس پرآخر وقت تک محدّ نین عامل رہے ہیں توسم متاہور ر

محرابن جوزی نے یہ کلید بیان کرتے ہوستے کہ

كُلَّ حَدِيْتِ مَلَّيْتَهُ يُعَالِفُ الْعُقُولَ أَدُ جِن صريت كُومَ بِادْ كُرعَقِلِ اورامول كَ عَالفَتَ عَبَرَ يُنَاتِفُ الْاصُولَ فَاعْلَمُ أَنَّذُ مَوْضَعَ مَعْ الْعَصَالِ وَكُروه موموع يعني على اوركُمْ وي بوئ ہے۔

اسى كى تشد تى ان الفاظيى بوكى ب

آؤتکُونُ مِمَّابَ فَعُهُ الْحِسَّنَ وَالْمُنَّاهَةَ ﴿ يَاصِيتْ السِّي بِوكَ بُواسِ ومَشَابِدهِ استِ مَسْرَدِكِ اَوْمُبَابِنَّالِبَعَنِي الْكِتَابِ وَالِلْمُنَّكِةِ الْمُتَوَاتِزَقِ يَااللّهِ كَابِ ادرمَوَا رَمِديثِ يا قطبي اجماع سك اَوِالْلِبْعُمَاعِ الْفَعُلُوقِ حَيْثُ لَا يُقْبَلُ ثَنِي ﴾ خالف جود يعني كسى تاديل كالمخب اكثراس مديثين

يِّنُ ذُلِكَ النَّادِيْلِ مِنْ اللَّهِم لَلْمُ النَّمَانَ ص ١١ بِالْقَ رَربِ

لَدُ مَنَا حُسَنُ مِنَ النَّاسِ اللَّهِ مَا نَعْدِ فَي مَا مَعْدِ مَنْ مَا مَعْدِ مِنْ مَا مَعْدِ مِنْ مَا مَعْدِ مِنْ مَا مَعْدِ مَا مَعْدِ مِنْ مُعْدِ مُعْدِ مُعْدِ مِنْ مُعْدِ مُعْدُ مُعِدُ مُعْدُ مُعْدُ مُعْدُ مُعْدُونُ مُعْدُمُ مُعْدُ مُعْدُمُ مُعِمُ مُعِمُ مُعْدُمُ مُعُومُ مُعْدُمُ مُعْدُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعْدُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمِ

ہم جانتے بہجانتے ہیں۔

(ص ۱۲۸)

حالانکہ دومری دوایت میں ان ہی ابن عباس مسے متعلق پرمبی کہاگیا ہے کہ اس ختنے کا تذکرہ کرسے کہتے ہتھے :

اسی دجہ سے ہم نے مدیریٹ کوٹرک کر ویا ۔

تَتَوَكُنَاالْحَيَايِثَ عَنْهُ -

آئ مَا يُوَافِئُ الْمُرُوِّفَ أَوْ يَعُوفُ فِيهِ إِمَا كَمَاتَ بِعِن انِسَ جَانِي بِجَانِي بِونَ رَوْيَوَ سَكِ جوموافِق بِولِ إِن الصِّحَةَ يَهِ مَنِهَاتِ الصِّدُ قِي وَفِي الْمُلِيمِ صِ١٧) مِن صحت كَي نشانيال اورسِجِ ان سَكِ علامات پلست جائيل

ادر یہ بجنب وہی مطلب سبے جوصفرت علی کرم الٹر دجہہ کے الفاظ سے فقرسمجنا چاہتا ہے - والٹداعلم بالعواب -

بہرمال اس میں کوئی شربہیں کہ اس عجیب و خویب فتنے کے مقاسطے میں جس کواگر براستے
ہوئے بول ہی جوڑ ویا جا آتو بغیر برکے صحابوں اور بغیر کی حدیثوں دونوں کا معامل الیسے استہ بہا
و ساوس کا شکار ہوجا آ، جن کی تاریکیوں کا دور کرنا آسان نہ ہتھا لیکن صفرت علی کرم التہ دجہ نے
ان ہی بے جینیوں اور پرلیٹ اینوں میں جن میں آپ کی خلافت کا پورا زمانہ ختم ہوا، اس فیتے کی
ان ہی سے جینیوں اور پرلیٹ اینوں میں جن میں آپ کی خلافت کا پورا زمانہ ختم ہوا، اس فیتے کی
اہمیت کو حسوس کر کے علاقہ علا آپ سے اس کے مقابطے میں جس قسم کی کوشش میکن ہتھی کرتے ہے
جورف کے مقابلہ میں میں معلومات کا بو ذخیرہ آپ کے باس تھا اس کی اشاعت فراتے ہے
اور میرے مدیثوں کو حینی دوایتوں سے جا کرنے نے ایک ایسا علی معیدار مسلمانوں کے
اور میرے مدیثوں کو معنوی دوایتوں سے جا کرنے نے ایک ایسا علی معیدار مسلمانوں کے

واله آپ نے کردیا جواسی زمانے ہیں ہیں بلکہ جیسا کہ ہیں نے عرض کیا آخر وقت تک اہل علم اس سے کام لیستے دسے اور آئندہ لیلتے رہیں گے۔

لیکن اسی سے ساتھ یہ ظاہر ہے کہ آپ کا پرسیٹس کردہ معیاد بہرمال ایک علی معیاد ہے اس سے میچے معنوں میں دہی دگ۔ زیادہ کام سلے سکتے تھے یا ب بھی سے سکتے ہیں جن سیمے تعلق ابن دقیق العیدسنے دہی بات کھی ہے کہ

حَصَلَت لَهُ مُرلِكُ قُرُةٍ عُسَادَلَةٍ اَلْفَاظِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَلَّمَ هَيْنَهُ نَفْسَ إِنَّةٌ وَمَلَكَةً مَسَوِيَةً هَيْنَهُ نَفْسَ إِنَّةً وَمَلَكَةً مَسَوِيَةً يَعْسِرِ نُونَ بِهَامًا يَجُونُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْفَنَاظِ السَّنُبُوَةِ وَمَا لَا يَعُونُ أَنْ

رمول الشرملى الشرعلي ولم كالفاظ مبادك كى ترت استعال ادران كے برست بين مشؤليت كى سندرت ان كور سن ايك فاحق م كاسليقة بيدا كرد بتى بها در ان كور من ما يك فاحق م كاسليقة بيدا كرد بتى بها در الداليسي غير معولى هذا تست بس كى دج سن وه اسس كو بها سن خطية بين كركون سن الفاظ كارسول الشرطي ن عليه ولم كى طرف انتساب درست بوسكنا ب ادركس كا عليه ولم كى طرف انتساب درست بوسكنا بها دركس كا انتساب درست بوسكنا بها دركس كا انتساب درست بوسكنا بادركس كا

(فَحَ الْمُلْمِمِقِ١١)

أضحاب عبرالله سيتزائج خذاه

اَلْعَرِيكِةِ (ابن سعدين ٢ ص١٧)

اوریم دیکھتے ہیں کہ آج ہی ہنیں اسی زماندیں جس وقت یہ معیار صفرت علی کم اللہ وجہ کی طرف سے مسلانوں ہیں بیش کیا گیا تھا ہوا ہل علم کا طبقہ تھا وہ تواس سے مستفید ہوا ،گزیجکا کہ ابن عباس نے اسی مسلک کو اختیار فرالیا تھا ،اور ابن عباس توخیر ابن عباس ہی تھے واقعہ یہ ابن عباس نے مقاد فرایا تھا ،اور ابن عباس توخیر ابن عباس تی مقع داقعہ یہ ہے کہ کو فرکو بائی تخت فلافت مقرد کرے صفرت علی کرم اللہ وجہ نے جب بہال تیام اختیار فرایا تواس سے پہلے اس شہر میں ایک گروہ ان بزدگوں کا پیسیل جبکا تھا جن کی تعلیم و تربیت صفرت عبد اللہ بن مسعود دشی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں ہوئی تھی ، یہ وہی لوگ تھے جن کو کو فر میں باکر صفرت علی کرم اللہ وجہد نے فرایا تھا :

برانا بي. -----

عبدان مرسے معبست یا نبتہ لوگ اس آبادی دکوفہ کے

عبداللہ بن مسود کا کوفی کم دبیق بیش سال کے قیام دہا متھا اورایک بڑاگروہ آسیے اللہ وکا کوفی میں بیدا ہوگیا اہل علم کا یہ گروہ ہے کانی صلاحیتوں کا مالک ہوجیکا تھا بخت کا کی صلاحیتوں کا مالک ہوجیکا تھا بخت کا کی مراللہ وجہ کی تشریف فرائی نے ان سکے لئے دہی کام کیا ہوسنے میں مہا گر کرتا ہے ، گویا ان کی علمی شراب دو آتشہ ہوگئی ، اس کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کی دینی وعلمی قیادت کا بہت بڑا صر اس وقت تک کو ان ہی بزرگوں کو صاصل ہے۔

واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح دو مرسے مسائل میں صفرت علی کرم التروجہ کی اس غیرمتر قبصحبت سے اس طبقہ نے منائدہ اس الله اس عارت آپ نے مدیثوں کی جانج کا ہومعیاد کو فہ والوں کو دیا ایک طرف حبلالتدبن مسعود سے معلقہ کے شہود کی ملقہ کہتے تھے کہ اِن مِن الْحَدَّ اِن کُور اِن ایک طرف حبلالتدبن مسعود سے معلقہ سے مشہود کی ملقہ کہتے تھے کہ اِن مِن الْحَدَّ الْحَدَّ اللّٰحَ اللّحَ اللّٰحَ اللّٰحِ اللّٰحَ اللّٰمَ اللّٰحَ اللّٰمَ اللّٰحَ اللّٰحَ اللّٰحَ اللّٰحَ اللّٰحَ اللّٰحَ اللّٰحَ اللّٰحَ اللّٰحَ اللّٰحِ اللّٰحَ اللّٰحَالَٰ اللّٰمَ اللّٰحَ اللّٰحَالَٰحَ اللّٰحَ اللّٰحَ اللّٰحَ اللّٰمَ اللّٰحَالَٰ اللّٰمَ اللّٰحَالَ اللّٰحَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّم

کی رشنی کے مانند بہجانی جاتی ہیں اور ان ہی حدیثوں ہیں بعض حدیثیں ہیں بھی ہیں کرجن کی تاریخی راست کی ایکی حدید سے متنہ سے ان ان سے اسکاریکی ماست کی ایکی

جیی ہے جس سے تم انوس نہوگے۔

إِنَّ مِنَ الْحَدِيثِ عَدِيثًا لَهُ مَنْوَةً كَفَوْدِ النَّهَامِ تَعُرِيْهُ وَإِنَّ مِنَ الْحَدِيثِ عَدِيثًا لَهُ ظُلَادً كُظُلْمَةً الْحَدِيثِ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ كُظُلْمَةً وَاللَّمَةِ اللَّهُ لِي تُنْكِرُهِ . (س181)

یرا دراس قیم کی بیسیوں عالمانہ باتیں ان بزرگوں سے کتابوں میں منقول ہیں جہیں ابن مسؤد سیقیلیم حامس کرنے سے بعد نوش قسمتی سے حضرت علی کرم الٹر دجہہ کی صحبت آنفا قاکو فہم آئیا کی کی دجہ سے بیسر آگئی تھی لیکن اسی کو فہ میں حضرت والا سے ادر گردا یک ادر طبقہ بھی جمع ہوگیا تھا جس کواس ما نول سے استفادہ کا موقعہ نہیں بلا تھا ، ہو ما تول عہدِن ارقی سے ولاۃ دیکام خصوصًا

مله آب کوصنت عردنی افترتعالی عندنے اس فران سے ساتھ کوفہ بھیجا تھا کہ بین تم نوگوں کے پاس عبداللہ
بن مسؤدکومعلم اور دزیر سن کربھیج را ہوں میں نے یہ قربانی کی ہے کہ بجائے اسپنے تم نوگوں کو ابن مسود اس فائدہ اصلاف کا موقد دسے رہا ہوں ، جاہئے کہ ان سے جو کھید ماصل کرسکتے ہو ماصل کرہ ابن مسؤد اس فران کے ساتھ کو فد آست اور دویلی بناکر بہیں مقیم ہو گئے ہما تہ میں صفرت عنان کی فلافت کے زائے میں مدن دوابس ہوئے۔

یاہ میرااشارہ حنفی خرمب کی طرف بھراس وقت روسے زمین سے سلمانوں کی اکٹریت کی دینی زندگی کا سب سے زیاں مقبول ولیسندیدہ ہردل عریز قالب ہے ۔ ۱۱

ابن مسعود رضی التٰدتعالیٰ عنه کی بدولت کونه میں بیدا ہوگیا تصا، زیادہ تران میں بادیۂ عرکے وہی ماده دل سیابی ستھے بومسلان ہوہوکراسلام کی فوجی چیاؤنیوں میں جنگی اغراض کو پیش نظر دکھ*ے کر* أستة دن تركيب بوسته ربت تقد، بظاهرايسا معلوم بوتاب كرمبائي جوعام مسلما نوس كمماتع تخطيط بوسئ يقے اور جس ميں صلاحيت پاستے ان كو اسپے خاص خيالات سے ممّاز كرنے كى کوشش کرتے ستھے ، بذهستی سے سسبائوں سے خیالات کی نوعیت ہی ایسی متھی کرجس تسم کی ب<sup>ونیت</sup> ان خیالات سے تبول کرسلینے سے بعد بیدا ہوجاتی تھی، قدر تاجس ذہنیت سے لوگ سبایوں کی صحبت میں جاتے متھے اس ذہنیت کی سب سے بڑی نصوصیت پہنی کھیجے کو خلط موایتوں سے جلاکرسنے کا جومعیاد بارگاہِ مرتصنوی سے مسلمانوں کو الانتمان معیاد سے استعمال کی مسامیت ہی اس قسم کی ذہبنیت رکھنے دالواں میں باقی ہنیں رہ کتی تھی بنو دحضرت علی کم التّدوجہ کے تعلق ان سے خیالات عجیب وغریب تھے ادران ہی خیالات کی بنیاد پرحضرت والا کے سامنے آپ ہی کوخطاب کرسے ہیں باتیں کہ دیا کرتے متے کہ ان کے ذکرسے بھی قلم پیکھیا گاہے۔ اسی دوایت سے انداذه كيح جس كأذكر مافظ ابن مجرن حبيب بن صهبان كرحواله مع لسان الميزان مي درج كيا سمه يعنى حبيب كهتة عقے كر حضرت على كم التروج منبر يرخطبه ارتبا و فراد سبع عقے أى لمسلميں ذکر وابتدالارض کابھی آبید کی زبان مبارک پرآیا اور آبیے اس مے صفات بیان کرتے ہوسے فرمایا کہ مَّاكُلُ بِفِيْهَا وَيَحَنُّ كُ شُوبِ إِسْتِهَا ـ منس کھا آہے اور چ تراسے فضل نکالآہے۔ حبیب کابیان ہے کہیں۔ نر د کھا کہ دشید ہجری د جو کو ذر**ے نوبوں میں ایک م**تاز اورنمایا <mark>سی</mark>بی تقا) میں خطبہ کے درمیان المرکورا ہوا ادر حضرت کی طرف اشارہ کریے کہنے لگا کہ أَشْهَ رُانَكَ يِلْكَ الدَّاتِيَةُ رُص ٢٠١٠) یس گواهی دیتا بول کروه دابه تم بی بو .

له قرآن بميدي سوده كلى مشهوراً يت وَإِذَا دَنَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِ فِي الْفَهُمْ وَالْبَهُ مِّنَ الْأَرْضُ مُكَلِّمُهُمُهُ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْ إِلِمَالِيَ سِنَا لَا يُؤْمِنُونَ مِن وَابَّهُ كَاجِ لِفِطْ آيَا ہے اس كے متعلق مفترين كى دائيس مختاعت مُهُ الوَ السَّسَا تَى مُسَلِّعت مِن كُرُصا حب بِحركو لكمنا بِرُاكُم إِنْ هُمُوا خَتَكَفُوْ ا فِي مَا هِيَّتِمَا وَشَكِلْهَا وَعَلَيْحُو وَجِهَا وَعَدَدِ خُرَدِجِهَا وَمِقْتَ دَارِمَا يَغُرُّ جُمِنْ فَا وَمَا يَفْعَلُ جِالنَّاسِ وَمَا الَّذِي مُ يَعْفُونَ بِهِ وَ إِنْ رَصِعُولَ الدّرِي افسوس ہے کہ صبیب نے اس کے بود قصد کو مختصر کردیا ۔ بینی آسے صرف یہ بیان کیا کہ فقال آل علی قوال نظرت علی است منسد کو کھی ۔ فقال آلہ علی قوالاً نظری است واللہ دائید کو کہی ۔

ليكن اس كانت يريح نهيس كى كدوه كيا سخت باست تنسى .

اسی دشیدالبحری سے متعلق دمہی سے تذکرة الحفاظ میں ادر ما فظ ابن بچرنے لسان المراف میں الشعبی سے حوالہ سے یہ واقد ہو تقل کیا ہے ،اسی سے مجھا جاسکتا ہے کہ بادیہ عرب کے ان سادہ لوح سیاھیوں کی ذہنیت کتنی بگاڈ دی گئی تھی، یہ قصہ تو طویل ہے خلاصہ یہ ہے کہ شغبی کو ایک شخص کر شید ترکی کا ماس کے گیا ۔ اس خص سے ساتھ الشبی کو دیکھ کرفاص طریقہ سے دشید سے انگیاں بندگیں، یہ ایک دمزی اشارہ تھا کہ یہ نیا آدمی ہمادی جاعت سے تعلق دکھتا ہے یا کوئی اجنبی تحص ہے بشعبی کو جو لے گیا تھا اس نے بھی انگیلوں کی بندش سے اشار سے سے واب دیا جس کا مطلب تھا کہ اپنا آدمی ہے ، تب دشید سے قصد سانا شروع کیا :

جواب دیا جس کا مطلب تھا کہ اپنا آدمی ہے ، تب دشید سے قصد سانا شروع کیا :

میں ایک دفعہ جے اماد سے کہ گیا اور چ سے جب فارغ ہوگیا تو دل میں تھال آیا کہ ایرائو شین سے تازہ طاقات کی اجازت جا ہتا ہے ۔ اس آدمی سے بساکر کہا کہ اندو ہوگی گیا۔

ہوئے اور صفرت علی شکے درواز سے پر ماصل کرنے کے سے نہ سن کر کہا کہ اندو ہوگی گیا۔

ہوئے اور صفرت علی شکے درواز سے پر ماصر نہ کر چس نے ایک آدمی سے بہا کہ اندو ہوگی گیا۔

ہوئے میں کردکہ دشید البحری طاقات کی اجازت جا ہتا ہے اس آدمی نے یسن کر کہا کہ دو توسیح کے سے دسے میں کردہ دشید کیا بیان سے کہ سیدالسلین سے لفظ سے اس آدمی نے یسن کر کہا کہ دو توسیح کی سیدالسلین سے لفظ سے اس آدمی نے یسن کر کہا کہ دورائی سے کہ سیدالسلین سے لفظ سے اس آدمی نے سن کر کہا کہ دورائی سے کہ سیدالسلین سے لفظ سے اس آدمی نے سن کر کہا کہ میں السامین سے کہ سیدالسلین سے کو نفظ سے اس آدمی نے سیدورائی میں کہ سیدالسلین سے کو نفذ کے اس آدمی نے سیدورائی میں انہوں کی سیدورائی کیا کہ دورائی کے کہ سیدالسلین سے کو نفذ کے اس آدمی کے نسانہ کی کو نواز سے کہ سیدالسلین سے کو نفذ کی انسانہ کی کو نواز سے کہ سیدالسلین سے کو نفذ کے اس آدمی نے سیدورائی کی انسانہ کی کو نفذ کے اس آدمی کے سیدورائی کے کو نواز سے کی سیدالسلین سے کو نفذ کے اس کو نواز سے کو نواز سے کو سیدورائی کے کہ کو نواز سے کو سیدورائی کے کو نواز سے کو سیدورائی کی کو نواز سے کو سیدورائی کے کو نواز سے کو سیدورائی کے کو نواز سیدورائی کے کو نواز سے کو سیدورائی کے کو نواز سے کو سیدورائی کے کہ کو نواز سے کو سیدورائی کی کو نواز سے کو سیدورائی کے کو نواز سے کو نواز سے کو سیدورائی کی کو نواز سے کر سیدورائی کے

(بقیدان من گرنسته) اِخْستِ لَافَا مُفْسطَبُ اَمُعَامِ مَنَّا بَعْضُهُ بَعْمَدُ اَفَاظَرَ مَنَا ذِكْرَة لِاَنْ نَقُلَهُ لَتَبْدِ فَى اللَّهُ مَنَ وَتَقِيقَت اللَّى اللَّهِ مَنَا اوركها اللَّالِ اللَّهِ مَنِي وَقِيقَت اللَّهِ اللَّهِ مَنَا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّه

مرادسله دا بون، اسی سے ان سکے سونے کی خراس سفے دی ، تب بی سفے کہا کرمین ہے اجازت لینے سکے سائے بند کی بر ابوں بلا مرامقعد یہ ہے کہ ایرالؤ مین انام ابقین قائدالغر المجلین کواطلاع دو کر رشید ہجری حاضر بولسے ، میرسے ان الفاظ کوس کرآدی ۔ نے کما کہ کیا تم کوملام نہیں کہ ان کی تو وفات ہو چی ، تب ہیں نے استخص سے کہا کہ نہیں ان کا انتقال نہیں ہوا ہے وہ زندہ ہیں ادر جیسے زندہ آدمی سانس لیتا ہے اسی طرح سانس نے رہے ہیں ، گرم کی خوت کے کہا گر خوجیب ابو عمد مینی حفرت کے کہا آت ہو جی مینی حفرت کے حقیقی رازسے تم واقف میں ہوتو آد اندر جیلے آت و ماضر ہو کر حضرت کوسسلام کر کے والیں ہوانا کیل ان کو پرشان دیرنا۔

الشعبی سنے بیان کیاکہ دشید سنے اس سکے بعد دعوٰی کیاکہ میں امسیدوالمومنین کی خدمست میں حاضرہوا ،

پھرآئندہ پیش آنے والی بیض چیزوں سے مجھے حضرت علیٰ نے آگاہ کیا. ضَانْبَانِيُ بِالشَّيَاءَ تَكُونُ رَمَدُرُهِ مِيَّا لسان ج م م ۱۳۷۱)

مافظابن جرنے ابن حبان سے سوالہ سے پر بھی نقل کیا ہے:

وه (يعنى رسيد بجرى الرجعة شك عقيد اكر انتاتها.

كُوُفِئَ كَانَ يُؤْمِنُ بِالرَّجُعَةِ (ص٣٩١)

سمجھ آبیسنے الرحبت کے اس لغظ کا مطلب ؟ الم سلم سنے اپنی کما بسیحے کے مقدر میں اس کی آشعری ان الغاظ میں سفیان ٹوری ہے ہوالم سے نقل کی سبے کہ

حضرت عنی ادل میں بیں بیران کی اولاد میں سے آمسی شخص کے ساتھ لوگ تکلیں گے جس کے متعلق آسمان سے پکار نے والایکا رسے گاکہ فلاں سے ساتھ ذیکلو، آسمان

إِنَّ عَلِيَّا فِي التَّحَابِ نَكَلاَ يَغُوُجُ مَعَ مَنْ يَغُرُجُ مِنْ قَلَيهِ حَثَى يُنَادِي مُنَادِ مِنَ الشَّمَاءِ مُرِيْدِي عَلِيَّا أَنَّهُ مُنَادِ مِنَ الشَّمَاءِ مُرِيْدِي عَلِيَّا أَنَّهُ

سله تذکرة الحفاظ جه اس ۷۷ میں اور نسان الیزان ج ۳ م ۳۹۰ میں شعبی سکے توالہ سسے دشید ہجری کا بیان نقل کیا گیا ہے ، وونوں کتا بوں کی عبادست میں اجزار کی کمی بیشسی پائی جاتی ہے ہیں سنے دونوں کتابوں کی عبارت کو بیش نظر دکھ کر دشید سکے بیان کا خلاصہ اور ترجہ دوج کیا ہے۔ ۱۲ يُنَادِى أَخُورُجُوا فَعَ فَكُون (ص١٢٩) عيكارسف والي يرضرت على بوسك.

سمجما باسکتاب کرج نی گوی کا تقلی اور ذری سط ابنی بست اور دماغی حال جن کا آنا زبول ہو صوف یہی بہیں کہ شہید ہونے بعد معضرت علی کم الشروج ہی والبی سے اسی دنیا ہیں جو منتظر بنا دیئے جا سکتے ہوں بلکہ منوانے والوں نے جن سے یہ تک منوالیا ہو کہ محضرت والا باول میں بعد المیسے سادہ لوتوں سے این سے اور غلط روا یوں کی تیز کا وہ میار کیا کا آلہ ہوں کا تقاجی سے استعال سے لئے میسا کہ عرض کر جہا ہوں خاص تسم کی مذاقت اور نبوی الفاظ کو شاخت کی مناوت اور نبوی الفاظ کے شناخت کی فاص بصیرت ہونی چا سے ، قرآن کلیات اور اسلامی دوج سے مناسبت اور عدم مناسبت کا بیت ان غربول کو کیا جل سکتا متعا اور بیج تو یہ سے کہ جن لوگوں سے اندر بید ا کرنے والوں نے اس عقیدے کہ کو پیدا کردیا تھا، حافظ ابن جرنے لسان المیزان میں ان بی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کھا ہے کہ

مُ مُعْتَقِدُ وْنَ إِلَيْهِيَّةَ عَلِي راسان مِنْوَمْ ) ووصرت الله كالتحقاد ركعة بي كدوه ودا مقر

سارسے قصے یعنی وفات کے بعد آپ سے طاقات کا ادّ ما ، آئدہ ہونے ولے واقعات سے صفرت کا انتقال ہونے کے بعد انکاہ کرنا اور بادل پرسوار ہو کرفضا با آسمانی میں اس لئے تھیمے دمائکاہ کرنا گوئ اور بادل پرسوار ہو کرفضا با آسمانی میں اس لئے تھیمے دم بنا کہ ابنی اولاد میں سے بیش جب وہ اٹھ کھڑا ہو اسب بادل ہی سے لوگوں کو لیا دیکا دکر انکاہ کرنا کہ میری اولاد میں سے بیشخص ہو کھڑا ہوا ہے ساتھ دسینے والوں کو جا سے کہ اس کا ساتھ دیں ۔ شاید الو ہمیت ہی سے اس عقیدے کے شاخسانے دستے ہوئے اور یہ کوئی ایک درو میں بیسے عام طور پر بادر یوسے ان ساوہ دل فوجیوں میں بیسے ہوئے اور یہ کوئی ایک درو دروی ہی بنیس سے میری بی میں بیسے کے ان ساوہ دل فوجیوں میں بیسے ہوئے اور یہ کوئی ایک درو

شعبی سنے اس گرہ سے لوگوں میں رشید بجری جہۃ العربی اوراجسنع بن نباتہ کو دیکھا تھاکسی جیز سے برابرنہیں مقے۔ دلینی الن کی کوئی مت در دقیمت دنتھی، تَنْ رَأَى الشَّعَبِيُّ رَبَّيْنِ الْمُعِرِیِّ مَ حَبَّةَ الْعُرَفِیُّ دَاَصْبَعَ بُنَ نَبَاتَه لَیْسَ یُسَادِی هُوُلَاءِ شَیْنَادلسان ۲۰سم، بکدان ہی عامرانشعبی ہو صدیت اور فقہ وونوں کے ام الائر تابعی ہیں، ان کے والہ سے پہنی نقل کیا گیلہے کہ یہ ٹوئی ہو کوفہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اردگرد اکمٹھی ہوگئی تھی، احدابیت آب کو اصحاب علی سے عوام موسوم کرتی تھی، ان نوگوں کے متعلق شعبی عوالی اجھے احدابیت آب کو اصحاب علی سے عام الموسوم کرتی تھی، ان نوگوں کے متعلق شعبی عوالی الجھے الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے ۔ ذکریا بن ابی زائدہ نے ہوشعبی کے مشہور تلاندہ میں ہیں، ایک وفعہ ہو چھا ہمی کہ

آب کوکیا ہوگیا ہے کہ اصحاب علی پرآب کتے جینی کرستے ہیں حالانکہ آب کاعلم ان ہی لوگوں سے ماخوذہے ؟ مَالِكُ تَعَيِّبُ آصُعَابَ عَلِيٍّ وَلاَنْمَا عِلْمُكَ عَنْهُمُرُ .

الذہبی نے اسی کے قریب قریب الشعبی کے متعلق یہ دوایت بھی نقل کی ہے کہ ایک وفقیہ دفعہ کے کہ کوفی میں میداللہ بن سعور کے شاگر دول وستفیدوں کے سوایس نے توکسی کوفقیہ مجمعی خیال نہیں کیا، اس پرایک شخص نے ٹوکتے ہوستے ان توگوں کا نام لینا متروع کیا جا بی توقیق سے مشتفید نہیں ہوئے ہے اور صرف حضرت علی کم اللہ وجہ کی جاعت میں تریک ہوگئے تھے اس فہرست ہیں بھی عادت، ابن صبوہ صعصعہ، رشید وغیرہ کا نام ہے، اس وقت بھی الشعبی نے ہرایک کے متعلق ان ہی خیالات کا اظہار کیا ،جن کا ذکر زکریا سے کیا تھا، بلکہ وشیدالہجری کا دہ تھت ہرایک سے متعلق ان ہی خیالات کا اظہار کیا ،جن کا ذکر زکریا سے کیا تھا، بلکہ وشیدالہجری کا دہ تھتہ برنا مدینہ بہنچنے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے وفات سے بعد طلاقات کرنے کا قصداسی موقع پر

بیان کیا تما : تذکرة الحفاظ السان الیزان دغیره من آب کوان چیزدل کی تفصیل بل سکتی ہے ۔ بهرمال باديرع بسي مختلف گوشوں سے كوندى جيا دُنى مِي استسم كا ايك ماص طبقه بوجع ہوگیا، جن سے متناز افراد کا میں نے ذکر کیا ان سے متعلق یہ سیجنے کی بنظا ہرکوئی وجر معسلوم نہیں ہوتی کہ اسلام کوانہوں نے اخلاص دصداقست سے سا تعد قبول نہیں کیا تعا،ان ہی لوگ<sup>ل</sup> سے دو مرسے مالات بھی ان ہی کتابوں میں سلتے ہیں جوان کی داستبازی اور مرفروکشسی کی اضح شہادتوں میشتل میں بلکہ اسکے برمھرکی می دیہانتک کھنے کے لئے آبادہ ہوں کر دشید ہجری سے اس قصه کے سواجس میں حضرت علی کرم التروج ہد کی دفات سے بعد میذ منورہ میں طاقات کا اس نے دعوی کیا ہے جو ظاہرہے کہ بے اصل واقعہ ہے، اس سے سواقعہ ڈا غلط بیانی کا انتساب بھی اگر کل کی طرفت نہیں توان کے سربرا دردہ افراد کی طرفت کل ہے مثلاً مارث اعورہی میں ، آج ہی ہیں ،الشعبی کے بعض بیانات میں ان کی طرف کذب سکے انتساب کو پاکراسی زمانے میں بعض جبيل العت ردبردكوں سنے اس پراعتراض كيا تھا، ما نظ ابن جوسنے تہذيب يں نقل كياہے کرا دائیم نخی سے سامنے کسی نے شعبی سے اس دیوی کا ذکر کیا تہ کہنے لگے کہ می خیال کرتا ہوں کہ الشعبی کواسی کی مزا کی جوحارت ٱڟؙؙؽؙٳڵۺۜۼؠؽؙۼؙۅؾؚڹؠؚڡۜۏؙڶۣڋڣٳڵڴٳڔڮ كم متعلق وهكيتے تھے . (رج ۲ ص ۱۲۷)

ادرہے ہیں یہی بات کہ حارث معولی آدمی ہنیں ہیں وہ مصنرت علی کرم الٹروجہ سنے میں جاتم مے متناز لوگوں میں شمار ہوستے ہیں ، حافظ ہی سنے لکھا ہے کہ

تَعَلَّمُ الْفَلَائِفَ مِن عَلِيَّ رَمَ عَلَيْ رَمَ عَلَيْ رَمَ عَلَيْ اللهُ اللهُ كَاعَلَمْ صَرَت عَلَى اللهُ ك اور شعبی نے عادت میں سے اس علم کوسیکھ کرکوفہ میں اس علم کی اشاعت کی، گولی میں ہوا ہا جا اس میں میں میں فرائض کا علم ہو با یا جا آ اسے شایدائس کی طیمی سندھارت ہی پرختم ہوتی ہو، سے جان سے جان سے زان میں الشعبی نومولی آزائشوں میں جو مبتلا ہوئے فالبالسی کی طرف اشارہ ہے جن کی تفصیل تاریخ کی عام کتابوں میں پڑھے۔ ا ابن سعد کے دوارسے خوداسی کتاب ہیں کسی موقعہ پر میں سنے بھی نقل کیا ہے کہ اپنے دستِ مبادک سے لکھ کر حضرت علی کرم الشرد جمہ سنے حادث کو دہ نوشتہ دیا ہتا جس میں علم کیٹر تھا،

ادرایک حادث ہی کا یہ حال نہیں ہے ، حادث توشعبی کے استاذ ہتے ، کو ذکی اسسی جاعت کی مشہور شخصیت جا بر بن پر یو الجعفی کی ہے بشعبی سے جمعصری کا تعلق تھا۔ دائے قائم کرسنے والوں کی دائیں اس شخص مینی جا برجعفی کے متعلق بھی جمیعہ بیں ایک بڑا طبقہ جا بر پر معترض ہے لیکن جا برک ہوا جا بھی کہ نہیں ہے ، والتہ اعلم اصل واقعہ کیا ہے ، لیکن معترض ہے لیکن جا برک ہوا ہے مطالعہ کیا ہے ان سے یہ معلم ہوتا ہے کہ کرداد سے زیادہ بھی حضرت علی کم انتہ اس طبقہ کے حالات کا بی فیصے صریق سے جدا کر سے جدا کر داد سے زیادہ نے کہ حضرت علی کم انتہ کا اصلی عیب یہ شاکہ جلی دوایتوں کو میچے صریق سے جدا کر سے کا معیاد مینی حضرت علی کم انتہ کے ان الفاظ میں جس کی تعبیر کی تھی کہ

لوگوں سے دہی ہاتیں ربینی مدیث کے متعلق ہیان کو جہنیں لوگ جانتے ہجانتے ہوں ، اورجن سے ناماتوں ہوں اہمیں چھوٹر دد · اس علوی میاد کے استعال سے اپنی فاص قسم کی دماغی کیفیت کی وج سے دہ معذور بیسے
انٹر تو دسوجنا جا سے کہ حضرت علی کرم الٹند وجہ کے مواجہ مبادک میں اور وہ بھی بحالت خطبہ
ہمری مجلس میں بے وحرک
اشھ کہ آنگ بتا گائے السّہ ابّہ السّہ اللّہ اللّٰہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّٰہ ال

کہے سے ہونہ جھکتے ہوں اور اس قسم کے دومرے دکیک ونحیف نیالات پرجنہیں اصرار ہویں نے نے پہلے بھی ہیاں کیا ہے کہ اسلامی تعلیات اس کا فیصلہ کیسے کرسکتی تھی کہ اسلامی تعلیات سے مانوس ونجہ مانوس ونجہ مانوس ایس کونسی ہیں، ان کی اسی حقلی سادگی سے نفع اسطانے والے نفع المنطانے والے نفع المنطان کی سے مصرت علی کرم اللہ وجہہ کی صوبت میں دہنے کی وجہسے قلد تُا معفرت والا کے ساتھ ان کی عقیدت غیر مولی طوت عمولی طور ہوئکہ بڑھی ہو یفوں نے اس کہ مہمکاؤہ بنا لیا ہم صوبت کی طوت

سنوب کرکرے جس تسم کی باتیں چلہتے ان سے منوالیتے تھے اور میں توسیحتا ہوں کہ مارٹ ایور کے متعلق احد بن صالح مصری کی طرف یہ قول ہو منوب کیا گیا ہے یعنی کسی نے احد کے ملعے الشعبی کے اعراض کا ذکر کیا تو جواب میں احد نے کہا:

اس کا یمطلب نہیں ہے کہ مادیث مدیمیٹ کی دوایت پس غلط بیانی سے کام پیتے تھے، بلک غلطی کا تعسیل مادیث کی داستے ہے . كَمْرَتِكُنْ يَكُنِ بُكِي فِى الْحَدِيْ يَتِي الْخَا كِذُبُهُ فِى مَلْسِهِ -

(ميلا)

م استخص کے تعلق س کا اندلیث ہے کہ دور کو ا کے مرمن میں بتلا تھے . نَخَيْشِيْتُ عَلَىٰ نَفْيى مِنْ مُ الْوَيْوَاسَ (تذكره طِدامنو ۱۰)

اس سے بھی اس خیال کی تا ٹید ہوتی ہے کہ شعبی کہ حادث اعود کی عقلیت پر بھروسہ نظا میں ہو کھیے کہنا چاہتا ہوں ایک دوسری مثال سے بھی اس کو سبھے سکتے ہیں، فرکورہ بالاطبقہ کی متاذا در نمایاں شخصیتوں کی فہرست ہویں نے بیش کی ہے، دیکھئے اسی ہیں ایک صاحب ہیں حبۃ العرفی جن کانام ہے، ابن معین کے حوالہ سے لسان المیزان کا وہ فقرہ ابھی گزدا ہے جس میں دوسروں کے ساتھ جۃ کے متعلق ان کا یہ فیصلہ تھا کہ لایٹ اوٹی نے بُنگارکسی چیز کے برابر نہیں ہے) بینی اس کی کوئی متدر قبیت نہیں لیکن اسی کے ساتھ حافظ ابن تجرفے ہی تہذیب ہیں

مربن کمبیل جیسی باونت ارا در مستند بزرگ بهستی کی پرجیشم دیدشها دت بهی نقل کی ہے: یں نے کہیں اس کو دمین جتالعربی کی بہیں دیکھا گرای مال مِن يا ياكرسبحان الله الحدوللدلااله الاالله كالمدورج موں،البت ناز پڑھ دیہ ہوں یا ہم فیگن سے حدیث بیان کرتے ہوں۔ راس وقت یہ الفاظ ان کی زیان پر

مَارَأَيْتُهُ قَطُ إِلَّا يَعُولُ بُبِحَانَ اللهِ وَالْحَدُّدُ يَنْهِ وَلِكَ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ آكُبُوالَّا آنُ يُصَيِّبَ آوْ يُعَدِّنُ ثَنَا.

( تَبِذَيبِ مِلدًا منحد ١٤١)

عقلاً اسيقسم يستخصيت سے متعنق يه خيال كه قصدًا وہ جعلى مدايتيں بنابنا كرحضرت على خ بادسول التُرْصلى التُدُعليه ولم كى طرف منوب كياكرت تفع ، شايد صحى نهيس بوسكما اوديبي سوال ب كرنعت يردجال سكه ائر آخر حبة كى دوايتول كى ايك حبّه بعى قيمست بونهيں لكاست. اين بين بی نہیں، مدری ، توزمانی ، نسائی ، ابن خراش اور ان کے سواجی اس را ہ سے ارباب تحقق کی یہی راشے نفست ل کی گئی ہے کہ حدیث میں وہ کچھ نہتھے۔ ( دیکھھتے تہذیب لغفاجۃ لوگ ج ٢ ص ١٤١) اوداب يس اسي سوال كاجواب دينا چارتها بول.

واقديه بي كرع بوعثماني ك المحزى سالول من علط الدب مرويا ب بنياد موايول كا سالاب مسلمانول میں بہادیا گیا متعا بحضرت علی مرتضی کم اللہ دجہ نے جیسا کہ تیغصیل بتایا جا پیکا ہے بيغم جملى التُدعليه وسلم كم متعلق البين ذاتى معلومات كى اشاعت سے اس طوفان كامقابله مناسب خیال فرایا ادر اسی کے ساتھ صیح اور غلط دوایتوں کے جائیے کا فطری اورعقلی معیار بعنی معروف وانوس اودمنكر دغيرانوس باتوب يمتميزى جوكسوتى مسلمانؤن كوآسيب سفيعطا فرائ اس كوديكير كرجرليفول كودومرى مپال سوتھى، ايسامعلوم ہوتاہے كەحضرت كى زندگى كى حدِ تك توحن موش رسے اور کو فتر کے مرعوں کو بھی جال تک آپ سے موسکا ختم کریکے ستھے ہیکن چندہی داوں کے بعداتی کی شہادت کامادنڈ فاجعہ بیش آیا ۔حکومت کی باگسبن ہا متعوں میں جلی گئی بسیاسی مهات کی مشغولیت نے دومری طرف متوجہ ہونے کا موقعہ ان سےسنئے باتی نارکھا تھا جھیے ڈبی

چنگاریاں فسادی مک سے مختلف گوشوں میں ہو باتی رہ گئی تعیس ،ان کو بھڑسکنے اور پیکنے کا ایک منتنم موقعه مل گيا، واقعات بتات بي كربقية السيعن افراد فتندير دازول سكر بويوشيده ستقے وه بیمربا برنکل آئے جیسا کہ تاریخی شہاد توں سے ٹابت ہے یادگے حضرت علی کرم الٹروجہہ کے فوجوں میں گھلے ملے تھے وہ حضرت کی فوج اور آب کے طرف نداروں سے حالات سے بھی جوہب واقف تص جائة تت الدان كى دمنى الدواع كيفيتون كاسائة رسين كى وجرست بهت الصاالكانى تجربد كحصة متصحيساك معلوم بصرت كماتعددين والول مي غالب تعداد كوف كي جاؤني کے فوجوں کی تنبی مکوفہ والوں میں عبرالنہ بن مسود کے زمانہ سے جولوگ متصے ان کومتا ترکزا ان کے سئة آسان مذ تتعا والبته باديًا عرب سكه ان ساده ول سيا بميول بيس كلم كرنے كى كانى گنجا نشش خطراتى خصيصًا صفرت على كرم التُدوج. كى ذات الدس سے جو زیادہ عقیدت ریکھتے تھے الدان سے قلوب فالفول كى سياسى كاميابيول اودابنى اكاميول سے جيساكہ جاسبئے تتصا فزون دفعوم ستصان كى بھ میں نہیں آنا تھا کہ امام پری سے مقابلہ میں نخالف جاعت کیسے کامیاب ہوگئی بہروال اسی جاعت ك يختلف افراد كانتخاب كياكيا اوركسي دومرس ك نام سي بهيس بكه نؤد حضرت على كرم الندوج كي طرف نسوب کرسے ان بے چاروں میں اپنی خود تراشیدہ معایتوں کی تردیج میں نفسیاتی اصول سے تحت جن میں وہ غیرمعولی مہارت رکھتے تھے، بتدریج کوشش نٹروع کی بیمرزیادہ دن گزرنے زباے تقے کہ دیکھا گیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی واقعی روایت کردہ حدیثوں سے مساقعة مصنوعی اورجعلی روایوں کا ایک انباران ہی توگوں میں جمع ہوگیا جن کو اسپنے اس عل سے ملتے فتذیر داندوں کی ا ولى ن يُخامنها بنيال توكيجة كرما بربن يزيدا لجعنى جوتقريُّ اسى ذا نے كا آدمى بيريعنى اسْعِى، عكوم وغيره كاشا گروسهد ابتداريس به چارسه كى دېنى مالت غيرمعوى طور پرمعلوم بوتاسه كربېرتقى، ابھے اچھے لوگ اس کے مراح تھے ،سفیان تودی، خعبہ، دکیع جیسے اکابراس کے ساتھ خاص عقيدت د كھتے تھے ليكن خدا جائے كيا صورت بيش آئى كہ اسى آسيب زوہ جماعت سے جاير كا تعلق ہوگیا ۔ کہتے ہیں کہ جابر کے استاذ شعبی کوجب اس کی بھنک لگی توبطور فہاکش سے اس کو

سجهايا سبى كتبار ويكسايس خيال كررابون كرتورسول التدملي الترطيه وسلم يرجوه بانده كر مرسطًا : دیزان ج اص ۱۳۵۵ محربرتسمیت جارفتنه کاشکار بوچکا تندا. اس سے بعد دیری کے *قریبے*ک

ومول التُدمى التُدمليد وسلم كے پاس وعلم تعاوه ضرب على منك منتقل بوا اور على شد امام حسن من تك يونهى ومنتقل بوتا بواجعمن تك ريعني اسي سنخص

إِنْتَعَتْلَ الْعِيلُمُ إِلَّانِ ثِي كَانَ فِي النَّبِيِّ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَةِ إِلَّا عَلِي مُدَّمِنُ عَلِيَّ إِلَى الْحَسَنِ مُعَمَّ لِمُرْسَزَلُ حَتَّى بَكَغَ تروینی جعفع ار دمسیدان ج اص ۱۵۱

تک بیخا)۔

ان روایتوں کی تعداد جن کے متعلق جابر متی تنسأ کہ الم جعفر کے والد حضرت امام باست مضى الخدع نذست اس كريبني بي جو كجيد بتامًا متعا خود اس كي زبان سع براه ما ست سنف والوائح بیان ہے ، اام مسلم نے اپنی میم سے مقدم میں بایں الفاظ نقل کیا ہے کہ

یں نے سناہے جا برکہتا متناکہ میرسے پاس ستر ہزار السى د دايتي بي جوكل كى كل ابوجعفردا ام باقرعاللسلا) محورسول التدهل التعطير وسلم مص بينيس -

مَيْمُعُتُ جَابِرًا يَقُولُ عِنْدِي سَبْعُونَ ٱلْفُ حَدِيْثِ عَنَ إِنْ جَعَفَعَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلْمَرَكُلْهَا دِمَدِمِيحُكُمْ أَ

مسلم سے اسی مقدمہ میں ایک، دوایت بچاس ہزار کی مبی ہے ، امام ابوطنیع کے سے سلمنے اس نے میں ہزار روایوں کا دعوی کیا تصار تہذیب میں ہے:

أَنَّ عِنْكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ حَدِيثِ تَعِي مِنْ الدموايتي الدي بِي رجي كَمِتا مَعاً ) كماس نے دىينى جابرىنى ئۇگول يرغا برىدكيا .

لَمْ يَظْفَرُهَا ا تَهْزِيبِ ج م ٢٠٨٠

والتداعلم الصواب الباركية وعوساس كنود تراشيده وعسسته ياجس جاعت یں وہ تٹرکیب ہوگیا تھا یعنی جس کی طرن اتثارہ کریتے ہوئے ابن حبان سفے لکھا ہے کہ كَانَ سَبَائِثًا مِّنْ أَصْحَابٍ عَبْدِاللَّهِ جابرددامل سبائی تھا ، مینی عبدالندین سسبا کے

نوگوں میں سے متعا۔

بْنِ سَبّاً. (ميزان ج اص ١٥٠)

ان لوگوںستے یہ چیزیں اس کسبہنجی تعییں ،اس سے ابتدائ مالات ہو بیان سے گئے ہیں ان کو پیش منظر کھتے ہوستے ذیادہ قرین عقل وقیاس بہی سبے کھیوسٹ کلیہ طوار دومروں ہی سے اس تک بہنچا تھا۔ دانٹراعلم بالصواب .

میری غرض توصرف یہ ہے کہ حضرت علی دہنی التّدعة سے نام سے پھیلاسنے والول نے جھوٹ ہے ہے۔ کہ حضرت علی دیا تھا اس کا اندازہ آپ کوصرف اسی ایک قطرے سے جوسکتا ہے، آخر جب ایک ایک آدمی اپنے پاس سترستر مبزاد، پچاس پچاپس مبزاد دوا یوں کا پشتارہ دکھتا ہو تو مجموعی طور پران دوایتوں کی مقواد کیا ہوگی ، بوصفرت والا سے اسم مبادک کے طرف منسوب کرکے اس قسم ہے مفتون لوگوں ہیں پھیلادی گئی ہوں گی ۔

انتہایہ ہے کہ جیسے حضرت علیٰ کی طرف سے توریری شکل میں بعض دوایتوں کی اشا عمل میں آئی تھی ، ان نوگوں سنے اس سے بعی نفع اسھایا یعنی سینوں سے سینوں میں جو کھیدہ منقل کررہ ہے مقصے وہ توخیر کردہ ہے مقعے، واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ لکھ لکھ کرجعائی ایوں کی کتابوں کو بھی حضرت والا سے اسم گرامی کی طرف فسوب کرسے پھیلانے والے بھیلا دسہے تقے ۔ الم مسلم سنے اپنی جیمع کے مقدمہ میں نقل کیا ہے کہ

ابن عاش كے سلسنے ليك كتاب پيش ہوتى جس ميں دكہا جاتا تعاكى حضرت على كرم الله وجد كے فيصلے ہيں جضرت ابن عبا فياس كتاب كوسك كرم انا شروع كيا گراتنا . سفيان سفيان كى طرف الثاره كيالينى ايك ہا تقد كے برابر كتاب كو باقى دكھا .

أَيْ ابْنَ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيْهِ تَضَاءُ عَلِي نَفِيَاهُ الْآتَّ نُ ذَ وَ مَضَاءً مُنْفَيَانُ بِنِ مَاعِهِ -اَشَامَ مُنْفَيَانُ بِنِ مَاعِهِ -

رصين

اہ آخر خودخیال کیمئے دکیع بن الجواح بھیے اہم تک جس سے متعلق یہ کہتے ہوں کرنوا ہ اورکسی چیزیں تم شکٹ کر ولکن جا برستے اس بیں شک یکن جا سے مسفیان ٹوری کی عقیدت کا حال ابتدا ہیں اسی سے مسئون جا برستان ہوں کی عقیدت کا حال ابتدا ہیں اسی سے مسئون جا برستان سے کہا ہمیں اسے کہا ہمیں اسے کہا ہمیں اسے کہا ہمیں میں میں تم پر کا اس کے ہما ہمیں کہا ہمیں میں میں تم پر کاام کروں گا۔ ۱۲

گرفام سب که ابن عباس می جبسی اس می جوا*ت کرسکتی متنی ،* بلکه قامنی ابن ابی ملیکه جو طا تف کے قاصی سنتے ان کے جس قصد کا ذکراسی مقدمہ میں امام سلم سنے کیا ہے جس کا حاصل یہ سے کرابن عباس کوابن ابی ملیکہ نے لکھ میسیجا کہ آہیہ میری داہ نمائی سے لئے کوئی کتاب کھے کر بھیج دیکے۔ حضرت ابن عباس نے اسی قضارعلی" نامی کتاب کومنگوایا ، آپ نے چاہا کراسی کی نقل کرسے بھیج دوں الیکن جب لکھنے بیٹھے تورادی کا بیان ہے

يَمُدُّبِ إِلنَّهُ كُنِيَ فَي مَوْلِ وَاللَّهِ مَا تَضَى مِعلنًا ان كساست كوئ بات آتى تو فرات قسم ب فعلى م عَلَى إِلَّا إِنْ يَكُونَ مَسَلَّ - رصي ١٢) في صلي كاعل شف يركر يركره ماه سن بعثك شكة -

ظاهر ب كراس كامطلب يقطعًا نه تصاكه وه حضرت على كرم الله دجه كي طرف مسلالت اور به اسنه کا العیاد بالتدالزام لگارسے متھے بلک اس کی مثال تھیک ایسی ہے جیسے کوئی کھے کر قرآن خدا کا کلام نہیں ہے یہ دیونی تو وہی کرسکتا ہے ہواسلام کا منکر ہوگیا ہو . ظاہر ہے کہ مقصد اس تسم کے طرز بیان سے یہ ہوتا ہے کہ قرآن خلاکا کلام ہے یہ دین اسلام کا ایسا بدیہی احد واضح عقیدٌ جے کمسلان ہوستے ہوستے کوئی اس دعوسے کا دعی نہیں ہوسکتا ۔اسی طرح ابن عباس کا مقصدیمی مذكوره بالاتعبيرس يحض اسجعلي اتوال كي نوعيت كااطبار سيميني ان كامصنوعي بونا آتنا واضحب كرگمراه بوسے بغیرایسا نیصلحضرت علی کری نہیں سکتے .الغرض روایت کا وہی معیارجس سستنود محضرت على كرم التُدوجهِ سنے روايات كى تنقيديں كام لينے كى ہدايت فرائى تقى اورآسيب مُن حکے کہ ابن عباس نے مبھی

اب ہم نہیں تبول کرتے محران ہی روایتوں کوج جانی يهجاني انوس ميس. تَ لَانَأْخُذُ اِلْآمَا نَعُسُدِئُ .

کے الفاظسے اسی طریقہ کار کا اظہار مبھی فرمایا شعا لیکن ظاہرہے کہ ابن عباس ہونا توخیر پڑی بات ہے جس قسم کی بصیرت اور بخیة نمظری کٹرت مثق اور مزاولت، نیز دو مرسے اسباب کے تحت ان میں بیدا ہوگئی تھی ، یہ بات ہرکس و ناکس کو کیسے میسر اسکتی تھی نیچہ وہی ہوا ہو بداندلیتوں نے سوچا تقا آریمی نہیں کرجوٹ کا ایک سیال بسادسے اسلامی علاقوں ہیں پھیل گیا عبدالملک بن مردان نے اپنے ایک منی خطبہ میں اسی کی طرف اشارہ کرستے ہوسے ایک و فعہ کہا تھا کہ کوقت کہا تھا کہ کوقت کہا تھا کہ کوقت کہا تھا کہ کوقت کا ایسا کے ایک و فیرہ الامصاد مقبیل کے ایک و فیرہ الامصاد مقبیل کھنے المدن کے ا

ظاہرہ کہ خذا المنتوق سے عداللک کا اشارہ اسی مشرقی شابی صفحہ کی طرف مقصا، جہاں سے یہ طوفان اٹھایا گیا تھا۔ شاید بہلے بھی اس کا کہیں ذکر آچکا ہے کہ یہ اموی فرازہ اعبد الملک زمانے تک علم مدیث کا طالب العلم دہ چکا تھا اور ممتاذ و نمایاں طلبہ میں اس کا شمار تھا اس کے اس کے قول کو میں نے نقیل بھی کیا ہے کہ اس وقت وہ بادشاہ ہونے کی شار تھا اس کے اس کے قول کو میں نے نقیل بھی کیا ہے کہ اس وقت وہ بادشاہ ہونے کی حیثیت سے گفتگر کر ہا تھا ، اس سے معلوم حیثیت سے گفتگر کر ہا تھا ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضورت علی کرم اللہ وجہ سے بعد اس فقنہ کے تنائج و انتار کو کتنے ونوں تک اور کتے دور و دور فاصلوں پرلوگ محسوس کرد سے تھے۔

اودقصہ صرف اسی پرخم ہوجا آتو ہم جا جا آکہ حضرت عثمان دمنی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمد فلافت کے اخری سانوں میں چومصیب دما ندازوں کے باضوں حدیث کے اس علم پرنازل ہوئی تھی، یعنی وہی مصیبت جس کے بعدا بن عباس دمنی اللہ تعالیٰ عنہا نے جیساکہ گزیجا توکیا توکیا اللہ بیٹ عَنْ کہ دیعنی دسول اللہ کسے حدیثوں کی دوایت کوم نے چوڑدیا کا فیصلہ کرا تصابہ کیا تصابہ کیا مصیبت کے میں صیبت حضرت علی کم اللہ دجہ کی شہادت کے بعد بھروالیں ہوگئی لیکن اس مصیبت کے مقابلہ کے لئے دیا گوئا کو اللہ کے لئے عام کے لئے دہمی گرنواص کے سانے تو لَدُینَا خُونُ مِنَ النَّا مِن اللَّم اَنْدُونُ دَم بنیں مقابلہ کے لئے عوام کے لئے دہمی گرنواص کے سائے تو لَدُینَا خُونُ مِنَ النَّا مِن اللَّم اَنْدُونُ دَم بنیں ہم جاستے ہوئے نے ہیں کا معیاد تورہ گیا تھا۔ تول کریں گا معیاد تورہ گیا تھا۔ مگر حضرت علی کرم اللہ دجہ نے کو فی بنج کردسول اکرم صلی اللہ علیہ وہم سے متعلق اپنے جن معلی مات اللہ عاد وہم می داخل معیاد توجہ فرائ تھی، ظاہر ہے کہ وہ معمول معلومات نے معلومات کی اشاعت کی طرف توجہ فرائ تھی، ظاہر ہے کہ وہ معمول معلومات نے معلومات کی اشاعت کی طرف توجہ فرائ تھی، ظاہر ہے کہ وہ معمول معلومات نے تعلق

یہ خری مہرتوٹیق اس علم کی دسعت سے متعلق ہوسکتی ہے ہو صفرت علی کم التروجہ کے سے جائزی اس علم کا انجام بھی کیا ہوا ہا کسی دومری جاعت سے آدمی نے نہیں بلکہ ایک لیے شخص نے جو اسحال اس علم کا انجام بھی کیا ہوا ہو کسی دومری جاعت سے آدمی نے اس بلکہ ایک لیے شخص نے جو اسحاب علی میں شمار ہوتے تھے ان ہی سے مشہور کوئی الم ابواسحاق السبیعی نے براہ راست یہ شہادت سنی الم مسلم ہی نے اپنے مقدمہ میں اس کو بھی نقل کیا سے دینی

ابواسحان سے ان کایہ بیان نقل کیا جا آلے وہ کہتے تھے کے حصرت علی کرم اللہ وجہد کی شہادت کے بعد جوئی ایس وگوں سے بعد جوئی باتیں وگوں سے بعید ایس توایک شخص جوحضرت علی کرم اللہ وجہد کے سمب دیا فتوں میں تصاکبا کرتا تقب اور ایس خارت کیا۔

کیدودیافت کرا و فرایس که ملی سے یوجیو ۔

راست يرمهادت من المم سم ي عن إن المحافظ المن المحافظ المنت يرمهادت من الماكم من المحافظ المناكمة المنطقة المناكمة المنا

مَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْ عَلِيًّا رتبزيب برايا،

ومسااء

تجس كامطلب اس كسوا اوركيا بوسكما ہے كرحضرت على كرم التروج، عند اسين جن

معلومات کی اشاعت کو ذرہبنج کر فرائی نقبی وہ ان جعلی اقوال اور نور تراستیدہ روایوں سے سنگ محلوط ہو کرجنبیں مفسدوں سے اس گروہ نے حضرت والاک طرف منسوب کرسے زبانی اور کست بی دونوں شکلوں میں پیصیلادی تعییں ان ہی میں گم ہوگئے یا شارح علامہ سے الفاظ میں مذکورہ قول

خترت علی کرم النّد وجهد کی طرف جو فی منگفرت خود این مقرت خود این مان و جوی منگفرت خود این مقرب کور این مان و می منگفرت خود این مقرب کور این از در جومیح دواین مقرب اس می ساخته جو ما می کوانه و این سند طاد یا بنتیجه به ما که حضرت علی کی میم موایق اندان جعلی دوایتوں میں ایسا اشتباہ بیدا ہوگیا کہ دونوں گڈھڈ ہو گئے۔

ك شرح كرست برست فراست بن المنظفة و المنظمة و المنظفة و

دفخة للم مشيحاء

ادریسیبی بهناچا شاکری کی اشاعت باطل کے زور کو تورانے کے سے تک گئی تھی ایکن باطل والوں نے اسی اشاعت بی کو اباطیل اور خرافیات کی ترویج کا ذریعہ بنالیا ، یہ تو کوئی کہ بہنیں سکتا تعاکم کو ذریب کی کرحضرت علی کی انٹروجہ نے صریق کی اشاعت نه ذرائی ، یہ تو ایک واقعہ تعلیم کے دویقوں کے ساختہ کیا سیانی جبل واقعہ تعلیم دوایتوں کے ساختہ کیا سیانی جبل دوایتوں کو بھی شریک کردیا کرتے ہتے ۔ الغرض با بخ سبی باقوں کے ساختہ کیا سی جو ایوں کا انتساب اسی سے آسان ہوگیا ور فر مرسے سے صفرت کی طرف سے اگر کسی چیزی اشاعت علی انتساب اسی سے آسان ہوگیا ور فر مرسے سے صفرت کی طرف سے اگر کسی چیزی اشاعت علی میں ذاتی قرشا یہ راتنی آسانی سے ساختہ اپنی مختلفہ وخود تراست یدہ منتظرت دوایتوں کو جلنا کرنے پی ان کو کا میابی نہ ہوتی ، گویا شاعری وہی بات ایک جینیت سے صادق آئی کہ سے شد غلا سے کہ آسب جو آمد و فلام بسب دو

شاید دہی صورت پیش آئی جس کا ذکر علم نوسے متعلق مورضین کرتے ہیں بینی ابوالاسود دیلی کرمبیا کہ عام طود پر مشہود ہے حضرت علی نے نوسے چند بنیادی کلیات کی طرف رہنائی فرمائی تنی و میں اور حضرت الا تناذ موالا اسٹ بیرا مرعثائی کی طرف اشارہ ہے ۔۱۱

ابن عساکرنے تاریخ دمشق میں لکھاہے کہ عبدالرحن بن اسحاق الزعامی کی امالی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے بنائے ہوسے یہ کلیات کرم اللہ وجہ ہے بنائے ہوسے یہ کلیات بخوامین عَثْرَةِ آسْطُدِرج بس ۲۳۲) تقریبا دس سطروں سے

اورایک بہی کیا ذغر کے کن کن شعبوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے اسم مبادک سے پھیلاسنے والوں سنے ونیا یں کیا کھے نہیں ہمیلایا سبے جس کی واستان طویل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم انٹد وجہ کی شہادیت سے بعد کا یہ حلماس حلاسے کہیں زباده تباهكن اورزياده سخت تصابح حضرت عثمان رصى الثرتعالى عندسكه زمانه مي علم حدريت بركيا گیامتھا، ایسیگېری اشتبابی اریجیاں بھیلادی گی*ن کرحق و*باطل سے اتبیازی کوئ شکل با تی ىزرى تىى در قرىيب متعاكر بميشكين اس كاجها زغ قاب بوماست بس ك دس كردې معيار ره گیا تصالیکن بار بادع ص کرتا بیلا آر با بول که برعای وخاصی کهرومه میں اس معیاد سے استعال کافیحے سلیقہ ہو ، پرسنلہ آسان نہیں کیؤ کم کھیے ہی ہو روا یتوں کی پرکھہ اورجا پنے کا یہ وہی معیارسے ، جس کی عام تعبیراس زماز میں معیاد دوایت سے کرتے ہیں ، ووایت سے اس معیاد کی معقبت میں تو ب كرچند كلى ضوابط واصول بناديئے گئے ہيں، جا إكياب كر جو جو كى روايت ساھنے آئے اس كو ان بی کلیات وضوابط کی دوشنی میس د کمیلا کرفیصل کیا جاستے لیکن ددایت سے اس معیار ہی کی صد تک بات محدود نہیں ہے بلک کلیات کو جزئیات پرمنطبق کرنے کی صرورت جہاں کہیں بیش آتی ہے کافی دشواریوں سے دوبیار ہونا ناگزیرہے مشق مزا دلت تکرار ، تجرب دمشا ہوسے کی کثرت ہی سے

مذاقت ومهارت اس داه بس عاصل ہوتی ہے، اب طب ہی کو لیجے تنتین ص امراض کے کلی طلاحات واتار اسباب وطل سے جان سینے سے ساتھ ہی آدمی طبیب صادق نہیں بن جا آ ابقول شخصے اسپار سفر باید تا پخست۔ شود خاسے

اس قسم کی تمام چیزوں کا عام قاعدہ ہے اسی میں درایت ادرعقل کے وہ قوانین بھی ترکیب ہیں،
جن سے دوایات کی تنقید و تنقیع یا چیان بین جائی پڑتال میں کام بیا جا تا ہے، دشواریا بھی بیش میں ہوتا ہے میں میاد سے کام چی جا تھے ہیں ہوتا ہے ہیں دوایت کا بھی معیاد جس و فیرے کو کسی میاد و کھاجا آتا ہے کہ اس وقت دوایت کا بھی معیاد و کھاجا آتا ہے کہ اپنی ماری قوت وطاقت کو کھو کرسے اثر بنا ہوا پڑا ہوا ہے۔
ماری قوت وطاقت کو کھو کرسے اثر بنا ہوا پڑا ہوا ہے۔

بی بات توبہ ہے کہ کہنے کے سے جس سے جی میں آئے ہو کھے میا ہے کہ دسے لکن ایت کا پیغریب عقلی و ذوقی معیداران فدہبی روایتوں سے روقبول سے سئے اگر کافی ہوتا تو آج و نیا کے اکثر فلاہب وادیان کی ہیمیس متعالوجی یا دیوالا یا اساطیر الاولین بھیسے خوافاتی اوہام سے ان پشتار وں سے جسکی اور دبی نظر ندا تیں ،خوافات اوراوہام کا وہی پشتارہ جس کی بدولست آج فلاہب وادیان دیوار قبقہ یا اضح که اطفال سنے ہوئے ہیں۔

تاریخ شاہرہے کہ نمیب کی طرف نسوب ہوجا نے کے ساتھ ہی دوا یوں کے اس نیے رہے اس نے بعد پہلے والوں کے لئے یہ بھیڈ ایک نعاص تعم کا تقدس پیدا ہوجا تا تعا ، ایسا تقدس جس کے بعد پہلے والوں کے لئے یہ بھینے کی گنجا کش ہی باتی نہیں رہتی تھی کہ آخران کے منسوب کرنے والے کون لوگ ہیں انہوں نے نغرب کی طرف ان روا یوں کوکس بنیاد پر منسوب کیا ہے کب منسوب کیا ہی کوں منسوب کیا ہی بس اس کے نغرب کی طرف ان روا یوں کی آبیا ہے ، مذہب ہی کہتا ہے ، مذہب میں یوں ہی آبیا ہے ، مذہب کے خاصل کے نقروں میں ایسا ہی کھا ہوا ہے مذہب سے علماء میں کہتے ہیں ۔ یہ اوراسی قسم سے چند سکتے ہی فی طاری ہوجاتی تھی ، ان کے مقابلہ دور تھا کہ مذاور زبان ہی نہیں بلکہ ولوں اور واغوں پر خاموشی طاری ہوجاتی تھی ، ان کے مقابلہ دور تھا کہ مذاور زبان ہی نہیں بلکہ ولوں اور واغوں پر خاموشی طاری ہوجاتی تھی ، ان کے مقابلہ

کچدکہنا توخیربڑی بات تھی، ایسا معلوم ہو اسے کہ کچھ سوتیا ہیں ہوی کو دین مجرم بنانے کے سئے كانى تقاء يبى بوتا ببلاآر بالتفاكه خربب كاغلاف روايول يرح يسانهيس كراب رود قدح جرج وتعديل كى سارى بمبنهص سے ايسى روايتين محفوظ ہوجاتى تنفيس ، ہراعتراض ياسوال كے سامنے مذبب كاتقدس دهكى بن كركفرا بوجاتا تصااور بات اسى يزتم نبيس بوجاتى تقى بلكه زمېي اس مقدس علان میں داخل ہوجا نے کے بعدروا توں کا یہ ذخیروایک ایسے عالم میں ہینے جا آتھا، جہاں حواس سے استھ کوتاہ اور عقل کاچراع کل ہوجا آ ہے ، مینی غیب سے اس عالم میں یہ ذخیرہ داخل ہوجا آ تفاجس کا ذہب ادر صرف ذہب عالم سے اس محسوس نظام میں تنہا سفیراور ماحد ترجان ہے، درایت کے معیار پر رکھ کرغیب میں شرکیٹ ہو جائے والے معایات کے پر کھنے اور جانجنے ک شکل ہی کیا تھی ہ غیب سے خل ہب کا **ہوجہ ہری تعلق سے اس سے قطع نظر کرسے اگران کی تنق**ید یم بھی وہی طریقہ اختیار کیا جاتا جسسے دنیا سے عام حوادث وواقعات کی نجروں کی جھان بین یں کام لیا جاتا ہے توغیب سے بے تعلق ہوجانے کے بعد خرب، مذہب ہی کب باتی رہتا ہے اسى كانتيجه تصاكه مذہبى حقائق اور دين كے غيبى امور كى جائج پڑتال ميں جن توگول نے يدا ايس زارة مي بجى اختيار كى سبعد آخرى انجام ان كى كوششوں كا يہى بواسبے كە مزېب چندسے جا ايادى دسوم کا صرف ایک ایسا خشک و مطانچه بن کرده گیاسی کم نیم تونیر نود تنقید کرسف والول سکے سلتے بعیاں نام نہاد ندیہب میں کوئی دلآ دیزی اور دلجیسی باقی نہیں رہتی ہے اس قسم کی کوششوں کا يهلے بھی بمشريهی انجام ہوا ہے اور آج بھی ديكھا جاريا ہے كداسی انجام كسين يہنے كرحتم بوہی ہیں۔ لیکن ذہب کے اس نمیبی دشتہ کو زندہ تروتازہ رکھتے ہو۔ برودایت کے اس معیاد کو زہی ہ دایتوں اور ان سے مشتملات کی تنقید سے سے جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ، امٹھانے سے ساتھ ہی ان کونو دہمی ہی محسوس ہوتاہے کہ ابیر بی جانے والے ایک اوسیھے ہتمیارسے زیارہ کوئی کام دہ انجام نبیس دست رسب ہیں اس کا اقرار کیا جاسئے یا نرکیا جاسئے تیکن ہوتا یہی سب اور واقعدی ہو صورت مذبب میں ہے اس کا یہ لازمی، تسدرتی منطقی نتیجہ ہے . دنیا کے سارے خابسب و

ادیان کاخراند دوایاتی خوافات سے جواٹا ہوا ہے تواس کی وجدینہیں ہے کہ درایت کے اس میداد سے ان خلابب کے مانے والے نا واقف تھے، میرے نیال میں توید واقعہ کا انکاد ہوگا بغیس کا پہل موقعہ نہیں ہے بلکہ اجالا اتنا اشارہ کافی ہوسکتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے بڑے خوات اقار موقعہ نہیں متعالومی سے جن کے وامن ہجر ہے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ملنے والوں نے کہ کیا خوادث وواقعات کی متعلقہ دوایتوں کی تحقیق و تنتی درایت کے اسی معیار کی مدسے عونا کی ہے وادث کی اس معیار کی مدسے عونا کی ہے ، اس کا نتیجہ ہے کہ ایک طرف ان کا خرجب صرف خوافات کا جموعہ بن کردہ گیا ہے ، تو دو مری طرف ایسے بیشارہ موفوم و فون کے وہ بانی بھی نظر آتے ہیں جن میں جن کو باطل سے دو مرست کو ناور ست سے بھی یہ دعوای صبح کے فلط سے دوست کو ناور ست سے بھی یہ دعوای صبح ہوسکتا ہے کہ واقعات کی تھے میں دوایت میں کوگوں کے متعلق کسی حیثیت سے بھی یہ دعوای صبح ہوسکتا ہے کہ واقعات کی تھے میں دوایت کے اس معیاد سے کام لینا وہ نہیں جانتے ہتے ۔

ہایت فرائی گئی ہے، آگے بڑھ کرکوئی چاہے تو قرآن میں بھی اس کے اتفادے پاسکتا ہے۔
بہرصال دوایت کا یہ معیاد دوایتوں کی تنقید سکے سلسلے میں اسلام اور سلمانوں سکے سکے
کوئی نئی چیز بہیں ہے میکن جیسا کہ آپ دیکیے چکے ایسی دوایتیں جن کا تعلق کسی دین اور فدم بس
سے ہوا ان کی داہوں میں دوایت کا یہ معیاد اپنی خصو ہمیتوں کی وجسسے چنداں کا دگر ثابت نہیں
ہوتا، بھربی نوع انسانی کے سکے دین کا جو اسخری فظام تضاکیا یہ مکن تھا کہ اس خطرے کے انساد د

جونہیں جانتے ہیں ان ہیں شاید یہ فلط فہمی ہیں بی ہوئی ہے کہ روایتوں کی تنقیح و تنقید میں دمایت سے معیاد کو محدثین نے بعد کو استعمال کیا۔ اور روایتوں ہی کی تنقید کا ایک طریقہ جس

سك حافظ ابوعمرون عبدالبري كتاب جامع العلم مي اورالخطيب سف الكغايدي، نيزدومرى كتابول يس مبى دسول التُدم على الشّدعليد وسلم سينبعض ايسى حديثين روايت كدّى بي جن كاحاصل بهى سب كمسلان اینے احساسات سے انوس جی روایتوں کو پائیں ان کو قول کرنا چاہئے اورجن میں ان کے احساسات جنبیت محسوس كرين ان كوردكردينا ملهجة الفاظ ينقل ك جات بي إذَ التمِعْتُ وَلِقَدِيثَ عَنِى تَعْرِفَهُ وَلَوْ يَكِيدُ وَتَلِينُ لكُمُ أَشِعَا مُرَكُمُ وَابْشَا مُكُمْرًوْتِرَوْنَ انَّهُ مِنْكُمْ وَيَهِبُ أَوْلَاكُمْرِيهِ وَإِذَا تِمَعْتُمُ الْحَيْرُيثَ عَنِي تُسْلَكُوا فَلْوَيَكُمْ وَشَغِي مِنْهُ مَثْمَا لَكُمْ وَالْمَثَا مُرَكُمُ وَيَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ مَعِيدًا فَأَنَا أَبْعَلُ كُمْ مِنْكُ وَوَكُمُ وكليوكنايه صنام ) يعنى جب ميرى طرف سوسيك مديرت بيان كى ماستة تومتهارسه ول بتصريب استع مول اوديمهادست بال اور كمعال جس سنكسك زَم يُرما يُل احد پاؤکہ وہ تم سے قریب ہے تواس مدمیث سے متعلق سمبوی تم سے قریب ہوں اوراس سے برخلاف پاؤ تو ہی اس ملا سے دور میں گرظا ہرہے کہ ان احسارات سے تعسود سلاوں ہے وہی احساسات ہیں جو قرآن سے زیراڑان ہیں پیا موسته بین عونا خاکسانیس کی تعبیری قرائی عقیست یا ایمانی دبنیت سعے کیا کرتا ہے . باتی دین باختوں کی وہ عقیست جس سے قرآنی تعلیمات مبی بسااد قات اُجٹ ماستے ہیں جواپنی اس عنیت کو دینی دطیات کی تنقید کا میار بنائیگا وه معديث تومديث شايد مبيون قرآني آيات كومبى قرآن ست العياذ بالشرفكاسك يرفيور بوكا بهرمال مدكوره بالازايت اگر پیچے ہے تواس سے یہ منی ہیں کرخود رمول الٹوصلی الشدعلیہ پیلم سنے مبھی دوایت سے اسی معیاد کواستعال کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح قرآن میں اس اندیون کی خِرط سے متعلق ہرحکم جودیا گیاہے کہ علم ان کی اشاعت نہ كري بكدرول الدرول مربول تومسلماؤل مي امراودهم كااختياد جن توكول كوبوان تكسيبيطوي ادراس ك بعدية امشاد مواكم بهى توكساسستنباطست كام ليس محمينى مع اجواء كوعلط اجراء سے مداكريس مع وكموس نسار مظاہر سے کرم وارتوں اور خبروں سے متعلق میں کم دوایت ہی سے استرال ی طرف اشارہ کرد ہاہے ، ۱۲

یں روایق سے راویوں اور رجال کی جرح و تعدیل سے کام لیا جاتا ہے رہی پرانا طریقہ تعا جومحدثین میں مرق تعما گرمیرے نزدیک یہ واقعات وحالات سے عدم واقفیت کانیتجہ مدایت سے عدم واقفیت کانیتجہ مدایت سے اس معیار کی تاریخ آپ دیکھ چکے ککتنی پرانی ہے ۔ اینا خیال تو یہی ہے کاس میار کی بعض قدرتی خامیوں اور کو تا ہمول کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ الدین انا تم کے مانے والوں کے قلوب میں روایتوں کی جانج پڑتال کے ایک اچھوتے اور قطعًا نے طریقے کا الہام قدرت کی طرف سے ہواا دریہ وہی طریقہ ہے جس کی تعیر محدثین کے صفوں میں

فن جرج وتغه ديل